



اليد ظارق أحمر كالمثري

### 

تأليف: خليق احرمفتي

### جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں

رابطه ﴾ يوسك بكس نمبر:1625عجمان، متحده عرب امارات ـ

khaleeqmufti@hotmail.com

face book: Khaleeq Ahmed Mufti

ملاحظہ: یہ تناب مفت تقسیم کیلئے ہے۔

الف

| : <u></u> |     | <u>: [t</u>                     |
|-----------|-----|---------------------------------|
| عدا       |     | ابوابوب الأنصاري رضى اللهءنه    |
| 14        |     | ابوبكرصد يق رضى اللهءنه         |
| ۵۴۷       |     | ابوطلحهالأ نصاري رضى التدعنه    |
| 417       |     | ابوالعاص بن الربيع رضى الله عنه |
| 110       |     | ابوعبيده بن الجراح رضى اللهءنه  |
| ۳۳.       |     | ابو ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ   |
| ۵۸۴       |     | أسيدبن الحُضير رضى الله عنه     |
| ۵۷+       |     | انس بن ما لک رضی الله عنه       |
|           | ·   |                                 |
| 221       |     | بلال بن رباح رضى الله عنه       |
|           | [ C |                                 |
| 717       |     | جعفربن ابي طالب رضى اللهءنه     |
|           |     |                                 |
| ۵9۷       |     | حذيفه بن اليمان رضى الله عنه    |
| 741       |     | حمزه بن عبدالمطلب رضى الله عنه  |

نام:

ع

عباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه عبدالرحمان بن عوف رضى الله عنه عبدالرحمان بن عوف رضى الله عنه عبدالله بن حذافه السمى رضى الله عنه عبدالله بن حذافه السمى رضى الله عنه

عبدالله بن مسعود رضى الله عنه

عثان بن عفان رضى الله عنه

على بن ابي طالب رضى الله عنه

عمار بن ياسر رضى الله عنه

عمر بن الخطاب رضى الله عنه

كعب بن ما لك رضى الله عنه

مصعب بن عمير رضي الله عنه

معاذ بن جبل رضی الله عنه

 $^{\uparrow}$ 

### ف&رستِ مضا میں

| صفحه:       | <u>عنوان :</u>                             |
|-------------|--------------------------------------------|
| ٨           | حرف ِ آغاز                                 |
| 11          | مناقبِ صحابہ                               |
| 14          | احضرت ابوبكرصد بق رضى الله عنه             |
| <b>M</b>    | ۲حضرت عمر بن خطاب رضی اللّه عنه            |
| ۷۱          | ٣حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه           |
| 1+12        | سمحضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه        |
| 170         | ۵حضرت ابوعبيده عامر بن الجراح رضى الله عنه |
| 164         | ٢حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه        |
| 102         | ےحضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللّٰدعنه       |
| 190         | ٨حضرت طلحه بن عبدالله التيمي رضي الله عنه  |
| <b>r</b> +9 | ٩حضرت زبير بن العوام رضى الله عنه          |
| <b>***</b>  | •احضرت سعيد بن زيدرضي الله عنه             |
| 221         | ااحضرت بلال بن رباح رضى الله عنه           |
| rar         | ۱۲حضرت عمار بن پاسر رضی الله عنه           |
| 741         | ١٣حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضي الله عنه      |
| <b>12</b> M | ۱۴حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه      |
| ۲۸۲         | ۱۵حضرت جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه       |

| فهرستِ مضامین | (∠)              | اصحاب الرسول متلالله             |
|---------------|------------------|----------------------------------|
| <b>19</b> A   | ) الله عنه       | ۲۱حضرت صهیب بن سنان رضی          |
| ٣١٣           | ) التّدعنه       | 2احضرت عبدالله بن مسعود رضى      |
| <b>~~</b>     | ,                | ۱۸حضرت ابو هرریه رضی الله عنه    |
| mry           | ينى اللهءنه      | ١٩حضرت طفيل بن عمر والدَّ وسي رُ |
| mym           | يدعنه            | ۲۰حضرت زيد بن حار نذرضي التا     |
| <b>r</b> ∠9   | التدعنه          | ۲۱حضرت مصعب بن عمير رضي ا        |
| <b>~9</b> ∠   | نبى الله عنه     | ٢٢حضرت خبّاب بن الأرت رط         |
| MIA           | ً) رضی اللّٰدعنه | ۲۳حضرت ابوالعاص بن الربيع        |
| 7° TZ         |                  | ۲۴حضرت خالد بن وليدرضي الأ       |
| P4F           | ی رضی اللّدعنه   | ۲۵حضرت عبدالله بن حذا فهاسهم     |
| M             | التدعنه          | ۲۷حضرت كعب بن ما لك رضي          |
| ۵+۹           | للدعنه           | ۲۷حضرت زید بن ثابت رضی اا        |
| ۵۳۱           | ىاللەعنە         | ۲۸حضرت ابوا بوب انصاری رض        |
| ۵۳۷           | للدعنه           | ۲۹حضرت ابوطلحه انصاری رضی ا      |
| <b>∆∠</b> ◆   | التدعنه          | ۳۰حضرت انس بن ما لک رضی ا        |
| ۵۸۲           | التدعنه          | الاحضرت أسيد بن الحُضير رضى ا    |
| <b>∆9</b> ∠   | ئى الله عنه      | ٣٢حضرت حذيفه بن اليمان رض        |
| 454           | التدعنه          | ۳۳حضرت معاذبن جبل رضي ا          |
| 471_4F+       |                  | ا ہم مراجع                       |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

**(**\(\))

### حرف آغاز:

الحمد للَّه ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبيّنا محمّد وعلىٰ آله وأصحابه أجمعين ، أمابعد : حضرات صحابهٔ کرام رضوان الله علیهم اجمعین تمام بنی نوعِ انسان میں وہ برگزیدہ وخوش نصيب ترين افراد تته جنهيس خيرالبشر 'سيدالاً ولين والآخرين خاتم الأنبياء والمسلين رسول ا کرم آفیلی کی زیارت 'خدمت 'صحبت ومعیت ' نیز آ پ سے براہِ راست کسبِ فیض کا اور دین برحق سکھنے کا موقع نصیب ہوا،اور پھرانہی برگزیدہ شخصیات نے اس نور نبوت کو اور اس مقدس ترین امانت کوآ گے تمام امت تک پہنچانے کا انتہائی اہم اور مبارک ترین فریضہ سرانجام دیا،لهٰذا حضرات صحابهٔ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کارہتی دنیا تک تمام امت پریه نا قابلِ فراموش احسان ہے،اوران کےاسی احسانِ عظیم کی بدولت آج ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے دین کو شمجھ سکیں،اس دین برحق کی یا کیزہ تعلیمات بیمل کرسکیں،اور یوں .....بتوفيق الهي .....ايخ لئے دونوں جہانوں ميں خيروخو بي اور صلاح وفلاح كاانتظام کرسکیں گر مثال <u>\_</u>

یقیناً یہی بات ان جلیل القدر شخصیات کی عظمت کو بمجھنے اور ان کے بلندترین مقام ومرتبے کو پہچاننے کیلئے بہت کافی وشافی ہے،ان کی محبت ایمان کا تقاضا ہے،جبکہان سے بغض رکھنا'یا ان کے مقام ومرتبے کے بارے میں دل میں کسی قتم کا شک وشبہہ رکھنا دراصل دین اسلام کی تمام عمارت کومجروح ومخدوش کردینے کے مترادف ہے۔ دینِ اسلام کاسب سے اولین' اہم ترین' اور بنیا دی ماُ خذومصدر'' قرآن کریم'' ہے، اور يبي حضرات صحابهُ كرام رضوان الله عليهم الجمعين هي رسول التوليكية كي خدمتِ اقدس میں حاضر ہوکر'' کتابتِ وحی'' کا فریضہ انجام دیتے رہے۔...جس کی بدولت ان کے اپنے دل بھی کلام اللہ کے نور سے مسلسل''منور''ہوتے رہے۔لہذا قابلِ غور ہے یہ بات کہان مبارک و برگزیدہ حضرات کی امانت و دیانت یاان کے مقام ومرتبے کے بارے میں کسی قشم کے شکوک وشبہات کا کیامطلب ہوگا؟اس چیز کے نتائج ومفاسد کس قدرتاہ کن اور خطرناك ہوں گے؟ اور بیرکہ بات آخر کہاں تک جا پہنچے گی .....؟ مزيديه كه جب الله سبحانه وتعالى نے تمام بني نوعِ انسان ميں سے اپنے حبيب عليہ كوبطورِ خاص منتخب فرمایا اور''امام الأنبیاء' بنایا، تویقیناً الله نے اینے دین کی نشر واشاعت کے معاملے میں اپنے حبیب السلیم کے' اُصحاب'' کاانتخاب بھی خود ہی فر مایا ہوگا..... ورنہ بیہ شرف 'بیاعزاز' بیرتوفیق' اور بیرمقام ومرتبه خود بخو دنصیب ہوجانے والی چیز ہرگزنہیں ہے، یمی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جا بجاان خوش نصیب ترین افراد کو ہمیشہ کیلئے اللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف سے رضامندی وخوشنو دی اور جنت کی خوشخبری سے شاد کام کیا گیا ہے۔ حضرات صحابهٔ کرام رضوان الله یهم اجمعین کی بیشان میهمقام ومرتبهٔ اور پھریه کهالله کا دین ہم تک پہنچانے کے معاملے میں ان کا پیظیم احسان .....یہی وہ اسباب ہیں کہ جوہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اینے دلوں میں ان کیلئے عزت واحتر ام اور محبت وعقیدت کے جذبات کے ساتھ ساتھ ۔۔۔۔ان کے حالاتِ زندگی کوجاننے کی فکر وجستج بھی کریں،اور پھریہی جذبہ ہم' دنسلِ نو'' تک بھی منتقل کریں، تا کہان کی تربیت اورنشو ونما بھی اس طرح ہوکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین کی محبت وعقیدت ان کے دلوں میں پیوست ہوجائے اوراس چیز کووہ اپنے لئے جزؤ ایمان تصور کرنے لگیں ،اوران کے

نقشِ قدم پر چلنے کے جذبے سے ہمیشہ سرشارر ہیں۔

اسی جذبے کے تحت اس نا کارہ ونا تواں بندۂ عاجز کے دل میں اس بارے میں پھھتح بر کرنے کی تمنا بیدار ہوئی ہے۔

خليق احد مفتى

ے/ جمادی الثانیہ هس مطابق کر ایریل میانیء

پوسٹ بکس نمبر:1625 عجمان ،متحدہ عرب امارات 1625 عجمان ،متحدہ عرب امارات

## مناقب صحابه:

☆....عاني كي تعريف:

یمی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سجانہ وتعالی کی طرف سے ان حضرات کے ایمان کورہتی دنیا تک تمام بنی نوعِ انسان کیلئے مثال اور معیار قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشادِر بانی ہے:
﴿ فَانِ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتُم بِهِ فَقَداهتَدُوا) (۲) ترجمہ: (اگروہ لوگ بھی اسی فیان آمنتُم بِهِ فَقَداهتَدُوا) (۲) ترجمہ: (اگروہ لوگ بھی اسی (۱) ملاحظہ ہو: شرح العقیدة الطحاویة ،از:صالح بن عبدالعزیز آل الشخ ہفیہ: ۸۳۷، جلد: ۲ (باب: حب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین وایمان ، و فضہم کفرونفاق وطغیان )

نیز: مصطلح الحدیث ، از: محربن صالح العشمین ، ص: ۵۲۔

(۲) البقرة [۲۵]

طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تب وہ راہِ راست پر آ جائیں گے ) لعینی اصل اور حقیقی ایمان تو وہی ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں موجز ن تھا۔

اسی طرح قرآن کریم میں حضرات صحابهٔ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کوخطاب کرتے موت بيارشادِر باني موا: ﴿ .... وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ اِلَيكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكَرَّهَ اِلَيكُمُ الكُفرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصيَانَ أُولَيْك هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضُلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (١) ترجم: (....كن اللَّه تعالى نَ ہی ایمان کوتمہارے دلوں میں محبوب بنادیاہے، اوراسے تمہارے دلوں میں زینت دیے رکھی ہے۔اور کفر کو اور گناہ کو اور نافر مانی کوتمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنادیاہے کیہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔اللہ کے انعام واحسان سے۔اوراللہ دانا اور باحکمت ہے)

یقیناً بیآیت خالق ارض وساء کی طرف سے ان حضرات کے حق میں بہت بڑی گواہی 'نیزان کے ایمان اور رشد و ہدایت بر ہونے کی واضح ترین دلیل ہے۔

اس سلسلے میں مزید قابل ذکریہ کہ خود قرآن کریم میں ان حضرات کواللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہمیشہ کیلئے رضامندی وخوشنودی کی خوشخری سے شادکام کیا گیاہے،جسیا کہ ارشادِر بانى ب: ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ ﴾ (٢) يعني 'الله ان سراضي اورخوش اور بەللەيسے راضى اورخوش ہىں )

اسى طرح رسول التواصية كاارشاد ب: (خَيرُ النَّاسِ قَرُنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم) (٣) لِعِنى بهترين لوگ وه ٻين جومير ہے زمانے ميں ٻين' پھروہ لوگ جو

<sup>(</sup>۱) الحجرات [۷-۸] (۲) المائدة [۱۹] - التوبة [۸-۸] - البنة [۸]

<sup>(</sup>٣) بخارى [٣١٥١] باب فضائل اصحاب النبي اليساد ينز بمسلم [٢٥٣٣] باب فضل الصحابه

اُن کے بعد'اور پھروہ لوگ جواُن کے بعد )

نیزارشادِنبوی ہے: (لَاتَسُبُّوا أَصُحَابِي، فَلَو أَنَّ أَحَدَكُم أَنُفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَباً مَیزارشادِنبوی ہے: (لَاتَسُبُّوا أَصُحَابِي، فَلَو أَنَّ أَحَدَهُم أَنُفَقَ مِثْلَ أُحَدِهِم وَلَا نَصِيُفَهُ) (۱) یعنی 'میر بساتھیوں کو برانہ کہو، و، کیونکہ تم میں سے اگرکوئی اُحد پہاڑ کے برابرسونااللہ کی راہ میں خرچ کرے تب بھی وہ اُس اجروثواب کا مستحق نہیں بن سکتا جومیر بساتھیوں میں سے محض مطبی بھر (اناج) اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کیلئے ہے'۔ (۲)

اس طرح ارشاونبوی ہے: (اَللّه اَللّه فِي أَصَحَابِي ، لَا تَتَخِذُوهُم غَرَضاً مِن بَعُدِي ، فَمَن أَحَبَّهُم فَبِحُبِي أَحَبَّهُم ، وَمَن أَبُغضَهُم فَبِبُغُضِي أَبُغضَهُم ، وَمَن آذَاهُم فَبِبُغُضِي أَبُغَضَهُم نَادَاهُم فَقَد آذَى اللّه ، وَمَن آذَا اللّه ، وَمَن آذَى اللّه وَمَن آذَى اللّه فَيُ وُمِن آذَاهُم فَقَد آذَى اللّه ، وَمَن آذَى اللّه فَيُ وُمِن آذَاهُم فَقَد آذَى اللّه ، وَمَن آذَى اللّه فَيُ وُمِن آذَاهُم فَقَد آذَى اللّه بَعُن الله الله وَمَن آذَى اللّه وَمَن آذَى اللّه فَيُ وُمِن الله الله وَمِن آذَاهُم فَعَلَى الله الله وَمِن آذَى الله وَمَن آذَى الله وَمِن الله الله وَمِن الله وَمُن الله وَان الله وَان الله وَمُن الله وَن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَن

<sup>(</sup>١) متفق عليه \_مشكوة المصابيح [٥٩٩٨] باب مناقب الصحابه

<sup>(</sup>٢) تر ندى[٣٨٦٢] باب في من سبّ أصحاب النبي السيَّةِ \_

<sup>(</sup>س) أس دور مين "مُد" غله واناج تو لنح كيليّ ايك بيانه تفايه

البتة اہلِ علم نے ان میں باہم'' فرقِ مراتب''اور'' تفاضل''بیان کیا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

﴿ مجموعی طور پرتمام صحابهٔ کرام رضوان الله یکیهم اجمعین میں سب سے بلندترین مقام ومرتبه ان دس خوش نصیب ترین حضرات کا ہے جنہیں ایک موقع پرخودرسول الله والله والله ایک موقع پرخودرسول الله والله والله والله میں ساتھ جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا اور اسی مناسبت سے انہیں''عشرہ مبشرہ' یا ''العشر قالمبشر ون بالجنة' کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے۔(۱)

اور پھران''عشرہ مبشرہ''میں سے بلندترین مقام ومرتبہ چاروں''خلفائے راشدین'' کا ہے۔

ﷺ پھر حضرات''خلفائے راشدین' میں فرقِ مراتب ان کی ترتیب کے مطابق ہے، لینی خلیفہ ٔ اول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه، خلیفه ٔ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه، خلیفه ٔ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه، اور خلیفه ٔ چہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنه، اور خلیفه ٔ چہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنه۔

ﷺ ہجرتِ مدینہ سے بل دینِ اسلام قبول کرنے والوں کا مقام ومرتبہ ہجرت کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کا مقام ومرتبہ ہجرت کے بعد اسلام قبول کرنے والوں سے بلند ہے۔

🖈 غزوهٔ بدر میں نثر کت کرنے والوں کا مقام ومرتبہ دوسروں سے زیادہ ہے۔

ﷺ بیعتِ رضوان کے موقع پر جوحضرات شریک تھے'ان کامقام ومرتبہ دوسروں سے بڑھا ہوا ہے۔.... نیزان کیلئے اللہ سبحانہ'وتعالیٰ کی طرف سے بطورِ خاص رضامندی وخوشنودی کا

(۱) ملاحظه موحدیث: (ابوبکر فی الجنة ، وعمر فی الجنة ، وعثمان فی الجنة ، وعلی فی الجنة ، وطلحة فی الجنة ، والزبیر فی الجنة ، وعبدالرحمٰن بنعوف فی الجنة ، وسعد فی الجنة ، وسعید فی الجنة ، وأبوعبیدة بن الجراح فی الجنة ) (تر مذی [۲۵-۳۵]عن عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه ،ابواب المناقب )۔

اعلان ہے(۱)

فتح مکہ سے بل مشرف باسلام ہونے والوں کا مقام ومرتبہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں سے زیادہ ہے۔

للہذاسب سے کم مقام ومرتبان حضرات کا ہے جو فتح کہ عدمسلمان ہوئے ، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿ لَا يَسُتَ وِيُ مِنْ كُمْ مَن أَنْفَقَ مِن قَبُلِ الفَتُحِ وَقَاتَلَ قَرُ آن كُريم میں ارشاد ہے: ﴿ لَا يَسُتَ وِيُ مِنْ كُمْ مَن أَنْفَقَ مِن قَبُلِ الفَتُحِ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَّعَدَ اللّهُ أُولَـ يَكُ أَعُظُمُ دَرَجَةً مِنَ الّذِينَ أَنْفَقُوا مِن بَعُدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢) ترجمہ: (تم میں سے جن لوگوں نے فتح اللّه کی واللّه بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢) ترجمہ: (تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے [اللّٰدی راہ میں] خرج کیا ہے اور قال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں ، بلکہ وہ اُن سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد [اللّٰدی راہ میں] خرج کیا ہے اور قال کیا ہے ، جو کچھتم کرتے ہو اور قال کیا ہے ، جو کچھتم کرتے ہو اللّٰداس سے باخر ہے ) (۳)

(١) ارشادِر بانى ﴿ لَقَد رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايِعُونَكَ تَحتَ الشَّجَرَةِ ..... ﴾ كَيْفُسِر ملاحظه مو (سورة الفُخَد)

(۲) سورة الحديد [۱۰]

(٣) یعنی فتح مکہ سے قبل چونکہ مسلمان کمزور تھے اور مشکل حالات سے گذرر ہے تھے'لہذاان مشکلات کے باوجود جس کسی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد بھی کیا ،اس کا مقام ومرتبہ فتح مکہ کے بعدیہ کام انجام دینے والوں سے زیادہ ہے۔لہذاا جروثواب میں نیز مقام ومرتبے میں بیدونوں برابرنہیں ہوسکتے۔

# حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه:

رسول التوالية كاولين جانشين اورخليفه اول كوتاريخ مين "ابوبكرصديق" كام سے يادكيا جاتا ہے، ابوبكر ان كى كنيت تھى، جبكة "صديق" لقب تھا، اصل نام "عبدالله" تھا، اسلام سے قبل ان كانام "عبدالكعبة" تھا، قبولِ اسلام كے بعد خودرسول التوالية نے ان كانام عبدالكعبة بين بركر كے "عبدالله" ركاديا تھا۔

بچین سے ہی' معتبق' کے لقب سے بھی مشہور تھے، جبکہ قبولِ اسلام کے بعد مزید بید کہ ایک موقع يررسول التوافيظية نے انہيں مخاطب كرتے ہوئے بہ خوشخرى سائى تھى: أنتَ عَتِدُقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ (١) لِعِين "آبِ اللَّهِي طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کردہ ہیں"۔ البية بعد مين 'عتيق'' كي بحائے ہميشہ كيلئے''صديق'' كےلقب سےمشہور ہوگئے۔ حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ مکی تھے ، قُرُشی تھے ،مہاجر تھے،قبیلہُ قریش کےمعزز خاندان 'بنوئيم' سے ان كاتعلق تھا، جوكه مكه كے مشہور محلّه 'مسفله' ميں آباد تھا۔ حضرت ابوبكرصديق رضي الله عنه ' عشره مبشره' ' يعني ان دس خوش نصيب ترين افراد ميس سے تھے جنہیں رسول اللوافی نے جنت کی خوشخری سے شاد کام فر مایا تھا۔ حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کے والد کا نام''ابوقحا فہ'' جبکہ والدہ کا نام''سلمٰی''تھا، بیہ دونوں باہم چیازاد تھے،لہذاوالداوروالدہ دونوں ہی کی طرف سے آپ کاسلسلۂ نسب ساتویں بیثت (مُرّ ہ بن کعب) بررسول التوافیقی کے سلسلہ نسب سے جاملتا ہے۔ حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کورسول الله الله کیا نتهائی مقرب اورخاص ترین ساتھی (۱) ترمذی ۳۶۷ ۲ یاب مناقب انی بکرالصدیق رضی الله عنه به

ہونے کے علاوہ مزید بیشرف بھی حاصل تھا کہ آپؓ رسول التّعلیفیّۃ کے سسربھی تھے،اُم المؤمنين حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەعنها آپٹى كى صاحبزادى تھيں۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کوبیه خاص شرف اوراعز ازبھی حاصل تھا کہ ان کے خاندان میں مسلسل حیارنسلوں کورسول اللهوافیاتی کی صحبت ومعیت کا نثرف نصیب ہوا، جنانجیہ ان کے والدین بھی صحافی تھے ، پیخود بھی صحافی تھے،ان کے صاحبز ادے عبداللہ اور عبدالرحمٰن' نیز صاحبز ادیاں عائشه اوراساء.....اور پھرنواسے عبداللہ بن زبیر ( رضی الله عنهم اجمعین ) سبھی رسول اللهوافیائی کے صحابی تھے۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کی ولادت مکه میں رسول اللوافی و کی ولادت باسعادت كة تقريباً وُهائي سال بعد اور پھروفات مدينه ميں آي آيي هي وفات كے تقريباً وُهائي سال بعد ہوئی۔

حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه جامليت اور پھراسلام دونوں ہى ز مانوں ميں نہايت باوقار اوروضع دارر ہے، تدنی ومعاشر تی زندگی میں انہیں ہمیشہ متازمقام حاصل رہا، ظہورِ اسلام سے بل بھی اُس معاشر ہے میں انہیں ہمیشہ انہائی عزت واحتر ام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، سب اہل مکہ اپنے اختلافات اور خاندانی جھگڑوں میں انہیں اپنا'' ثالث'' مقرر کرتے ، اور پھران کے ہر فیصلے کو بلاچون و چرانسلیم کیا کرتے تھے۔

رسول التعلیقی کو جب الله سبحانه و تعالی کی طرف سے نبوت عطاء کی گئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمايا.....تب آپ كى امليەمحتر مهام المؤمنين حضرت خدىجەرضى الله عنها وديگرافرادِ خانہ کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے دینِ اسلام قبول کیا، ہ ہے کمک تصدیق کی ،اوراس موقع پر کوئی دلیل یا معجز ہٰہیں مانگا۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کاظہو رِاسلام سے قبل ہی رسول اللوافی کے ساتھ بہت گہراتعلق تھا، دونوں میں بہت قربتیں تھیں ،اورایک دوسرے کے گھر آ مدورون کا سلسلہ رہتاتھا۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کی ذاتی ملکیت میں قبولِ اسلام کے وقت نقد حالیس ہزار درہم تھے، قبولِ اسلام کے بعدانہوں نے اپنی بیکل یونجی رسول التوافیہ کی خدمت ' اوردینِ اسلام کی نشر واشاعت میں صرف کر دی۔

دین اسلام کےابتدائی دور میں متعددایسےافراد جو کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ،اوردین اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اپنے مشرک آ قاؤں کے ہاتھوں بدترین عذاب اور سختیاں جھیلنے برمجبورتھے ،انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقدرقم ادا کر کے ان کے مشرک آتا وُں سے خریدلیا،اور پھراللہ کی خوشنودی کی خاطرانہیں آزاد کردیا....قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا كَياحِ: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الَّا تُقَىٰ الَّذِي يُؤتِى مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لَّا حَدٍ عِندَهُ مِنُ نِعمَةٍ تُجُزَىٰ إِلَّا ابْتِغُاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعلَىٰ وَلَسَوفَ يَرُضَىٰ ﴿ ( ) ترجمه: (اورابیاشخص اُس [جہنم]سے دوررکھا جائے گا جو بڑا پر ہیز گار ہوگا، جو یا کی حاصل كرنے كيلئے اپنامال ديتاہے، كسى كا أس بركوئى احسان نہيں كہ جس كابدلہ ديا جار ہا ہو، بلكہ صرف اینے پروردگاربزرگ وبلندکی رضاحا ہے کیلئے، یقیناً وہ [اللہ]عنقریب راضی ہوجائےگا)۔

مفسرین کے بقول اس آیت کامفہوم اگر چہ عام ہے، لینی جوکوئی بھی محض اللہ کی رضامندی (۱) سورة الليل ٦ ا ١٦]

وخوشنودی کی خاطر اپنامال خرچ کرے گاوہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا....البتہ بطورخاص اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللّٰدعنه کی طرف اشارہ بھی مقصود ہے۔(۱) حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کا اُس معاشرے میں کا فی اثر ورسوخ تھااور حلقهٔ احباب بھی کافی وسیع تھا،لہذاانہیں اللہ کی طرف سے''ہدایت'' کی شکل میں جوخیرنصیب ہوئی تھی اسے انہوں نے خوداینی ذات تک محدودر کھنے کی بجائے اس اثر ورسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی نہایت سرگرمی اور جذبے کے ساتھ شروع کر دی، چنانچہان کی ان دعوتی وتبلیغی کوششوں کے نتیجے میں اُس معاشرے کے متعدد ایسے بڑے بڑے اور بااثر افراد مشرف باسلام ہوگئے جوآ گے چل کردین اسلام کے بڑے علمبر داراور اس قافلهٔ تو حید کے سیہ سالا رثابت ہوئے .....دینِ اسلام کی نشر واشاعت اور سربلندی کی خاطر جنہوں نے تاریخی خدمات اور نا قابلِ فراموش کارنامے انجام دیئے ،''عشرہ مبشرہ'' یعنی وہ دس خوش نصیب ترین حضرات جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللوفیسية نے جنت کی خوشنجری سے شاد کام فر مایا تھا' ان میں سے یانچ حضرات نے آیا گی دعوت اور تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں ہی دین برحق قبول کیا تھا (۲)

لين "صريق"

### مكى دورمين جب نبوت كابار ہواں سال چل رہاتھا، تب ماہِ رجب میں وہ انتہائی عجیب و

(١) مزيد تفصيل كيلئے سورة الليل ميں مذكوره آيات كى تفسير ملاحظه ہو۔

(۲) یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه ،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه ،حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه ،حضرت طحه بن عبیدالله رضی الله عنه ،حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه .حضرة مبشر ه ' میس سے دیگر پانچ حضرات بیه بین :حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه ،حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ،حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه ،حضرت ابوعبیده عامر بن الجراح رضی الله عنه ،حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه .

غریب واقعہ پیش آیا جوکہ' اسراء ومعراج' کے نام سے معروف ہے۔ یہ واقعہ اپنی ابتداء سے انتہاء تک عجیب وغریب اور انتہائی محیرالعقول قسم کے امور پرشمنل تھا۔۔۔۔۔اس موقع پر رسول اللہ وقیقہ کو اللہ کے حکم سے بیت المقدس اور پھرملا اعلیٰ یعنی آسانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ نے بہت کچھ دیکھا، جنت اور وہاں کی نعمتوں کا'نیز جہنم اور وہاں کے عذاب کا مشاہدہ کیا مختلف آسانوں پر متعدد انبیائے کرام علیہم السلام سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہ تمامتر مسافت رات کے ایک مختصر سے حصے میں طے کرلی گئی اور آپ راتوں رات والیس مکہ مکرمہ بھی بہنچ گئے۔۔۔۔۔ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔۔۔۔!!

رسول التوالية واتول رات جب الله كى قدرت سے بيت المقدس اور پھرآ سانوں كے اس سفر كے بعد واليس مكه مكرمہ پہنچ اور مكہ والوں كواس عجيب وغريب سفر كے بارے ميں مطلع فرمايا تو مشركين مكہ نے آپكى زبانى اس سفركى روداد سننے كے بعد آپكا خوب مذاق الرايا، تماشا بنايا، اور تمسخرواستہزاء كا بازارگرم كرديا۔

جبکہ اہلِ ایمان نے اس واقعہ کی''تصدیق'' کی ، بالحضوص اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف بہت زیادہ نمایاں اور جرائت مندانہ تھا۔۔۔۔لہٰذا اسی نسبت کی وجہ سے آیٹ ہمیشہ کیلئے تاریخ میں''صدیق'' کے لقب سے معروف ہو گئے۔(۱)

#### المجرت مدينه:

نبوت کے تیر ہویں سال کے آخری ایام میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو مسلمان بڑی تعداد میں مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے ہختلف گروہوں اورٹولیوں کی شکل میں بھی ..... نیز اِ کا دُ کا بھی ....جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا،اب محض

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق[۳۲۸/۵]

اور پھرایک روز جب آپ اچا نک اور خلافِ معمول بیتی ہوئی دو پہر میں حضرت ابو بکر صد این کے گھر تشریف لائے اور انہیں مطلع فر مایا کہ آج سفر ہجرت پر روائلی ہوگی .....تب حضرت ابو بکر نے عرض کیا: المصحد بَة یا دسُولَ اللّه؟ بعن 'اے اللّہ کے رسول! اس سفر میں کیا میں آپ کے ہمراہ چلوں؟' آپ ایس اسٹو میں ارشا دفر مایا: ذَ عَب ، المصحد بَة یا اَبَا بَکر ۔ بعن ' 'نهاں اے ابو بکر! اس سفر میں تم میرے ' ہمسفر' ، ہوگ' ۔ اور تب فرطِ مسرت کی وجہ سے ابو بکر اُس سے جذبات پر قابونہ رکھ سکے ....ضبط کے تمام بندھن لوٹ کئے ، اور ابو بکر گل آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ....!!

حسرت بيدا هوتي كه شايدوه ' بهمسفر ' ، خودرسول التعليقية هي هول.....

حضرت ابوبكرصديق رضى اللهءنه كي صاحبز ادي ام المؤمنين حضرت عا ئشهصد يقه رضى الله

عنہا اُس وفت بیتمام منظرد مکھر ہی تھیں ..... وہ فر ماتی ہیں کہ اُس روز جب میں نے اپنے یر بیر حقیقت منکشف ہوئی کہ انسان جس طرح بہت زیادہ غم اور صدمے کے وقت روتا ہے، اسی طرح بہت زیادہ خوشی کے وقت بھی روتا ہے.....انسان کی آئکھوں سے بہنے والے بیہ ، نسوبھی' دغم کے آنسو' ہوا کرتے ہیں، اور بھی'' خوشی کے آنسو'،اس سے بل مجھے اس بات کاعلم ہیں تھا''۔

اور پھرآ ہے ﷺ اینے''رفیقِ سفز'' کو چند ضروری مدایات دینے کے بعد اپنے گھروایس تشریف لےآئے۔

اور جب رات ہوئی ، ہرطرف اندھیراحھا گیا، تب رؤسائے قریش کی طرف سے مقرر کردہ مسلح نو جوانوں کاایک حیاق و چو بند دسته وہاں آپہنچا،اورآتے ہی انہوں نے رسول اللہ علاقہ کے گھر کامحاصرہ کرلیا، تا کہ آ پے حسب معمول جب رات کے آخری پہر عبادت کی غرض سے بیت اللہ کی جانب روانگی کیلئے گھر سے کلیں گے تب پیسب یکبارگی آپ پرٹوٹ یر س گے....!

أس رات رسول التعليقي في حضرت على رضى الله عنه كوظم ديا كه " العلى! آج رات تم میرے بستریر سوجاؤاورمیری جا دراوڑ ھاؤ'۔

اور پھررات کے آخری پہررسول التواقية قرآن كريم كى آيت: ﴿ وَجَعَلُنَا مِن بَين أَيْدِيهِم سَدّاً قَ مِن خَلُفِهِم سَدّاً فَأَغشَينَاهُم فَهُم لَا يُبُصِرُونَ ﴿ (١) يُرْضَ ہوئے اپنے گھرسے باہرتشریف لائے ،اپنی مٹھی میں کچھ خاک لی ،اور پھونک مار کراسے

(۱)سورة يُس٦٩٦

مدینه منوره مکه مکرمه سے نثال کی جانب واقع ہے انیکن بید دنوں حضرات بالکل مخالف سمت میں لیمنی جنوب (ملک یمن) کی طرف چل دیئے ،رات کے اندھیرے میں دشوارگذار یباڑی راستوں برکہ جہاں ہرطرف نو کیلے سنگ ریزوں کی بھر مارتھی ..... دونوں مسلسل یا پیادہ چلتے رہے، حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ بھی رسول ایک کے آگے چلتے ، بھی پیچھے، بھی دائیں ،اور بھی بائیں ، یوں وہ بار بارا پنی جگہ تبدیل کرتے ، گویا بڑی بے چینی میں مبتلا ہوں .....آ یے نے ان کی پیریفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کہا ہے ابوبکر! کیابات ہے؟ اس پرابوبکرانے جواب دیا: ''اے اللہ کے رسول! مجھے بھی بیراندیشہ ہونے لگتاہے کہ ابیانہوکہ کوئی وشمن سامنے کہیں چھیا بیٹھا ہواوروہ اچا نگ سامنے سے ظاہر ہوکرآپ کوکوئی نقصان پہنچائے،اس لئے میں آپ کے آگے آگے چلنالگتا ہوں،اور پھریداندیشہ ہونے لگتاہے کہ ایسانہوکوئی تعاقب کرنے والا کہیں پیچھے سے اچا نک آ جائے ، یہ سوچ کرمیں آپ کے پیچھے آجا تا ہوں ، پھریڈ کرستانے گئی ہے کہ کہیں ایسانہو کہ دائیں یا بائیں کوئی دشمن گھات لگائے بیٹے ہو۔۔۔۔اس لئے میں بھی آپ کے دائیں چلنے لگتا ہوں اور بھی آپ کے

بائيس....!!

اسی کیفیت میں بیدونوں حضرات مسلسل چلتے رہے ..... یہاں تک کہ تقریباً پانچ میل ( یعنی تقریباً آئے میل ( یعنی تقریباً آئے میل انتہائی بلندوبالا بہاڑ کے دامن میں پہنچے،اورانتہائی کھٹن اورمشکل ترین راستہ طے کرتے ہوئے اس کی چوٹی پرواقع ایک غار کے سامنے جا پہنچے جو کہ ' غارِثور' کے نام سے معروف ہے۔

ایک غار کے دیانے بر پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس غار کے دیانے بر پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ

اس غارکے دہانے پر پہنچنے کے بعد حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ
یارسول اللہ! آپ بہیں تو تف فرما ہے، پہلے میں اکیلا اندر جا کرغار کا جائزہ لے لوں .....

کہیں ایبانہو کہ پہلے ہے ہی وہاں کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو..... چنا نچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ
عنہ تنہا اندر گئے، اچھی طرح جائزہ لیا، اور پچھ صفائی وغیرہ بھی کی ، ادھراُ دھر چندچھوٹے
بڑے سوراخ نظر آئے ، حضرت ابو بکر گویہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سوراخوں میں کوئی
موذی جانورنہو، کہ جورسول اللہ اللہ کے تکلیف واذیت کا باعث بن جائے ..... یہ سوچ
کرانہوں نے اپنے لباس سے پچھ کپڑا بھاڑ کر اس کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور
پھر باہر آکر رسول اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں گذارش کی کن یارسول اللہ! اب آپ اندر
تشریف لے آئے، اور اس کے بعد یہ
تشریف لے آئے، اور اس کے بعد یہ
دونوں حضرات اس غارمیں تین دن مقیم رہے۔

اُدھر مکہ شہرسے ان دونوں حضرات کی خفیہ روانگی کے بعداب نہایت زوروشور کے ساتھ تعاقب اور تلاش کا سلسلہ شروع ہوگیا ..... ہرکوئی نہایت سرگر می کے ساتھ اسی کام میں سرگرداں ہوگیا۔ آخرا یک باراییا موقع بھی آیا کہ بیلوگ تعاقب کرتے کرتے اُس غار کے دہانے پرجا پہنچے کہ جس میں وہ دونوں حضرات پناہ لئے ہوئے تھے جتی کہان کی آوازیں دہانے پرجا پہنچے کہ جس میں وہ دونوں حضرات پناہ لئے ہوئے تھے جتی کہان کی آوازیں

اوران کی باہمی گفتگوغار کے اندرسنائی دیے گی۔اس قدرنازک ترین صورتِ حال کی وجہ سے حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے،اورعرض کیا کہ' اے اللہ کے رسول! مجھے بنی کوئی فکرنہیں ہے،البتہ مجھے بیٹم کھائے جارہا ہے کہ کہیں آپ کوکوئی تکلیف نہ پہنچ، کیونکہ اگر آپ کو پچھ ہوگیا تو پھر پوری امت کا کیا ہے گا ۔۔۔۔؟' یعنی یہ تو پوری امت کا کیا ہے کہ سارہ ہوگا، تب آپ کی ہے گئے نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: مَا ظَنَّكَ یَا اَبَا بَکُ بِ اِلْتُهُمَا؟ یعنی 'الیا تُحارہ ورانسان کہ جن کے ساتھ تیسراخوداللہ بوان کے بارے میں تہاراکیا گمان ہے؟'' مقصد یہ کہ ہم محض دونہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی معیت ونصرت بھی شاملِ حال ہے،لہذا فکری کوئی بات نہیں۔

اس واقع كى طرف قرآن كريم ميں اس طرح اشاره كيا گيا ہے: ﴿ إِلّا تَدْ صُدُوهُ فَقَد نَصَرَهُ اللّهُ إِذ أَخُرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَانِيَ اثْنَدِنِ إِذ هُمَا فِي الغَارِ إِذ يَقُولُ نَصَرَهُ اللّهُ إِذ أَخُرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَانِيَ اثْنَدِنِ إِذ هُمَا فِي الغَارِ إِذ يَقُولُ لِمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَنَا ﴾ (۱) ترجمہ: (اگرتم ان (نبي اللّه عَنْ اللّهُ مَعَنَا ﴾ (۱) ترجمہ: (اگرتم ان (نبي اللّه عَنْ اللّه مَعَنَا ﴾ (۱) ترجمہ: (اگرتم ان (نبي الله عَنْ الله والله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله مَعَنَا ﴾ (۱) ترجمه انہيں كافروں نے زكال دياتھا وولي سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غارمين تھے، جب يوا بين ساتھى سے كهدر ہے تھے كُمْ فه كرو ، الله مار حساتھ ہے )

رسول التواقیقی نیز آپ کے ہمسفر لیعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں تین دن تین رات مسلسل اس غار میں مقیم رہے ، اس کے بعد وہاں سے آگے منزلِ مقصود بعنی مدینہ کی جانب روانگی ہوئی ، طویل سفر کے بعد آخریہ دونوں حضرات نبوت کے چود ہویں سال ، بناریخ ۸/ربیج الاول ، بروز بیر ، مدینہ کے مضافات میں پہنچ گئے۔

(۱)التوبه [۴۶]

اس یادگاراورا ہم ترین سفر کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح رسول اللہ علیہ کی خدمت و پاسبانی کا فریضہ سرانجام دیا..... یقیناً وہ تاریخ اسلام کا نا قابلِ فراموش باب ہے۔

### ى غزوات:

ہجرت کا حکم نازل ہونے کے بعدرسول الله والله والله والله والله مسلمان رفتہ رفتہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے، جہاں نئی اور بدلی ہوئی زندگی تھی، جہاں مشرکین مکہ کی طرف سے طلم وزیادتی کے وہ برانے سلسلے نہیں تھے۔

لیکن مشرکین مکہ کویہ بات ہرگز گوارانہیں تھی کہ مسلمان ان کے شکنجے سے نکلنے کے بعداب مدینہ میں سکون واطمینان کی زندگی بسر کریں، وہاں پھلتے بھولتے رہیں اوران کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، بالخصوص انہیں اُس تجارتی شاہراہ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی لاحق تھی کہ جس پرسفر کرتے ہوئے ان کے تجارتی قافلے مکہ سے ملک شام آتے جاتے سے، اوروہ شاہراہ مدینہ کے قریب سے گذرتی تھی۔

چنانچہ ایسے ہی حالات میں ہجرت کے بعد دوسرے ہی سال مشرکین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف مسلح یلغار کے سلسلے شروع ہوگئے ، نیز مشرکین مکہ کے علاوہ دیگر بہت سے مشرک قبائل' اوراسی طرح یہودیوں کے ساتھ بھی وقتاً فو قتاً مسلح تصادم کی نوبت آتی رہی ،اوریوں' غزوات' کا سلسلہ چلتارہا۔۔۔۔۔

ایسے میں ہرغزوے کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ والسلیہ کی زیرِ قیادت پیش بیش میش رہے ۔۔۔۔ قیادت پیش بیش رہے ۔۔۔۔۔شجاعت و بہا دری کے بے مثال کارناموں کے علاوہ مزید یہ کہ رسول اللہ واللہ وال غرضیکه سفر ہویا حضر، امن ہویا جنگ، ہمیشه ہرموقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنه رسول الله علیہ اللہ عنہ رسول الله عنه اور سلمانوں کی فلاح وسلمانوں کی فلاح وبہبود کیلئے ہمیشہ کوشاں وسرگر دال رہے۔

### حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كے مناقب؛ چندا حادیث كی روشنی میں:

﴿ ....رسول اللهُ وَقَد كَافَينَهُ نَا رَمَا لِأَحَدِ عِندَنَا يَدُ إِلَّا وَقَد كَافَينَاهُ ، مَا خَلَا أَبَابَكِ ، فَإِنَّ لَهُ عَندَنَا يَداً يُكَافِئِهُ اللَّهُ بَه يَومَ القِيَامَةِ ، وَمَا نَفَعَنِي خَلَا أَبَابَكِ ، فَإِنَّ لَهُ عَندَنَا يَداً يُكَافِئِهُ اللَّهُ بَه يَومَ القِيَامَةِ ، وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكر ، وَ لَوكُنتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لَاتَّخَذتُ مَالُ أَبِي بَكر ، وَ لَوكُنتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لَاتَّخَذتُ أَبَا بَكر خَلِيلاً ، أَلَا وَإِنَّ صَاحِبَكُم خَلِيلُ الله ) (۱)

﴿ مَاعَرَضُتُ الْإسلَامَ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا كَانَت لَهُ كَبُوةٌ ، إِلَّا أَبُو بَكٍ ،
 فَإِنَّهُ لَم يَتَلَعُثَم فِي قَولِهِ ) (٢)

ترجمہ: (میں نے جس کسی کوبھی دینِ اسلام کی طرف دعوت دی' اس نے ابتداء میں کچھ تر دد کا اظہار کیا،سوائے ابو بکر کے جنہوں نے اس موقع پر قطعاً کسی تر دد کا اظہار نہیں کیا )۔

(۱) تر مذي[۳۶۶۱] باب مناقب ابي بكر الصديق رضي الله عنه

(٢) جامع الأصول، باب الفصائل والمناقب، ج: ٨ يص: ٥٨٥ يجواله: الديلمي، في: مندالفر دوس \_

اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَن أَبِي هريرة رضى الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَليْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَليْ اللهِ عَلَيْ اللهِ المُعَلَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللّهِ اللهِ ال أَصُبَحَ مِنكُمُ اليَومَ صَائِماً؟ قَالَ أبوبكر: أنا ، قَالَ: فَمَن تَبعَ مِنكُمُ اليَومَ جَنَازةً؟ قَالَ أبوبكر: أنا ، قَالَ: فَمَن أَطُعَمَ مِنكُمُ اليَومَ مِسُكِيناً؟ قَالَ أبوبكر: أنَا ، قَالَ: فَمَن عَادَ مِنكُمُ اليَومَ مَريضاً؟ قَالَ أبوبكر: أنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ المُركَّى إلَّا دَخَلَ الجَنَّة ـ (١) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایسی نے ایک بارا پنے صحابهٔ کرام رضوان الله علیهم اجمعین سے دریافت فرمایا: '' آج تم میں سے روزہ کس نے رکھاہے؟''ابوبکررضی اللہ عنہ نے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول! میں نے''۔ تب آپ نے دریافت فرمایا: ''تم میں سے سے سے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟''ابوبکرٹ نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! میں نے''۔ تب آپ نے دریافت فرمایا:''تم میں سے کس نے آج مسکین کوکھانا کھلا یاہے؟''ابوبکرٹٹنے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول! میں نے''۔ تب آپ نے دریافت فرمایا: ''تم میں سے کس نے آج بیار کی عیادت کی ہے؟''ابوبکرٹنے عرض كيا: ''ا الله كرسول! ميس نے ''۔ اس برآ ب نے فر مایا: ''جس شخص میں بہتمام خوبیاں جمع ہوگئیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوجائے گا''۔

﴿ ....حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله وَ الله وَ الله وَ عَلَىٰ الله وَ عَلَىٰ الله وَ عَلَىٰ الله وَ وَ مَالِهِ أَبُو بَكُر ) (٢) لعنی 'تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جس شخص کی صحبت کو نیز اس کے مال کو میں اپنے لئے باعثِ اظمینان میں سب سے زیادہ جس شخص کی صحبت کو نیز اس کے مال کو میں اپنے لئے باعثِ اظمینان

<sup>(</sup>۱) مسلم [۱۰۲۸] باب من فضائل أبي بكر الصديق \_

<sup>(</sup>۲) می بخاری[۳۱۵۴] کتاب (نمبر۲۲) فضائل الصحابة - باب (نمبر۳) سُدّه و الأبواب و الّابَاب الّابَاب الّابَاب أبي بكر و

تصور کرتا ہوں' وہ ابو بکر ہیں''۔

﴿ .... حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه سے روایت ہے کہ ایک باررسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَا الله

الله عَلَى الله عَنْ فرمات مربن خطاب رضى الله عن فرمات مين: (أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَ نَتَصَدَّقَ ، وَوَافَقَ ذَلِكَ عِندِي مَالًا ، فَقُلتُ: اليَومَ أسبقُ أَبَابَكر ان سَبَقتُهُ يَوماً ، فَجئتُ بنِصفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ لِّه لِكَ؟ قُلتُ: مِثلَهُ ، وَ أَتَىٰ أَبُوبَكر بكُلُّ مَا عِندَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَ : يَا أَبَا بَكر مَا أَبِقَيتَ لِأَهلِكَ؟ قَالَ : أَبِقَيتُ لَهُمُ اللَّهَ وَ رَسُولَه ، قُلتُ : لَا أسبقُهُ إِلَىٰ شَيًّ أَبَداً) (٣) لِعِنْ 'أيك باررسول التَّوَيِّ فِي مِين صدقه دين كاحكم دیا، اتفاق سے اُس وفت مجھے کچھ مال میسرتھا،لہذامیں سوچنے لگا کہ آج تو میں ابو بکریر سبقت لے جاؤنگا، یہی سوچ کرمیں اینا آ دھامال لئے ہوئے رسول التوافیقی کی خدمت میں حاضر ہوگیا،آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا''اپنے گھروالوں کیلئے کیا جھوڑ کرآئے ہو؟'' میں نے عرض کیا''ا تناہی مال ان کیلئے حصور آیا ہوں''۔ اور تب ابوبکر ایناسارامال کئے ہوئے حاضر ہو گئے ،رسول اللّقائِلَةِ نے ان سے بھی یہی دریافت فر مایا کہ''اپنے گھر والوں کیلئے کیا جھوڑ کرآئے ہو؟''ابوبکرنے جواب دیا''اےاللہ کےرسول! گھر والوں (۱) بخاري ٢١٦٦ عاب: لَو كُنتُ مُتّخِذاً خَلِيلاً ..... (٢) يعني ابتداء مين سي نے انكاركيا، سي نے يجھ تر د د کا اظهار کیا ، فوری اور بلاتر د د تصدیق ابوبکرصدیق رضی الله عنه کے سواکسی نے نہیں گی۔ (٣) ترندي[٣٦٧٥] باب مناقب أني بكرالصديق رضي الله عنه

کیلئے میں اللہ اوراس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں''۔ تب میں نے اپنے دل میں سوجا کہ '' آج کے بعد میں بھی ابو بکر سے سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کروں گا .....'(۱) 🖈 .... و ججری میں با قاعدہ اسلامی عبادت کے طور پر جب فرضیت حج کا حکم نازل ہوا تورسول التُعَلِينية نے حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کواینے نائب کی حثیت سے ''امیرالحجاج''مقررفر مایا،اورتمام مسلمانوں نے دینِ اسلام کے اہم ترین رکن کی حیثیت سے تاریخ میں پہلی بارفریضہ حج حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں ادا کیا۔ التولیق التولیک اس جہان فانی سے رحلت سے قبل آخری ایام میں جب کا رہیج الاول بروز بدھ مسجد میں آخری باراینے منبر پرجلوہ افروز ہوئے تھے اور متعدد صیحتیں اور وسیتیں فرمائی تھیں، تب اسی موقع برآ یا نے وہاں موجودا فراد کومخاطب کرتے ہوئے میہ ارشاد بهي فرماياتها: (إنَّ عَبُداً خَيَّرَهُ اللَّهُ أَن يُؤتِيَهُ مِن زَهرَةِ الدُّنيَا مَا شَاءَ، وَبَيُنَ مَا عِندَهُ ، فَاختَارَ مَا عِندَهُ ) لِعِنْ اللَّمَالِيك بنده ب جهاللَّه فاسترابً الله عنه الله الله بات کا اختیار دیاہے کہ اگروہ جا ہے تو اللہ اسے دنیاوی زندگی کی خوب رونقیں عطاء فر مائے ، اوراگروہ جاہے تواب اللہ کے پاس موجود نعمتوں میں چلاآئے.....لہٰذا اس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو پسند کر لیاہے'۔(۲)

اس حدیث کے راوی حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ 'نیہ بات س کر حضرت ابوبکر اس حدیث کے راوی حضرت ابوبکر اور نیسا ختہ یوں کہنے گے: فَدَیننَاكَ بِابَائِنَا وَأُمّهَا تِنَا يَا رَسُولَ اللّه ) یعنی ''اے اللّہ کے رسول! آپ پر ہمارے ماں باپ قربان .....'

<sup>(</sup>۱) یہ واقعہن ۹ ہجری میں غزوہ تبوک کیلئے تیاری کے موقع پر پیش آیا تھا۔

<sup>(</sup>٢) یعنی اس دنیامیں مزیدزندگی بسرکرنے کی بجائے اللہ کے پاس چلے جانے کو پہند کرلیا ہے .....

ابوبرگی اس کیفیت پرہمیں تعجب ہونے لگا، یہ منظرد کھے کر کچھلوگ یوں کہنے لگے کہ ابوبکرکو دیکھو۔۔۔۔۔رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اگروہ چاہے تو اللہ اسے دنیاوی زندگی کی خوب رونقیس عطاء فرمائے، اوراگروہ چاہے تو اب اللہ کے پاس موجود نعمتوں میں چلا آئے، اوراس بندے فرمائے، اوراگروہ چاہے تو اب اللہ کے پاس موجود نعمتوں میں چلا آئے، اوراس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو پیند کر لیا ہے'۔ اور ذرہ ابو بکر کود یکھو، رسول اللہ اللہ کی یہ بات سن کریہ رور ہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ' اے اللہ کے رسول! آپ پر ہمارے ماں باپ بات سن کریہ رور ہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ' اے اللہ کے رسول! آپ پر ہمارے ماں باپ قربان' بھلا ہے کیا بات ہوئی۔۔۔۔؟؟

اس كے بعد حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه فرماتے بين كه ( فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه \_مشكاة المصابيح [2904] باب ججرة أصحابه للي الله عليه وسلم من مكة ووفاته \_

﴿ ....اسی طرح رسول الله والله الله والله والله والله والله و که الله والله و که الله والله و که الله و که وجه سے نقاب بهت برا هر چکی تقی اور آپ کواطلاع دی کهی که عشاء کی نماز کیلئے بھی لوگ مسجد میں منتظر ہیں ..... تب آپ نے ارشا و فر مایا تھا کہ:

"مُدرُوا أَبَا اَ بَا اِ بَكُر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز برا ها کی بین "ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز برا ها کین" ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز برا ها کین" ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز برا ها کین"

غورطلب بات ہے کہ رسول الدولیائی نے اپنے تمام صحابہ کرام رضوان الدیم اجمعین کی (۱) صحیح بخاری[۲۲۲] کتاب لا زان \_ باب (نمبر۳۹) حدالمریض اُن یشہدالجماعۃ \_ وغیرہ \_ برگزیدہ و پاکیزہ ترین جماعت میں سے حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کواپنی مسجد میں ، اپنی جگہ نماز پڑھانے کیلئے ، اور تمام مسلمانوں کی امامت کیلئے خودمنتخب فرمایا، مزیدیہ کہ اصراراور تاکید کے ساتھ متعدد باراس چیز کا حکم دیا۔

چنانچہ خودرسول اللہ واللہ کی حیاتِ طبیبہ کے دوران حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ آپ کے مصلی پر کھڑ ہے ہوکرا مامت کے فرائض انجام دیتے رہے .....جبکہ آسانوں سے نزولِ وی کا'نیز جبریل امین علیہ السلام کی آمدورفت کا سلسلہ ابھی بدستور جاری تھا۔ یقیناً اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمتِ شان ظاہر ہوتی ہے۔

رسول التواليكية كى رحلت كے موقع پر حضرت ابوبكر صديق كا كردار:

رسول التواقية كى رحلت اوراس جهانِ فانى سے رضى كا سانحه يقيناً تمام مسلمانوں كيك بهت ہى برا اصدمه تقا، جيسا كه حضرت انس بن ما لك رضى الله عند فرماتے بين: هَا رَأَيتُ يَوها قَطُّ كَانَ أَحسَنَ وَلَا أَضُواً هِن يَوهٍ لَهُ خَلَ عَلَينَا فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْداللهِ وَمَا وَأَيتُ بِي وَمَا وَأَيتُ بِي وَمَا وَقَعْ مِن يَوهٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيٰداللهِ (۱) وَمَا رَأَيتُ يَوها اللهِ عَلَيٰداللهِ (۱) عَلَى مَدينة شهر ميں بھى كوئى ايبا خوشگواراور وشن دن نهيں ديكھا كه جيسارسول الله عليات كى مدينة شهر ميں بھى كوئى ايبا خوشگواراور وشن دن نهيں ديكھا كه جيسارسول الله عليات كى موقع برتھا اس قدر سوگواراور بح ميں نے مدينة شهر ميں بھى اس قدر على خوالا الله الله عليات كى وفات كے موقع برتھا اس قدر چنانچا أس روزتمام مدينة شهر ميں ہرجانب رنج والم كى فضاء چھائى ہوئى تھى ،اور ہرطرف آ ہ وبكاء كا حمول تھا ،نہى كى كيفيت طارى تھى ،اور ہرطرف آ ہ وبكاء كا مول تھا ،نہى كى كا يفيت طارى تھى ،اور ہرطرف آ ہ وبكاء كا مول تھا ،نہى كى كا يفيت طارى تھى ،اور ہرطرف آ ہ وبكاء كا مول تھا ،سى كى شجھ ميں كي خودى كى كيفيت طارى تھى ،اور ہرطرف آ ہ وبكاء كا مول تھا ،سى كى شجھ ميں كي خودى كى كيفيت طارى تھى ،اور ہرطرف آ ہ وبكاء كا مول تھا ،سى كى شجھ ميں كي خودى كى كيفيت طارى تھى ،اور ہرطرف آ ہ وبكاء كا مول تھا ،سى كى شجھ ميں كي خودى كى كيفيت طارى تھى ،اور ہرطرف آ ہ وبكاء كا مول تھا ،سى كى شجھ ميں كي خودى كى كيفيت طارى تھى ،اور ہرطرف آ ہ وبكاء كا مول تھا ،سى كى شجھ ميں كيفين آ را ہو تھا ،نہى كى كا كون ميں اس جان ليواخبركو قبول كر في

كيلئة آماده تھا كەرسول التولىية اب ہميشە كىلئے ہم سے جدا ہو چكے ہیں۔

ایسی نازک ترین صورتِ حال میں حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کانا قابلِ فراموش کردارتمام امت کیلئے سہارےاورتسلی کا باعث بنا۔

ترجمہ: ''محمہ [علیقی یا تو صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گذر چکے ہیں، کیا اگران کا انتقال ہوجائے'یا وہ شہید ہوجائیں' توتم اسلام سے اپنی ایر یوں کے بل پھر جاؤگے؟ اور جوکوئی پھر جائے اپنی ایر یوں پر تو ہر گزوہ اللہ کا کچھ ہیں بگاڑے گا، عنقریب اللہ شکر گذاروں کوئیک بدلہ دے گا'۔

حضرات صحابهٔ کرام رضوان الله علیهم اجمعین اس آیت سے نیز اس کے مضمون سے خوب واقف تھے، اور عرضهٔ دراز سے اسے برا حقے اور سنتے چلے آر ہے تھے، کین اس روز حضرت واقف تھے، اور عرضہ دراز سے اسے برا حقے اور سنتے چلے آر ہے تھے، کین اس روز حضرت (۱) تھے بخاری[۳۲۲۸] کتاب (نمبر۲) فضائل الصحابہ، باب (نمبر۵) قول النبی ایسی اوکنت متحد أضلیل ...... (۲) آل عمران [۱۲۴۳]

ابوبكرصد بق رضي اللّهءنه كي زباني جب بيرآيت سني توانهيس يون محسوس ہوا كه گويا بيرآيت اجھي نازل ہوئی ہو،ان کے ذہنوں میں اس آیت کامضمون تازہ ہوگیا، وہ سب اس آیت کو بار بارد ہرانے لگے،جبیبا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اُس وفت وہاں جس شخص کی طرف بھی میری نگاہ اٹھی، مجھے اس کے لب ملتے ہوئے نظرآئے، اوروہ یهی آیت زیرلب دهرا تا هوانظر آیا۔

اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہلوگوں کے غم واضطراب میں بتدریج کمی آنے لگی اوررفتہ رفتہ انہیں اس تلخ ترین حقیقت پریفین آنے لگا کہ رسول التعلیقی واقعی اب ہم میں نہیں رہے، اور یوں أس نازك ترين موقع يرحضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كايية تاريخي كردارتمام مسلمانوں کیلئے تسلی وشفی کا'نیز صورتِ حال کو بگڑنے سے بیجانے کا سبب اور ذریعہ بنا ....!

## خلافت كيليّ انتخاب:

رسول التعلیقی کی حیاتِ طبیبہ کے دوران مسلمانوں کے تمام امور مخصوص انداز سے چل رہے تھے۔ پھرآ پکی اس جہانِ فانی سے رحلت کے نتیج میں بھی کچھ بدل کررہ گیا، ظاہر ہے کہایسے میں امت کوکسی پاسبان ونگہبان کی اشداورفوری ضرورت تھی ، تا کہ بیرونی دشمنوں' نیز اندرونی بدخوا ہوں' منافقوں اورموقع پرستوں کوکسی سازش کا موقع نیل سکے۔ چنانچہ ن گیارہ ہجری میں بتاریخ ۱۲/ رہیج الاول بروزپیر جب رسول الٹوافیلیج کے انتقال کا جاں گداز واقعہ پیش آیا تھااورآ ہے تجہیز وتکفین کے سلسلے میں ہی مشاورت کی غرض سے ا کابرصحابہ میں سے متعدد حضرات آ ہے گھر میں موجود تھے، اس دوران کچھلوگوں نے و ماں موجود حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کوآ کراطلاع دی که ' سقیفهٔ بنی ساعده''نامی مقام پر بڑی تعدا دمیں لوگ جمع ہیں اور وہاں بیموضوع زیر بحث ہے کہاب رسول التعلیقی

كاخليفه اور جانشين كون موكا .....؟

یہ اطلاع ملنے پرحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ' قبل اس کے کہ معاملہ نازک ہوجائے ...... ہمیں وہاں چلنا چاہئے ...... پنچ ، وہاں یہی موضوع زیر بحث تھا، اور کسی بھی لمجے یہ معاملہ کوئی غلط رُخ اختیار کرسکتا تھا، صورتِ حال کی اس نزاکت کو بھا نیخ ہوئے حضرت ابو بکر رضی غلط رُخ اختیار کرسکتا تھا، صورتِ حال کی اس نزاکت کو بھا نیخ ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نخاطب کرتے ہوئے اس نازک موقع پر'' فتنہ وافتر اق' سے بچنے' اور اتفاق واتحاد کو بہر صورت قائم رکھنے کی اہمیت وضرورت کے بارے میں مختفر گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نیز حضرت ابوعبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فر مایا کہ'' یقیناً یہی دوحضرات رسول اللہ المیں اللہ المیں ، لہذا میر امشورہ یہ ہے کہ ان میں سے کی ایک کے ہاتھ پر جلد از جلد بیعت کر کے عالم بیں ، لہذا میر امشورہ یہ ہے کہ ان میں سے کی ایک کے ہاتھ پر جلد از جلد بیعت کر کی جائے۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کی بیه بات سُن کرحضرت ابوعبیده رضی الله عنه نے فرمایا ''ہم میں سے کس کا دل اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ خض جسے خودرسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ بہند نے ہماری امامت کیلئے نتخب فرمایا تھا،اس کے ہوتے ہوئے کسی اورکواس منصب کیلئے بہند کیا جائے ؟

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی زبانی ہے بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر ماللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اصرار کیا'' ابو بکر ،اپناہاتھ بڑھا ہے'' جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی جانب اپناہاتھ بڑھایا،اور تب فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں موجودلوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے باوا زبلند بیالفاظ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں موجودلوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے باوا زبلند بیالفاظ کے

''لوگو! میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرر ہا ہوں ،تم سب بھی انہی کے ہاتھ پر بیعت کرلو، یہی رسول اللہ اللہ کے جانشیں ہیں'۔(۱)

اس پروہاں موجود بھی افراد نے بڑی تعداد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کبارِ صحابہ کرام میں سے چندا فراداس وقت وہاں موجود نہیں تھے، جنہوں نے بعد میں مسجد نبوی میں بیعت کی۔ یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بالا تفاق رسول اللہ عنہ کو بالا تفاق رسول اللہ عنہ کے جانشین اور 'خلیفہ اول'' کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا۔

خلافت كى ذمه دارى سنجال نے كورى بعد حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه نے مخضر خطبه ديت ہوئے فرمایا: (أَیُّهَا النَّاس! إِنِّي وُلِیُتُ عَلَیكُم وَلَستُ بِخَیرِكُم، اِن اُحسَنُتُ فَاعِینُ وَنِی ، الصِّدقُ أَمَانَة ، وَالكَذِبُ الحسَنُتُ فَاعِینُ وَیِی ، الصِّدقُ أَمَانَة ، وَالكَذِبُ خِیَانَة ، الضَّعِیفُ فِیکُم قَوِی عِندِی حَتی اُرجِعَ اِلَیهِ حَقَّه ، وَالقَوِی فِیکُم ضَعِیفٌ عِندِی حَتی اُرجِعَ اِلَیهِ حَقَّه ، وَاللَّه وَ رَسُولَه ، فَان عَصَیتُ اللَّه وَ رَسُولَه ، فَان عَصَیتُ اللَّه وَ رَسُولَه فَلَا طَاعَة لِی عَلَیکُم)

ترجمہ: ''لوگو! میں تہہاراا میر مقرر کیا گیا ہوں' حالانکہ میں تم سے افضل نہیں ہوں۔اگر میں التجھے کام کروں تو تم میری مدد کرنا ، خلطی کروں تو اصلاح کرنا۔ پنج امانت ہے، جبکہ جھوٹ خیانت ہے۔ تم میں سے جو محض کمزورہے ، وہ میرے نزدیک طاقتورہے جب تک میں اسے اسے اس کاحق نہ دلا دوں۔اور تم میں سے جو کوئی طاقتورہے ، میرے نزدیک وہ کمزورہے ، تاوقتیکہ میں اس سے حقد ارکاحق وصول نہ کرلوں۔ تم میری اطاعت کروجب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔اوراگر مجھ سے کوئی ایسا عمل سرز دہوجس میں اللہ اور اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔اوراگر مجھ سے کوئی ایسا عمل سرز دہوجس میں اللہ اور اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔اوراگر مجھ سے کوئی ایسا عمل سرز دہوجس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔اوراگر مجھ سے کوئی ایسا عمل سرز دہوجس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔اوراگر مجھ سے کوئی ایسا عمل سرز دہوجس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔اوراگر مجھ سے کوئی ایسا عمل سرز دہوجس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔اوراگر مجھ سے کوئی ایسا عمل سرز دہوجس میں اللہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔اوراگر مجھ سے کوئی ایسا عمل سرز دہوجس میں اللہ اس میں اس میں اللہ اس میں اللہ اس میں اس میں

اس کے رسول کی نافر مانی کا پہلونکاتا ہو،تو تم پرمیری اطاعت واجب نہیں ہوگی۔اللہتم پررحم

خلیفهٔ اول کی اس اولین تقریر کے ایک ایک جملے میں رسول التوافیقی کی یا کیز ہ تعلیم وتربیت اوراخلاص وتقویٰ کی جھلک نمایاں نظرآتی ہے۔ نیزاس اولین تقریر میں انہوں نے بیہ وضاحت وصراحت کردی کہان کااندازِ فکریہ ہے کہ''وہ خودکوعوام الناس سے متاز ومنفرد تصورنہیں کرتے''۔ نیزان کااندازِ حکمرانی بیہوگا کہ''سچ کی نشروا شاعت اور جھوٹ کاراستہ رو کنے کی ہرممکن کوشش کی جائے گی ،اور پیر کہ ہر قیمت پرانصاف کا بول بالا کیا جائے گا' جبکیہ ظلم وناانصافی کامکمل سد باب کیاجائے گا، نیز به که جب تک وه خودالله عز وجل کی اطاعت وفر ما نبر داری کے راستے برگامزن رہیں گے عوام الناس بران کی اطاعت وفر ما نبر داری محض اُسی وفت تک ضروری ولا زمی ہوگی''۔

### كارنامےاورخدمات:

☆....جيشِ أسامه كي روانگي:

رسول التعلیقی نے اپنی حیاتِ طبیبہ کے بالکل آخری دنوں میں رومیوں کی طرف سے مسلمانوں کےخلاف بلاجواز سلسل اشتعال انگیزی کے جواب میں مناسب کارروائی کی غرض سے ایک کشکر تیار فرمایا تھا،اور پھراسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما (جواس وفت بالکل نوعمر نصے ) کی زیر قیادت اس کشکر کوملکِ شام کی جانب روانگی کاحکم دیا تھا۔لیکن رسول الله ماللہ کی ناسازی طبع کی وجہ سے بہ شکر مدینہ شہرسے کچھ فاصلے پر بہنچ کررک گیا تھا،اور ع پھرانہی حالات میں رسول التوافیقی کا انتقال ہو گیا تھا۔

رسول التوالية كاولين جانشين كي حيثيت سے صديقِ اكبررضي الله عنه نے جب خلافت کی ذمہ داری سنجالی تواب ان بدلے ہوئے حالات میں لشکر کومدینہ سے دور بھیج دینا بہت ہی نازک اورانتہائی خطرناک اقدام تھا۔ کیونکہ اُن دنوں مسلمان جس نازک ترین صورتِ حال سے دوجار تھے،اس سے بھریور فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرونی وبیرونی دشمن مسلمانوں یر فیصلہ کن ضرب لگانے کیلئے تیار بیٹھے تھے.....لہذااس موقع پر بڑے بڑے صحابہ کرام نے مصلحت سے کام لینے اوراس لشکر کی روانگی کوفی الحال مؤخر کردینے کامشورہ دیا۔جس يرحضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه نے نہايت پُرعزم انداز ميں دوٹوک فيصله سنايا كه''جس لشکر کی روانگی کا حکم خودرسول التوافیقی نے دیا تھا' وہ کشکرضر ورجائے گا''۔ چنانچے رسول اللہ ماللہ کی رحلت کے بعداب صدیقِ اکبرضی اللہ عنہ کے اس حکم کی تعمیل میں بیشکرروانہ ہوا ، جس کی وجہ سے دشمنوں پرمسلمانوں کا رعب قائم ہوگیا ،اوروہ اب اس سوچ میں پڑگئے کہ ہم تو مسلمانوں کو کمز ورتصور کررہے تھے....لیکن ان میں تو دم خم باقی ہے....ان کے حوصلے بلند ہیں تبھی تواس قدرنازک صورتِ حال کے باوجود پیشکرروانہ ہواہے'۔ یوں صدیقِ ا کبرضی اللہ عنه کا بیراقدام مسلمانوں کے حق میں مفید ثابت ہوا،اوراس کے نتائج مثبت اورخوشگواررہے۔

## ☆....فتنون کی سرکو یی:

رسول التعلیقی کے سانحۂ ارتحال کے نتیج میں اجا نک جوا تنابرُ اخلا پیدا ہوگیا تھااس کی وجہ سے دشمنوں اور فتنہ پر دازوں نے مسلمانوں کے خلاف تانے بانے بُنے شروع کر دیئے۔ اندرونی منافقین اور بدخواہ تو ہمیشہ سے ہی کسی ایسے ہی نازک موقع کی تلاش میں تھے،ان کے علاوہ بیرونی دشمن بھی عرصۂ دراز سے مسلمانوں برضربِ کاری لگانے اورانہیں نیست و نابود کردینے کی حسرت دل میں لئے بیٹھے تھے،جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے حالات گڑنے لگے، جہار سومختلف قتم کے فتنے سراٹھانے لگے۔

ایسے میں رسول الله والله الله کے اولین جانشین کی حیثیت سے ان تمامتر فتنوں کی سرکو بی کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آ پڑی ، ان میں سے چندا ہم فتنوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے:

#### ☆ فتنهُ ارتداد:

رسول التُوالينية كى اس جهانِ فانى سے رحلت كے فورى بعد بہت سے قبائل نے بياعلان كرديا كەرسول التُولينية كے بعداب ہم نماز تو پڑھيں گے، كيكن زكوة ادانہيں كريں گے، بيہ فتنه بھى مروروقت كے ساتھ شدت بكڑتا چلاگيا۔

☆ .... جھوٹے مُدعیان نبوت:

رسول التواقیقی کے انتقال کے فوری بعد ملک عرب کے اطراف واکناف میں آباد مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے متعددافراد نے نبوت کا دعویٰ کردیا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا مقصد حصولِ اقتدار اور مسلمانوں میں افتراق وانتشار پیدا کرنا تھا....قوم برستی اور قبائلی تعصب کی بنیاد پر بہت جلدد کھتے ہی دیکھتے ہزاروں افرادان کے ہمنوا بن گئے۔ یوں بیہ فتنہ ہرگذرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا جلاگیا۔

اس قدرنازک ترین صورتِ حال میں کہ جب ان فتنوں نے تمام ملکِ عرب کو ہلاکرر کھ دیا تھا، اور یوں محسوس کیا جانے لگا تھا کہ خدانخواستہ دینِ اسلام کی کشتی ہیکو لے کھانے لگ جے، اور یہ کہ مسلمانوں کا شیرازہ ہی بکھراجارہاہے ..... یہی وجہ تھی کہ اس موقع پر بڑے بڑے صحابہ کرام' مصلحت' سے کام لینے کامشورہ دے رہے تھے....لیکن صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کے پائے استقامت میں ذرہ برابرلغزش نہ آسکی ۔ چنا نچرانہوں نے اس موقع پر انتہائی استقامت اور بے مثال جرأت و شجاعت کامظاہرہ کرتے ہوئے ان تمامتر فتنوں کی سرکونی کافریضہ بحسن و خونی انجام دیا۔

### لمحمية قرآن:

رسول التواقيقية كى اس جهانِ فانى سے رحلت كاجال گداز واقعه پیش آنے كے فورى بعد ملكِ عرب كے اطراف واكناف میں جھوٹے مدعیانِ نبوت كا فتنہ جو بڑى ہى شدومد كے ساتھ ظاہر ہوا تھا، انہى فتنوں میں بالخصوص ''مسیلمہ كذاب' كا فتنه كافى پریشان كن صورتِ حال اختیار كرتا جار ہاتھا۔'' يمامه' سے تعلق ركھنے والا پیرخص بہت زیادہ طافت' قوت' شان و شوكت' اور جوش و خروش كے ساتھا بنی '' نبوت' كے دعوے اورا بنى جھوئى قوت' شان و شوكت' اور جوش و خروش كے ساتھا بنى '' نبوت' كے دعوے اورا بنى جھوئى

تعليمات كي نشر واشاعت ميں مشغول ومنهمك تھا۔

نبوت کے اس جھوٹے مدعی کی طرف سے بریا کردہ اس فتنے کی شدت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ اس کی سرکونی کی غرض سے'' بمامہ'' کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی اُس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعدادایک ہزارسے زائد تھی ..... ظاہر ہے کہ ان میں بهت برهی اکثریت حضرات صحابهٔ کرام رضوان الله یهم اجمعین کی تھی ، کیونکه رسول الله والصله کی رحلت کے محض چند ماہ بعد ہی یہ جنگ پیش آئی تھی۔

اس اتنے بڑے نقصان کے علاوہ بالخصوص جو بات تمام مسلمانوں کیلئے بہت زیادہ اضطراب اورتشویش کاباعث بنی وہ یہ کہ اس موقع براتنی بڑی تعداد میں شہیر ہونے والے ان مسلمانوں میں ستر حفاظ قر آن بھی تھے۔

ایک ہی جنگ میں ستر حفاظ قرآن کی ایک ساتھ شہادت .....اگر بہسلسلہ جاری رہا،تو قرآن كريم كاكيا موكا؟ (١)

بیسوال ظاہر ہے کہ ہرمسلمان کیلئے بڑی پریشانی وفکر مندی کا باعث تھا،البتہ حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنهاس معامله ميں بطور خاص بهت زيادہ فكر منداور مضطرب تھے۔ (۱)

(۱) اُس وقت تک قر آن کریم کتابی شکل میں کیجانہیں تھا، رسول الٹھائیٹ کے مبارک دور میں جب بھی کوئی نئی آیت نازل ہوتی آیے آئیں۔ اسے فوری طور پر حفظ کرلیا کرتے ، نیز کا تبین وحی میں سے کسی کو بلا کروہ آیت تحریر بھی کروالیا کرتے ،حضرات صحابہ کرام نہایت شوق اوراہتمام کے ساتھ ان آیات کوزبانی یادبھی کیا کرتے ، نیزتحریجھی کرلیا کرتے، یوں تمام قرآنی آیات ان حضرات کے سینوں میں بھی اورتح بری شکل میں بھی محفوظ تھیں کین کیجانہیں تھیں ،غالبًاس کی وجہ یہ ہوگی کہرسول اللّٰهٰ آلیہ کی حیاتِ طبیبہ کے دوران ہروقت بہامکان ر ہتاتھا کہ شاید کسی بھی وقت کوئی نئی آیت نازل ہوجائے ،رسول اللہ اللہ کے بعد خلیفہ اول کے دور میں جنگ یمامہ کےموقع پرسترحفاظِ قرآن کی بکہارگی شہادت کا جودلدوز واقعہ پیش آیا،تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللّه عنه نے پرز وراصرار کیا کہاتے رآن کریم کوجلداز جلد'' کتابی شکل''میں یکھا کیا جانا جا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اولین فرصت میں خلیفہ وقت یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی اس پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے پرزوراصرار کیا کہ جلدا زجلد'' کتاب اللہ'' کی حفاظت کی طرف توجہ دی جائے ، قر آن کریم کی تمام آیات کو یکجا کرے ہمیشہ کیلئے کتا بی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔(1)

اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے جواب دیا که' جو کام خودرسول الله والله والل

حفرت ابوبکرصد این رضی الله عنه کی طرف سے اس معذرت اورا نکار کے باو جود حضرت میں بن خطاب رضی الله عنه مسلسل اصرار کرتے ہی رہے، جس پر آخر حضرت ابوبکرصد این رضی الله عنه کوان کے اس مطالبے اوراصرار پراطمینان اور شرح صدر ہوگیا، اور تب انہوں نے اس مقصد ( یعنی جمع قرآن ) کیلئے حضرات صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کی برگزیدہ ترین جماعت میں سے چندا یسے حضرات کا انتخاب فر مایا جنہیں بطورِ خاص قرآنی علوم میں بڑی دسترس اورانہائی مہارت حاصل تھی۔ اور پھران منتخب حضرات پرشتمل اس کجنہ ( کمیٹی ) کی سربراہی وگرانی کی عظیم ترین فرمہ داری رسول الله الله القدر صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی الله عنه کوسونی، جوعرصهٔ دراز تک آپ کی خدمت میں بطورِ " کا تب وحی' خد مات انجام دیتے رہے تھے۔

چنانچہ ان حضرات نے انتہائی عرق ریزی اور محنتِ شاقہ کے بعد' جمعِ قرآن' کا یہ اہم ترین کام انجام دیا .....جبکہ اس دوران خلیفہ اول حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ براہِ راست مسلسل اس انتہائی حساس اور اہم ترین کام کی تگر انی کا فریضہ انجام دیتے رہے .....

(۱) اس موقع پرشہید ہونے والے ستر حفاظِ قرآن میں خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یوں پہلی بارقر آن کریم کو یکجا' کتابی شکل میں' ہمیشہ کیلئے محفوظ ومُد وَّن کرلیا گیا۔ یقیناً خلیفہ اول حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّہ عنه کی طرف سے کلام اللّہ کی ہے بہت بڑی خدمت' نا قابلِ فراموش کارنامہ' انتہائی قابلِ تحسین اقدام' نیز ہمیشہ کیلئے تمام امتِ مسلمہ پر بہت عظیم احسان تھا۔

☆..... سادگی وانکسار:

خلافت کے عظیم ترین منصب پرفائز ہونے کے باوجودصد این اکبرضی اللہ عنہ کی سادگی اور انکسار کا بیام تھا کہ ہمیشہ خدمتِ خلق میں مشغول ومنہمک رہا کرتے ،خودا پنے ہاتھوں سے بلاجھجک دوسروں کے روزمرہ کے کام کاج کردیا کرتے ،بیکسوں کی دشگیری اور ضرور تمندوں کی خبر گیری کوانہوں نے تاحیات اپنا شیوہ وشعار بنائے رکھا۔

حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه فرمات بين:

كُنتُ اَفتَقِد أَبَا بَكر أَيَّامَ خِلاَ فَتِه بَينَ فَترَةٍ وأُخرَىٰ ، فَلَحِقتُهُ يَوماً ، فَإِذَا هُو بَظَاهِ رِالمَدِينَةِ ، أَي خَارِجَهَا قَد خَرَجَ مُتَسَلِّلاً ، فَأدرَكتُهُ ، وَقَد دَخَلَ بَيتاً حَقِيراً فِي ضَوَاحِي المَدِينَةِ ، فَمَكَتُ هُنَاكَ مُدَّةً ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَادَ إِلَىٰ المَدِينَةِ ، فَقُلتُ لَأَدخُلَنَ هذَا البَيتَ فَدَخَلتُ ، فَإِذَا امرَأَةٌ عَجُورٌ وَعَادَ إِلَىٰ المَدِينَةِ ، فَقُلتُ لَأَدخُلَنَ هذَا البَيتَ فَدَخَلتُ ، فَإِذَا امرَأَةٌ عَجُورٌ عَميَاءُ ، وَحَولَهَا صِبيةٌ صِغَارٌ ، فَقُلتُ يَرحَمُكِ اللّهُ يا أَمَةَ اللّه ، مَن هذَا الرَّجُلُ اللَّذِي خَرَجَ مِنكُم الآن؟ قَالَت: إِنَّهُ لَيَتَرَدَّدُ عَلَينَا ، وَوَاللّهِ إِنِي لَا أَعرفُهُ ، فَقُلتُ : فَمَا يَفعَل؟ فَقَالَت: إِنَّهُ لَيَتَرَدَّدُ عَلَينَا ، فَوَاللّهِ إِنِي لَا أَعرفُهُ ، فَقُلتُ : فَمَا يَفعَل؟ فَقَالَت: إِنَّهُ يَأْتِي الْمِينَا ، فَوَاللهِ إِنِي لَا عَرفُهُ ، فَقُلتُ : فَمَا يَفعَل؟ فَقَالَت: إِنَّهُ يَأْتِي إِلَينَا ، فَيكنِسُ دَارَنَا ، وَيَطِبُ لُنَا المَاءَ ، ثُمَّ يَذَهِبُ . وَيَطبَخُ عَشَائَنَا ، وَ يُنظِفُ قُدُورَنا ، وَ يَجلِبُ لَنَا المَاءَ ، ثُمَّ يَذَهبُ . وَيَطبَخُ عَشَائَنَا ، وَ يُنظِفُ قُدُورَنا ، وَ يَجلِبُ لَنَا المَاءَ ، ثُمَّ يَذَهبُ . لِيَعْ رَبِي بَرَصَى الله عنه عَلَى إِنَا فَي كُورَان مِن ال كَمْعُولات كَاجائزه لِيا لَيَا الْمَاءَ ، ثُمَّ يَذَهبُ . ليَعْ فَدُورَنا مَنْ عَلَافَت كُوران مِن اللهُ عَمُولات كَاجائزه لِيا لَا لَمَاءَ ، ثُمَّ يَذَه اللّه المَاءَ ، ثُمَّ اللّه عنه كُذِالله عَلَافَت كُوران مِن مِن اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى المَاءَ ، ثُمَّ يَذَهبُ . لَكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه عنه كُذَال المَاءَ ، ثُمَّ يَذَهبُ . لَكُمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه المَاءَ ، ثُمَّ يَذَهبُ اللّه المَاءَ ، ثُمَّ اللّه المَاءَ ، ثُمَّ يَذَه اللله المَاءَ ، فَيَلّا فَلَى اللّه المَاءَ ، وَاللّه المَاءَ ، وَلَا لَهُ عَلَى اللّه المَاءَ ، وَلَيْ اللّه المَاءَ اللّه المَاءَ ، وَلَا فَاللّه المَاءَ ، وَلَا فَقُلْتُ اللّه المَاءَ اللّه المَاءَ المَاءَ المَاءَ المَاءَ المَاءَ المَاءَ اللّه المَاءَ المَاءَ المِنْ المَاءَ المَاءَ المَاءَ المَاءَ المَاءَ المَاءَ المَاءَ المَاءَ ا

کرتا تھا۔ چنانچہایک روز میں نے انہیں خاموشی کے ساتھ مدینہ شہرسے باہر کی جانب روانہ ہوتے دیکھا، میں بھی ان کے پیچھے ہولیا،ایک مضافاتی نستی میں پہنچنے کے بعدوہ ایک معمولی سی جھونپر طی میں داخل ہو گئے ،اور پھر کچھ وفت گذرنے کے بعد وہاں سے نکلے اور واپس مدینه شهر کی طرف چل دیئے ..... تب میں نے سوجیا کہ میں بھی ذرہ اس جھونپر می میں جا کردیکھوں،اور پھر میں اس جھونپرٹ ی میں جا پہنجا،وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نابینا بڑھیا ہے،اوراس کے ہمراہ چند جھوٹے بیے بھی ہیں۔میں نے اس بڑھیا سے دریافت کیا''اے الله کی بندی! الله تم پررحم فر مائے ، پیخص کون تھا جوابھی کچھ دیرقبل تمہاری جھونپر می سے نکل كر گياہے؟ "برط صيانے جواب ديا" فيخص يہاں اكثر آيا كرتاہے بيكن ہميں نہيں معلوم يہ کون ہے'۔ تب میں نے کہا''احھا! یہ بتاؤ، پیخص یہاں آکرکیا کرتاہے؟''اس پر بڑھیا نے کہا'' یہ ہماری اس جھونپڑی میں جھاڑولگا تاہے،صفائی کرتاہے،ہمارے لئے یانی بھرتاہے، ہمارے لئے کھانا بھی تیارکرتاہے،اور پھر ہمارے برتن مانجھتاہے،اوربس.... واپس جلاجا تاہے''۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے جب خلیفه وقت 'نیز رسول الله الله الله کے اولین جانشین صدیقِ اکبر رضی الله عنه کی بیر 'عظمت' دیکھی ،اوراس ضعیف و نابینا برطھیا کی زبانی بیتمام گفتگوسی ..... توان کی آنکھوں سے بےاختیار آنسو بہنے لگے۔

(۱) تاریخ الخلفاء/جلال الدین السیوطی: (۱/ ۷۸)

### وفات:

خلیفهٔ اول حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کا دورِخلافت مختصر کیکن انتهائی اہم تھا،لہذااس نازک ترین دور میں انتهائی جراً تمندانه اور فیصله کن قشم کے فوری اقدامات کی اشد ضروری تھی کہ جن برآئندہ ہمیشہ کیلئے اُمت کی بقاء کا انحصار تھا۔

چنانچہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پرصدق واخلاص و بنی بصیرت فہم وفر است عزم واستقامت اور بے مثال ایمانی جرائت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہائی قابلِ شخسین اور دوررس قسم کے اقدامات کئے ، تمام فتنوں کا قلع قبع کیا، یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ان کا نام ہمیشہ روش اوران کا کردار ہمیشہ نا قابلِ فراموش رہےگا۔

اسی کیفیت میں تقریباً ستائیس ماہ تک امت کی قیادت کا فریضہ بحسن وخو بی انجام دینے کے بعد آخرا یک بار جب شدید سردی کا موسم چل رہا تھا، تب اس ٹھنڈ ہے موسم سے متأثر ہونے کے نتیج میں ان کی طبیعت ناساز ہوگئی، مرض شدت اختیار کرتا گیا۔

اسی کیفیت میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کواپنا جانشین مقرر کیا۔ اپنی بیٹی حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کوشیت کی کہ'' مجھے پرانے کیڑوں میں کفنانا، کیونکہ نئے کیڑے پہننے کے مستحق زندہ لوگ ہیں'۔

اور پھراس مخضرعلالت کے بعد ۲۲/ جمادی الثانیہ بروزِ پیر' سن ۱۳ ہجری' تریسٹھ برس کی عمر میں اس دنیائے فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جالے۔ بوقتِ انتقال زبان پر آخری الفاظ یہ تھے: (تَوَفَّنِي مُسُلِماً وَّ أَلْحِقُنِي بِالصَّالِحِينَ) یعنی: ''اے میرے رب! مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا، اور مرنے کے بعد

صالحین کے پاس جگہ عطاء فرمانا''۔(۱)

رسول التعالیقی کی قبرمبارک کے پہلومیں حضرت ابوبکرصد بق رضی اللہ عنہ کوسیر دِ خاک كيا گيا، يون' رفيق غار' اور' رفيق سفر' .....اب ہميشه كيلئے'' رفيق قبر' بھى بن گئے۔ الله تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فر مائیں ، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب الله اورتمام صحابهٔ کرام رضوان الدیمهم اجمعین کی صحبت ومعیت کے نثرف سے سرفراز فر مائیں۔



(۱) به دعاء دراصل قرآنی آیت ہے (سورہ پوسف:۱۰۱)

الحمد للدآج بتاریخ ۲۴/ر جب۱۴۳۵ هه،مطابق ۲۳/مئی ۲۰۱۴ء بروز جمعه به باکمل موا۔ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه:

رسول التوليسية كے جليل القدر صحابي 'خليفهُ دوم امير المؤمنين فاروقِ اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے معززترین خاندان'' بنوعدی''سے تھا'جو کہ مکہ شہرکے مشہور ومعروف محلّہ' شبیکہ'' میں آبادتھا۔ بجبین کے بعد جب شاب کی منزل میں قدم رکھا تو قبیلہ ٔ قریش سے تعلق رکھنے والے دیگرمعززافراد کی مانند تجارت کواپنامشغلہ بنایا ، فنون سیه گری ، شمشیرزنی ، نیزه بازی ، تیراندازی ، اور گھڑ سواری میں خوب مهارت حاصل کی ۔اس کےعلاوہ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی انہیں کمال مہارت حاصل تھی ۔مکہ شهرکے قریب ہرسال''عُکاظ''کا جومشہور ومعروف اور تاریخی میلہ لگا کرتا تھا ،اس میں بڑے بڑے دنگلوں میں شرکت کرتے اور'' قوتِ باز وُ' کاخوب مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ مزيديه كه بجين ميں ہى لكھنايڙ ھنابھى سيكھا،عر بي لغت 'ادب' فصاحت وبلاغت' خصوصاً تقریر وخطابت کے میدان میں انہیں بڑی دسترس حاصل تھی ، شجاعت و بہا دری کے ساتھ ساته حکمت و دانش..... نیزفن تقریر وخطابت یوکمل عبور.....یهی وه خوبیان تھیں جن کی بناء ير قريشِ مكه ہميشه نازك اور حساس مواقع پر گفت وشنيد كى غرض سے انہى كواپنا''سفير'' اور ''نمائندہ'' بنا کر بھیجا کرتے تھے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمان بہت زیادہ مظلوم ولا چار تھے.....یہی وجہ ہے کہ اُس بہت زیادہ مظلوم ولا چار تھے.....یہی وجہ ہے کہ اُس بہت ویسی کے دور میں دین اسلام قبول کرنے والوں کا بڑا مقام ومرتبہ ہے،ان کیلئے عظیم خوشخبریاں ہیں،اورانہیں قرآن کریم میں''السابقین الاً وین' بعن'' بھلائی میں سبھی عظیم خوشخبریاں ہیں،اورانہیں قرآن کریم میں''السابقین الاً وین' بعنی'' بھلائی میں سبھی

سے آگے بڑھ جانے والے 'کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔۔۔۔۔انہی خوش نصیب اور عظیم ترین افراد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔

مزید به که حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه عشره مبشره 'لیمنی ان دس خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول الله والله علیہ نے جنت کی خوشخری سے شاد کام فرمایا تھا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کورسول الله الله الله کی انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید بیشرف بھی حاصل تھا کہ آپ سول الله الله کی سربھی تھے،ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آپ ہی کی صاحبز ادی تھیں۔

### الله عنه المام عنه المام المام

(۱) عمروبن ہشام یعنی 'ابوجہل'۔ (۲) اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت عرز خود 'مُر ادِرسول' تھے....

اُس ابتدائی دور میں مکہ میں مٹھی بھرمسلمانوں کومشرکین کے ہاتھوں جس طرح اذبیت كاسامنا تفا....اس چيز كود يكھتے ہوئے رسول اللوليكية نے مسلمانوں كوملك حبشه كى جانب ہجرت کرجانے کامشورہ دیاتھا،جس بر(نبوت کے یانچویں سال) کیے بعددیگرے مسلمانوں کی دومختلف جماعتیں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی تھیں۔ ایسے ہی ایک موقع پرعمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب ہے بسی ولا جاری کی کیفیت میں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھا سے ہجرت کا بیارا دہ ملتوی کر کے مکہ میں ہی رک جانے کامشورہ دیا....جس براس شخص نے بھی بڑی حسرت کے ساتھ بہ جواب دیا کہ' اے عمر! کاش تم نے ہمیں ناحق اس قدرنه ستایا ہوتا ..... تو ہم یوں بے وطن ہوجانے پر مجبورنہ ہوتے''۔ پیر بات سن کرعمریہلی باراین تمامترتش مزاجی کے باوجوددکھی ہوگئے ....اینی قوم کویوں ٹوٹتے اور بھرتے ہوئے .....اور پھر بے وطن ہوتے ہوئے دیکھنا..... یہ چیزعمر کیلئے انتہائی صدمے کا باعث بنی،جس کی وجہ سے وہ شب وروزاسی پریشانی میں مبتلار ہنے گئے کہ آخریہ معاملہ کس طرح حل ہوگا؟ اسی کیفیت میں وقت گذرتار ہا.....اور پھر یالآخراس کے اگلے سال، یعنی جب نبوت کا چھٹاسال چل رہاتھا،ایک روز عمر کے صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا....سوچا کہ جس شخص کی وجہ سے میری قوم یوں ٹوٹتی اور بکھرتی جارہی ہے....اسی شخص کو (نعوذ باللہ) قتل كردياجائے.....اور يوں اس مشكل كالميشه كيلئے خاتمه كردياجائے....يكى بات سوچ کروہ ایک روز سخت گرمی کے موسم میں اور تپتی ہوئی دو پہر میں ننگی تلوار ہاتھ میں لئے ہوئے چل دیئے۔راستے میں نعیم بن عبداللہ(۱) نامی ایک شخص کی ان پرنظریڑی تو وہ مسلمک کررہ (۱) نُعیم بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، <u>۵اھ</u> میں جنگ برموک کے موقع پرشہید ہوئے (الاستیعاب:۲۵۹۹)۔

گیا....اس قدرآگ برساتی هوئی گرمی مین،اور پیتی هوئی اس دو پهر مین عمراینے ہاتھ میں نگی تلوار لئے ہوئے چلے جارہے ہیں .....و شخص خوفز دہ ہو گیا .....اورخوب سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک ہے۔ چنانچہ اس نے اسی خوف ودہشت کی کیفیت میں دریافت كيا: ' عمر اخيريت توہے؟ اس وقت آپ كہاں چلے جارہے ہيں؟ عمرنے جواب دیا (نعوذ باللہ) آج میں اس شخص ( یعنی رسول الله الله الله کا کام تمام کرنے جارہا ہوں''۔ اس بروة شخص بولا''عمر! پہلے اپنے گھر کی خبرتو لے لو .....تمهاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں'اس شخص کی زبانی ہے بات سن کرعمرآگ بگولہ ہو گئے .....اور وہاں سے سید ھے ا پنی بہن ( فاطمہ بنت خطاب ) کے گھر پہنچے۔اس وقت وہ اوران کے شوہر ( سعید بن زید رضی اللّه عنه) دونوں تلاوتِ قرآن میں مشغول تھے۔عمرنے وہاں پہنچتے ہی نہایت غصے کی کیفیت میں بہن کوز دوکوب کرنا شروع کر دیا.....یہی سلسلہ جاری تھا کہ اس دوران ا جیا نک بہن نے نہایت برعزم لہجے میں اور فیصلہ کن انداز میں بھائی کومخاطب کرتے ہوئے کہا''عمر!تم جس قدرجا ہو مجھے مارلو۔۔۔۔۔کیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا(۱) بہن کی زبانی ہے بات سن کر....اور پہلی بار.... بالکل غیرمتوقع طور براس کی پیجرائت دیکھ کرعمر چونک اٹھے.... اورسوچنے لگے کہاس دین میں اتنی قوت ....اس کلام میں اس قدرتاً نیر .....کہاس قدر ز دوکوب کے باوجود بہن نے یوں دوٹوک فیصلہ سنا دیا ..... تب عمر کے انداز بدلنے لگے ..... اور پھر قدرے تو قف کے بعد بہن کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے''احیا۔...جو کچھتم یڑھ رہے تھے ..... ذرہ مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ ..... 'اس پر بہن نے جواب دیا''عمر!تم مشرک (۱) یعنی اس طرف اشارہ مقصود تھا کہ دینِ برحق کی خاصیت ہی ایسی ہے کہ جب بیایک باردل میں گھر کر لیتا ہے، تو پهرکسی صورت و مال سے نکل نہیں سکتا .....

ہو، نایاک ہو،لہذاتم اللہ کے اس یاک کلام کونہیں جھوسکتے''۔عمر نے مسلسل اصرار کیا ..... آ خرعمر کا بیاصراراب''التجاء'' میں تبدیل ہونے لگا..... بہن نے جب عمر کے رویے میں پیہ اتنی بڑی تبدیلی دیکھی تو کہا کہ' بھائی پہلے تم عنسل کرکے یاک صاف ہوجاؤ.....' تب عمر شار کے آئے اور پھروہی مطالبہ دہرایا ، تب بہن نے انہیں وہ اوراق دکھائے جن میں لِتَشْقَىٰ، إلَّا تَذكِرَةً لِّمَن يَخشَىٰ، تَنزيلًا مِّمَن خَلَقَ الأرضَ وَالسَّمٰوَاتِ العُلَىٰ، الرَّحمٰنُ عَلَىٰ العَرش استَوَىٰ ، لَهُ مَا فِي السَّمٰواتِ وَمَا فِي الأرض وَ مَا بَينَهُمَا وَمَا تَحتَ الثَّرَىٰ، وَإِن تَجهَر بِالقَولِ فَإِنَّهُ يَعلَمُ السِّرَّ وَأَخفَىٰ، اَللَّهُ لَا اللهَ الله هُوَ لَهُ الْأَسمَاءُ الحُسنَى ﴿ (١) ترجمه: ("ظُرْ، بم ني يقرآن الله کئے نازل نہیں کیا کہتم مشقت میں پڑجاؤ،البتہ بیاس شخص کی نصیحت کیلئے نازل کیا ہے جو [الله سے] ڈرتا ہو،اس کا نازل کرنااس اللہ کی طرف سے ہے جس نے زمین کواور بلند آسانوں کو بیدا کیاہے، جورحمٰن ہے عرش برقائم ہے،جس کی ملکیت آسانوں اورز مین' اوران دونوں کے درمیان 'اورزمین کی تہوں کے نیچے کی ہرایک چیزیرہے۔ اگرتوبلندآ واز سے کوئی بات کے 'تو 'وہ توہرایک پوشیدہ سے پیشیدہ ترچیز کوبھی بخوبی جانتاہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں' اسی کے بہترین نام ہیں )۔ عمریہ آیات پڑھتے گئے ،اورایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر تا چلا گیا ، دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دنیابدل گئی.....اور پھر بے اختیار یوں کہنے لگے:'' کیا یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمداوران کے مٹھی بھرساتھیوں کواس قدرستار کھا ہے....؟''۔ (۱) طرا-۸

اُن دنوں رسول التوليطية بيت الله سے متصل''صفا'' بہاڑی کے قریب'' دارالارقم''نامی گھر میں رہائش پذیریتھ، جہاں مٹھی بھرمسلمان آپھی خدمت میں حاضر ہوکراللہ کے دین کاعلم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عمراسی'' دارالارقم'' کی جانب روانہ ہوگئے۔ اُس وفت وہاں دارالارقم میں رسول التوافیقی کے ہمراہ چندمسلمان موجود تھے،انہوں نے جب عمر کواس طرف آتے دیکھا تو وہ پریشان ہوگئے .....ا تفاق سے اُس وقت ان کے ہمراہ حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه بھی موجود تھے، جن کااس معاشرے میں بڑا مقام ومرتبہ اور خاص شان وشوکت تھی،جن کی بہادری کے بڑے چرچے تھے،خاندانِ بنوہاشم کے چینم و چراغ 'نیز رسول التعلیقی کے جیاتھے....اور محض تین دن قبل ہی مسلمان ہوئے تھے....انہوں نے جب بیرمنظرد یکھا....اوروہاں موجود کمزوروبے بس مسلمانوں کی یریشانی دیکھی .....توانہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے: ''فکر کی کوئی بات نہیں،عمرا گرکسی ا چھے اراد سے سے آرہے ہیں توٹھیک ہے، اورا گرکسی برے اراد سے سے آرہے ہیں تو آج میں ان سے خوب اجھی طرح نمٹ لول گا'' اور پھر عمر وہاں پہنچے، آمد کا مقصد بیان كيا....حضرت حمزه رضى الله عنه انهيس همراه لئے ہوئے اندررسول الله الله الله عنه أنهيس ممراه لئے ہوئے ا ينجيء عمرنے وہاں آپ كى خدمت ميں حاضر موكر أشهد أن لا إله الله و أشهد أَنَّكَ عَبِدُ اللَّهِ وَرَسُولُه (ميس كوابي ديتا مول كه الله كيسوا كوئي معبود برحق نهين اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آ یا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں' کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا،اورآ ہےالیہ کے دستِ مبارک پر بیعت کی۔

اس موقع پروہاں موجود مسلمانوں کی مسرت اور جوش وخروش کا بیام تھا کہ ان سب نے کی زبان ہوکراس قدر پر جوش طریقے سے ''نعرہ کئییر' بلند کیا کہ مکے کی وادی گونج کینجی ...... اٹھی .....مشرکین مکہ کے نامور سرداروں کے کا نوں تک جب اس نعرے کی گونج کینچی ..... تووہ کھوج میں لگ گئے کہ آج مسلمانوں کے اس قدر جوش وخروش کی وجہ کیا ہے؟ اور آخر جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج عمر مسلمان ہوگئے ہیں .....تووہ نہایت رنجیدہ وافسر دہ ہوگئے .....اور بے اختیاریوں کہنے گئے کہ'' آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا''۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے قبل تک مسلمان کمزورو بے بس تھے، حیجیب حیصی کراللہ کی عبادت کیا کرتے تھے....جس روز حضرت عمر نے دینِ اسلام قبول کیا، تورسول التوليك كي خدمت مين عرض كياكه: ألسننا عَلَى الحَقّ يَا رَسُولَ اللّه؟ لعِنْ 'اے اللہ کے رسول! کیا ہم حق برنہیں ہیں؟'' آپ نے جواب دیا: بَلَیٰ یا عُمَر لعِنْ إلاحفاء كله عبر كمن كله فيم الإخفاء العبي العبي العبي العبي العبي العبي العبي العبيان العبي العبيان العبي ال کیاضرورت ہے؟''اورتب پہلی بارمسلمان وہاں سے بیت لٹد کی جانب اس کیفیت میں روانہ ہوئے کہ انہوں نے دوشفیں بنار کھی تھیں ، ایک صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ' جبکہ دوسری صف کی قیادت حضرت حمز ہ رضی اللہ عنه کرر ہے تھے....حتیٰ کہ اسی کیفیت میں بيتمام مسلمان بيت الله ك قريب بينيج جهال حسب معمول برسى تعداد ميں رؤسائے قريش موجود تھے،ان سب کی نگاہوں کے سامنے مسلمانوں نے پہلی بارعلیٰ الاعلان بیت اللّٰہ کا طواف کیااورنماز بھی ادا کی .....یہی وہ منظرتھا جسے دیکھ کررسول التعلیقی نے حضرت عمرکو ''الفاروق''یعن''حق وباطل کے درمیان فرق اور تمیز کر دینے والا'' کے یاد گار لقب سے

نوازاتھا۔

حضرت عمر رضی الله عنه کے مزاج میں طبعی اور فطری طور پر ہی تندی اور شدت تھی ..... قبولِ اسلام کے بعداب ان کی پیشدت اسلام اورمسلمانوں کی حمایت ونصرت میں صرف ہونے گلی ،جس سے کمزورو بےبس مسلمانوں کو بڑی تقویت نصیب ہوئی .....جبیبا کہ شہور صحابی حضرت عبدالله بن مسعودرضى الله عنفر مات بين كن مَا ذلناً أَعِزَّةً مَنذُ أَسلَمَ عُمَر " لعِنی''جب سے عمر مسلمان ہوئے ہیں .....تب سے ہم طاقت ور ہوئے ہیں''(ا) اسى طرح حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين: (إن كَانَ إسلَامُ عُمَر لَفَتُحاً ، وَهِجِرَتُهُ لَنَصُراً ، وَإِمَارَتُهُ رَحُمَةً ، وَاللَّهِ مَا استَطَعُنَا أَن نُصَلِّيَ بَالبَيُتِ حَتّىٰ أَسُلَمَ عُمَر "(٢) لِعِنْ وعمر كاقبولِ اسلام مارے لئے برسی فتح تھی،ان کی ہجرت ہمارے لئے نُصرت تھی ، اوران کی خلافت ہمارے لئے رحمت تھی ، اللہ کی قشم! عمر کے قبول اسلام سے قبل ہم بھی بیت اللہ کے قریب نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے'۔ حضرت عمر رضی الله عنه کے قبولِ اسلام سے قبل کیفیت بیٹھی کہ مکہ میں جوکوئی مسلمان ہوجا تا وہ اپنے قبولِ اسلام کوتی الامکان چھیانے کی کوشش کیا کرتا تھا....جبکہ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال بیتھا کہ تمام سر دارانِ قریش کے یاس جاجا کرانہیں اپنے قبولِ اسلام کے بارے میں خود آگاہ کیا کرتے تھے۔ حضرت صهيب بن سنان الرومي رضى الله عنه فرمات بين: (لَـمَّـا أَسُلَمَ عُـمَـرُ ظَهَـرَ الإسلَامُ، وَدُعِيَ اللهِ عَلَانِيَةً، وَجَلَسنَا حَولَ البَيتِ حِلَقًا، وَطُفنَا بِالبَيْت وَانتَصَفُنَا مِمَّن غَلَظَ عَلَينا ، وَ رَدَدنَا عَلَيهِ بَعُضَ مَا يَأْتِي بهِ) ـ (۱) صحیح بخاری ۳۸۶۳ باب اسلام عمر بن الخطاب۔ (۲) مجمع الزوائد ۲۹۵/۹

#### : گرند: کم انجر**ت**:

یہ سن کروہ تمام سردارانِ قرلیش ہم گئے ،اوران میں سے کسی کوآ گے برٹر ھے کررو کنے کی ہمت نہیں ہوئی .....اور یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خفیہ ہجرت کی بجائے .....علی الاعلان وہاں (۱) تاریخ عمر بن الخطاب/ابن الجوزی صفحہ:۱۳

سے مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔

#### ۵ غزوات:

مکی دور مسلمانوں کیلئے مظلومیت اور مشکلات کادور تھا،اس کے بعد مدنی دور آیا جو کی دور سے ہرلحاظ سے مختلف تھا، یہاں مسلمان اب مشرکین مکہ کے مظالم اور ایذاء رسانیوں سے دور مسرور و مطمئن اور خوشگوار زندگی بسر کرنے گئے .....مشرکین مکہ کومسلمانوں کی بینی خوشگوار زندگی بیند نہ آئی ۔ چنانچہ انہوں نے متعدد بار مسلمانوں کو صفحۂ ہستی سے نیست ونابود کر دینے کی ٹھانی، جس کے نتیج میں بہت سے غرزوات کی نوبت آئی۔ ایسے میں ہرغزوے کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ اللہ اللہ کی زیر قیادت شرکت کی، شجاعت و بسالت کے بے مثال جو ہردکھائے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه كے مناقب؛ چندا حادیث كی روشنی میں:

﴿ اللّهَ تَعَالَىٰ جَعَلَ الحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلبِهِ (۱) ترجمہ: (بِشک اللّه تَعَالَیٰ نِی ' وَعَمر کی زبان پراوران کے دل میں رکھ دیاہے) ﴿ اللّٰہ اللّٰہ عَالَیٰ نَی بَعدِی لَکَانَ عُمَرَ بن الخَطّاب (۲) ترجمہ: (میرے بعدا گرکوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے) ترجمہ: (میرے بعدا گرکوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے)

(۱) ترندی[۳۲۸۲]باب مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب ا

﴿ .... لَقَد كَانَ فِيمَا قَبلَكُم مِنَ الْأُمَمُ مُحَدَّثُونَ مِن غَيرِ أَن يَكُونُوا أَنبِيَاءَ فَإِن يَكُونُوا أَنبِيَاءَ فَإِن يَكُونُوا أَنبِياءَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدُ فَإِنَّهُ عُمَرُ (١)

ترجمہ: (تم سے پہلی امتوں میں کچھالیے لوگ ہوا کرتے تھے جوا گرچہ نبی تو نہیں تھے' البتہ ان کے قلب میں [من جانب اللہ] القاء کیا جاتا تھا، میری امت میں بھی اگر کوئی ایسا انسان ہوتو یقیناً وہ عمر ہی ہو سکتے ہیں )

﴿ .... يَا ابنَ الخَطَّابِ! وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهٖ مَا لَقِيَكَ الشَّيطَانُ سَالِكاً فَجَاً السَّيطَانُ سَالِكاً فَجَاً السَّيطَانُ سَالِكاً فَجَاً اللَّسَلَكَ فَجَاً غَيرَكَ (٢)

ترجمہ: (اے ابنِ خطاب! فشم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی شیطان تہمیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ فوراً [وہ راستہ چھوڑ کر] دوسرے راستے پر چلنے لگتاہے) پر چلنے لگتاہے)

رسول التُعلَيْنَةِ كِنز ديك اپنجليل القدر صحابي حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه كيك جومقام ومرتبه تصااس كااندازه مذكوره بالااحاديث سے بخو بى كيا جاسكتا ہے۔

# خلافت كيليّ انتخاب:

آ ہے اللہ عنہ کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں حضرت اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں حضرت (۱) متفق علیہ۔مثرکا ۃ المصابی [۲۰۲۷] باب مناقب عمر۔ (۲) متفق علیہ۔مثرکا ۃ المصابی [۲۰۲۷]

عمربن خطاب رضى الله عنه كوانتهائي قريبي اورقابل اعتمادساتهي اورخصوصي مشيركي حيثيت حاصل رہی،حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کوحضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے فہم وفراست ' دوراندیشی' اوراصابتِ رائے پر ہمیشہ کمل بھروسہ اوراطمینان رہا۔ چنانچہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال سے چندروز قبل مہاجرین وانصار میں سے کبارِصحابہ کے ساتھ مشاورت اورغور وفکر کے بعد بیہوصیت فر مائی کہ میرے بعد عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے فرائض انجام دیں گے۔اس پر بعض افراد نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے یوں کہا کہ''عمرے بارے میں ہمیں کوئی تر ددتو نہیں ہے.... البته به كمان كے مزاج ميں شختى ہے'۔حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه نے جواب ديا: ''عمر کی سختی اس لئے ہے کہ میں نرم ہوں ، جب ساری ذمہ داری ان پر ہوگی ، تو وہ خود ہی نرم ہوجائیں گے'۔اس کے بعد مزید فرمایا:''اگراللہ نے یو چھا،تو یہ جواب دوں گا کہا پنے بعد ایسے خص کومسلمانوں کا فر مانروا بنا کرآیا ہوں جو تیرے بندوں میںسب سے بہتر ہے'۔ جس روز حضرت ابوبكرصديق رضي الله عنه كاانتقال هوا،اسي روزيعني ۲۲/ جمادي الثانية س ۱۳ ہجری بروز پیرمدینہ میں تمام مسلمانوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنہ کے ہاتھ ىربىعت كى ـ

خلافت کی ذمہ داریاں سنجالتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے اپنے مختصر خطاب میں کہا:

''لوگو! تمہارے معاملات کی اب تمامتر ذمہ داری میرے شانوں پررکھدی گئی ہے،اس لئے میری تمام بختی اب نرمی میں بدل چکی ہے، جوکوئی امن وامان اورسلامتی کے ساتھ رہنا چاہے، میں اس کیلئے انتہائی نرم ہوں،البتہ جولوگ دوسروں پرظلم وزیادتی کرتے ہیں، میری بختی ان کیلئے برستور قائم رہے گی ،اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم وزیادتی کرے گا تو میں اسے اُس وقت تک نہیں جھوڑ ول گا جب تک اُس کا ایک رخسار زمین پرٹاکا کر'اور دوسرے رخسار پر پاؤل رکھ کراُس سے مظلوم کاحق وصول نہ کرلوں .....اللہ کے بندو!اللہ سے ڈرو، مجھ سے درگذر کر کے میراہاتھ بٹاؤ، نیکی کو پھیلانے اور برائی کاراستہ روکنے میں میری مدد کرو، تمہاری جوخد مات اللہ نے میر بسیر دکی ہیں' ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو، میں تم سے بیہ بات کہدر ہا ہوں ،اور تمہارے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرر ہا ہوں'۔

### فتوحات:

# سادگى:

اس قدر بے مثال فتوحات اور عظیم الثان کارناموں کے باوجودسادگی اور زُہدوتقویٰ کابیہ عالم تھا کہ فرشِ خاک پرہی لیٹے، کسی بیخرکوا پنا تکیہ بنالیتے، پیوند لگے ہوئے کپڑے بہتے، اکثر کسی سالن کے بغیر صرف زیتون کے تیل کے ساتھ ہی خشک روٹی کھالیتے، زندگی ہر شم کے کروفر' نمودونمائش اور ٹھاٹ باٹ سے خالی .....گر جلال ایبا .....کوئی شہنشاہ بھی اس کی تاب نہ لاسکتا تھا ....عبادتِ الٰہی میں اپنی مثال آپ تھے، حشیتِ الٰہی کا ہمیشہ غلبہ رہتا ....۔اور مزاج براکثر رفت طاری رہتی تھی۔

فتح بیت المقدس کے انتہائی یادگار اور تاریخی موقع پر جب مدینہ منورہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنانا ئب مقرر کرنے کے بعد بیت المقدس کی جانب عاز م سفر ہوئے تو کیفیت بیتی کہ اس طویل سفر کیلئے بیت المال سے حض ایک اونٹ حاصل کیا گیا جس پروہ خود اور خادم باری باری سواری کرتے رہے۔

وفر مانروا.....طویل سفر طے کرنے کے بعداب بیت المقدس میں داخل ہوتے وفت اُس کی کیفیت بیرہے کہ ....خود یا پیادہ .....جبکہ خادم اونٹ پرسوار .....مزید بیرکہاُس کے جسم پرجو لباس ہے....اُس میں ایک دونہیں..... چودہ پیوند گلے ہوئے ہیں.....اور جب اس موقع یرکسی نے لباس تبدیل کرنے کامشورہ دیا تھا.....تب اس عظیم فر مانروانے آبِ زرسے لکھے جانے کے قابل ان تاریخی الفاظ میں مختصرا ور دوٹوک جواب دیتے ہوئے یوں کہا تھا'' نَحنُ قَومٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالإسلَامِ .... "لعنى: "اللَّه في جوعزت دى بووض اسلام کی بدولت دی ہے،اوربس.....'

### كارنامے اور خدمات:

خلیفهٔ دوم امیرالمؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه نے اس وسیع وعریض اسلامی سلطنت کانظم ونسق بحسن وخو بی چلانے کی غرض سے متعدد بنیادی اقدامات کئے جن کی اہمیت وافادیت وقت کے ساتھ ساتھ خوب نمایاں ہوتی چلی گئی۔مثلاً:

ا..... ہجری اسلامی کیلنڈر کا آغاز۔

۲..... عُمالِ حکومت بعنی مختلف علاقوں کے سرکاری عہدے داروں کا ہمیشہ پنتی کے ساتھ محاسبهاوران پرکڑی نگاہ رکھنا۔

سر....مفتوحه علاقوں میں بہت سے نئے شہروں کی تغمیر۔

ہ .....مفتوحہ علاقوں میں حفاظتی اقدام کے طور پر متعدد نئی فوجی حیصاؤنیاں تعمیر کی گئیں جن میں سے ہر چھاؤنی میں ہمہوفت کم از کم چار ہزارگھوڑ ہے جنگی مقاصد کیلئے تیارر ہتے تھے۔ ۵.....د فاع کومضبوط ومؤثر بنانے کی غرض سے متعدد نئے قلع قمیر کروائے۔

۲..... بهلی بار با قاعده فوج اور پولیس کامحکمه قائم کیا گیا۔

ے.....رحدی علاقوں میں گشت کی غرض سے مستقل سرحدی حفاظتی فوج تشکیل دی گئی۔

۸.....مستقل احتیاطی فوج تشکیل دی گئی جس میں تمیں ہزار گھوڑے تھے۔

٩..... فوجيوں كيلئے با قاعده وظيفه اور تنخوا ہيں مقرر كى گئيں۔

٠١..... ہر فوجی کیلئے ہر چیوماہ بعد با قاعدہ چھٹی کی سہولت مہیا کی گئی۔

اا..... با قاعده عدالتی نظام رائج کیا گیا' نیز قاضی مقرر کئے گئے۔

١٢..... بيت المال قائم كيا گيا۔

سا.....رقبوں اور سر کوں کی بیائش کی گئی۔

۱۳ .....مردم شاری کی گئی۔

۱۵.....کا شتکاری کا نظام قائم کیا گیا،اس مقصد کیلئے متعدد نہریں کھدوا کیں ملک کے طول

وعرض میں آبیاشی کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔

١٧.....مفتوحه علاقول ميں جار ہزارنئ مساجد تغمير کي گئيں۔

ے ا.....مساجد میں روشنی کا انتظام کیا گیا۔

٨ .....ا مامون مؤذنون اورخطيبول كيلئے با قاعدہ وظا نَف مقرر كئے گئے۔

9...... معلمین اور مدرسین کیلئے با قاعدہ وظا نَف مقرر کئے گئے۔

٢٠..... 'نظام وقف' قائم كيا گيا۔

٢١.....غله واناج وريگرغذائي اجناس كي حفاظت كي غرض سے ملك كے طول وعرض ميں

متعدد بڑے بڑے گودام تیار کئے گئے۔

۲۲....اسلامی ریاست کابا قاعده سکه حاری کیا گیا۔

الله المسلكي نظم ونتق ہے متعلق ان شاندار كارناموں 'بے مثال خدمات' اور ياد گارا قدامات 🖈 🖈 🖈 🖒

كے علاوہ مزيد بيركہ:

﴾ .....نمازِتراوح میں مسلمانوں کوایک امام کی اقتداء میں متحداور یکجا کیا گیا۔ استاریخ اسلام میں پہلی بار' امیرالمؤمنین' کالقب استعال کیا گیا، جبکہ اس سے قبل خلیفه کا اول حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنه کیلئے' خلیفة رسول اللہ'' (یعنی: رسول الله والله و

## عدل وانصاف:

خلیفهٔ دوم امیرالمؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کواس حقیقت کا بخو بی احساس وادراک تھا کہ بقاء کاراز عدل وانصاف میں ہی مضمر ہے، لہذا چھوٹے بڑے اورامیر وفقیر کی رعایت کے بغیرانہوں نے انصاف کے تقاضوں کی ہمیشہ کمل پاسداری کی اوراس سلسلے میں رہتی دنیا تک اعلیٰ مثال قائم کی ، یہی وجہ ہے کہ آج بھی ''عدلِ فاروقی'' کوضرب المثل مسمجھا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔اوراس لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کو'' مثالی دور' مثالی میں جاتا ہے۔۔

## رعایا پروری:

فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر خلافت کی ظاہری شان وشوکت پڑہیں تھی ، بلکہ ان کی نظر میں خلافت'' پررانہ حیثیت' رصی تھی ، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے' ایسے ہی فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے.....آپ نے اپنی رعایا کا اوراس بارے میں اللہ کے سامنے جوابد ہی کا احساس اس حدتک کیا کہ تاریخ اپنے کسی دور میں اس کی مثال پیش نہیں کر سمتی ،اسی احساس کا یہ کرشمہ تھا کہ کمز وروں اور مختاجوں کے جذبات کی مثال پیش نہیں کر سمتی ،اسی احساس کا یہ کرشمہ تھا کہ کمز وروں اور مختاجوں کے جذبات اوران کی تکلیفوں کا شیخ اندازہ لگانے کیلئے آپ نے خود کو ہمیشہ انہی کی سطح پر رکھا .....راتوں کو اٹھوا ٹھو کرشہر کے گلی کو چول میں گھو متے پھرتے اور لوگوں کے حالات و مشکلات کا بذات خود اندازہ لگاتے .....رعیت میں سے کسی کے پاؤں میں اگر کا نثا چجھ جاتا تو اس کی چجن اور تکلیف عمرا سے دل میں محسوس کرتے ....!!

# شهادت:

خلیفهٔ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عندس ۲۲ بجری میں جب بچ بیت الله سے واپسی پرمکه سے مدینه کی جانب محوسفر سے مراستے میں ایک جگه اپنے اونٹ کو بھایا، اور زمین پر بیٹھ کراپنے ہاتھوں سے شکر بروں کو اِدھراُ دھر ہٹاتے ہوئے آرام کیلئے کچھ جگه بنائی .....اور پھروہاں اپنی چا در بچھا کراس پرلیٹ گئے، جب نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تو فوراً ہی دونوں ہاتھ بھی آسمان کی جانب بلندہو گئے .....تب اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے یوں دعاء کی: اَللَّهُ مَّ کَبُرَتُ سِنِّی ، وَضَعُفَتُ قُوَّتِی ، وَانتَشَرَتُ کَرِیْتِی ، فَاقبضنِی اِلَیكَ .... یعن 'اے اللہ! اب میری عمرزیادہ ہوگئے ہے، قوت بھی رَعِیْتِی ، فَاقبضنِی اِلَیكَ .... یعن 'اے اللہ! اب میری عمرزیادہ ہوگئی ہے، قوت بھی

کزور پڑچکی ہے، رعایا بھی خوب پھیل چکی ہے،اس کئے اے اللہ!اب تو مجھے بس اپنے پاس بلالے'۔ (۱)

اس واقعہ کے بعد محض چندروزہی گذرے تھے کہ ماہِ ذوالحجہ کے آخری دنوں میں ''ابولولو فیروز''نامی مجوسی غلام نے آپ کے آل کا منصوبہ بنایا،اس مقصد کیلئے اس نے ایک بڑاز ہر آلود خبر بھی تیار کیا۔ایک روزنما نے فجر سے پہلے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑاز ہر آلود خبر بھی تیار کیا۔ایک روزنما نے فجر سے پہلے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے

<sup>(</sup>۱) تاریخ عمر بن الخطاب/ ابن الجوزی صفحه: ۲۰۶ ـ

<sup>(</sup>۲) لیعنی حضرت عمر رضی الله عنداصل میں تو مکی ہے، قبیله ٔ قریش نے علق تھا، یہ تو محض الله کی طرف سے احسان تھا کہ انہیں اسلام کی دولت نصیب ہوئی ،اور پھر دیگر مسلمانوں کی طرح مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت بھی نصیب ہوئی .....اللہ کے اسی احسان کی طرف اشارہ مقصود تھا۔

وہ مسجد کے کسی کونے میں حصیب کر بیٹھ گیا .....اور جب نماز کا وقت ہوا .....حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّٰدعنه هب معمول امامت کیلئے آگے بڑھے اور نماز نثروع کی ،ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ ابولولو فیروزنے آگے بڑھ کرخنجر سے کئی وارکئے،لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تواس نے اندھادھند ہرایک کونشانہ بنا ناشروع کر دیا..... چونکہ مسجد میں سب ہی لوگ غیر سلح تھے اس لئے اسے بکڑنے میں دفت پیش آئی ،اس کے ان حملوں کے نتیجے میں وہاں موجودنمازیوں میں سے تیرہ افرادشد پدرخمی ہوئے ، جن میں سے جھے افراد شہیدہو گئے ..... کچھ موقع برہی ....اور کچھ بعد میں ....اس موقع برقاتل نے جب فرار ہونے کی کوشش کی تو حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللّٰدعنہ نے اس براینا کمبل ڈال دیا،جس براسے قتل وحرکت میں دشواری پیش آنے لگی،اور تب اس نے گرفتاری سے بیخے کیلئے اپنے اسی خنجر سے ہی خودکشی کرلی .....اور بوں وہ بد بخت اپنے اس بدترین جرم کے پیچھے کارفر مااصل''سازش'' کوہمیشہ کیلئے''سربستہ راز'' کی شکل میں چھیا گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه جواس احیا نک حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہوجانے کی وجہ سے گر گئے تھے،اب انہوں نے نمازمکمل کرنے غرض سے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہ کواشارہ کیا،جس پرانہوں نے آگے بڑھ کرنمازِ فجرمکمل کی ،جبکہ حضرت عمر رضی الله عنه کوفوری طوریرا ٹھا کر گھر پہنچایا گیا۔

کچھ وقت گذرنے کے بعد جب طبیعت قدر سینبھلی تواپنے سر ہانے موجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا'' بھیتے ! وہ حملہ آورکون تھا،اوراس کا انجام کیا ہوا؟' اس پرانہوں نے جواب میں یوں کہا'' وہ مجوسی غلام ابولؤ کؤ فیروز تھا،اوریہ کہاس نے خود کشی کرلی ہے'۔

یہ سن کر فرمایا''اللہ کاشکر ہے کہ مجھے کسی ایسے خص نے قبل نہیں کیا جواللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو'۔

اس موقع برمہاجرین وانصار میں سے کبار صحابہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ "اے اميرالمؤمنين! آپ اينا جانشين مقرر كرد يجيّئ ..... تا كها ختلا ف وافتر اق كي نوبت نه آئے'' اس پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّٰدعنہ نے چھ حضرات کے نام گنواتے ہوئے فر مایا کہ ''رسول التَّولِيَّةِ كِنز ديك ان جِير حضرات كي خاص حيثيت تقي ، آيياليَّهِ ان سے ہميشہ خوش رہے اور تادم آخرراضی ومطمئن رہے ....لہذا یہی جھے افراد باہم مشاورت کے بعدآ پس میں سے ہی کسی کومنصب خلافت کیلئے منتخب کرلیں''۔ وہ جھا فرادیہ تھے: ا \_حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه \_٢ \_حضرت على بن ا بي طالب رضى الله عنه \_ ٣- حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه-٢٠ حضرت سعد بن اني وقاص رضى الله عنه ۵ حضرت طلحه بن عبيدالله رضى الله عنه ۲ حضرت زبير بن العوام رضى الله عنه (۱) نیزاس موقع پریہ تا کیدبھی فرمائی کہان چھ حضرات میں سے کسی ایک کے انتخاب کا یہ کام زیادہ سے زیادہ تین دن کی مدت میں بہرصورت طے پاجائے ، تا کہ معاملہ طول نہ پکڑنے یائے .....اور یوں منافقین اورخفیہ دشمنوں کوئسی سازش کا موقع نہل سکے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه نے اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعدیہ تا کید کی تھی کہ نئے خلیفہ کے انتخاب تک ان کی جگہ مسجد نبوی میں نماز صہیب پڑھا کیں۔ چنانچہاس دوران' نیز حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد بھی مزیدتین دن یعنی نئے خلیفہ کے انتخاب تک مسجد نبوی میں امامت کے فرائض مسلسل حضرت صهیب بن سنان الرومیؓ انجام (۱) اسی نسبت سے بہ چھ حضرات بعد میں ''اصحاب شوریٰ'' کہلائے۔

دية رب ـ (۱)

اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان چھ افرادکو بلوایا، اور انہیں نصیحت کرتا ہوں کرتے ہوئے فرمایا: ''تم میں سے جو مخص خلافت کیلئے منتخب ہو، اسے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ '' انصار' کے حقوق کا بہت لحاظ رکھے، کیونکہ بیہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ کی مدد کی اور مہاجرین کواپنے گھروں میں ٹھکانہ فراہم کیا، انصارتمہارے محسن ہیں، عقیقی کی مدد کی اور مہاجرین کواپنے گھروں میں ٹھکانہ فراہم کیا، انصارتمہارے مکن ہیں مہمین بھی ان کے ساتھ احسان ہی کرنا چاہئے، ان کی بھول چوک سے جہاں تک ممکن ہودرگذراور چیثم یوشی سے کام لین'۔

پھر مزید فرمایا:''تم میں سے جوکوئی خلافت کیلئے منتخب ہومیں اسے''مہاجرین' کے ساتھ حسن سلوک کی بھی وصیت کرتا ہوں''۔

اور پھراپنے بیٹے عبداللہ کوام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ' جاؤ۔۔۔۔۔ان سے میرے لئے رسول اللہ واللہ اللہ اللہ اللہ عنہ کے پہلومیں تدفین کی اجازت طلب کرؤ'

اس پر حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما و بال پہنچ اورا پنے والد لیعنی حضرت عمر کی طرف سے بہی گذارش کی ..... جسے سننے کے بعدام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی آئھوں سے آنسوروال ہو گئے .....اور فرمایا: ''میں اس جگه کواپنے لئے محفوظ رکھنا چاہتی تھی .....گراتہ میں عمر کوخود برتر جبح دول گی .....'

۲۷/ ذوالحجہ س۲۳ ہجری بروزِ بدھ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد چوتھے روزیعنی کیم محرم س۲۲ ہجری بروزانوارتزیسٹھ برس کی عمر میں رسول اللولیسٹی کے خاص ساتھی

(۱) حضرت صهیب بن سنان الرومی رضی الله عنه کامفصل تذکره صفحات ۲۹۸\_۳۱۳ یر ملاحظه هو ـ

اورجليل القدرصحابي خليفهُ دوم امير المؤمنين فاروقِ اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه اس جہانِ فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جاملے .....نمازِ جنازہ حضرت صہیب حضرت ابوبکرصد بق رضی اللہ عنہ کے پہلومیں سیر دِخاک کئے گئے۔ الله تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلندفر مائیں ، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب آلیکیا ہ اورتمام صحابهٔ کرام رضوان الدعلیهم اجمعین کی صحبت ومعیت کے نثرف سے سرفراز فر مائیں۔

### 

الحمدللدآج بتاریخ ۱۸/شعبان ۱۳۳۵ه، مطابق ۱۱/جون ۱۴۰ و بیریه با کمل موا۔ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه:

التعالی التعالی کے جلیل القدر صحابی خلیفہ سوم امیر المؤمنین ذوالنورین حضرت عثان بن عفان رضی التدعنہ کی ولادت باسعادت کے جھسال بعد ہوئی، قبیلہ قریش کے مشہور خاندان' بنوامیہ' سے تعلق تھا، سلسلۂ نسب پانچویں پشت میں عبد مناف پررسول التعالیہ کے نسب سے جاملتا ہے، مزیدیہ کہ ان کی نانی ''ام عکیم' رسول التعالیہ کے والدگرامی جناب عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔

کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی زمانہ جاہلیت میں بھی انتہائی شریفانہ تھی جس کی وجہ سے قبیلہ قریش میں نیزتمام شہر مکہ میں انہیں انتہائی عزت واحر ام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اُس دور میں جب ہرکوئی لہوولعب کا دلدادہ اور شراب کا از حدرسیا تھا۔

مرا لیسے میں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دلدادہ اور شراب کا از حدرسیا تھا۔

ادران کے لب جامِ شراب سے ہمیشہ نا آشنار ہے۔

کہ مکہ شہر میں دینِ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی ، دونوں میں بہت گہر ہے روابط تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ چوشے خص تھے جنہوں نے دعوت ِ ق پر لبیک کہتے ہوئے دینِ اسلام قبول کیا، تب ان کی عمر چونتیس سال تھی۔

🖈 حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه ' السابقين الأولين ' بعنى بھلائى ميں سبھى لوگوں پر

﴿ نیز رسول الله وَالله وَ عَلَمْ مِنْ عَنَانِ بن عَفَانِ رضَی الله عنه کومتعد دمواقع پر''شهادت'' کی خوشخبری بھی سنائی تھی ،اور''مظلومیت'' کی خبر بھی دی تھی۔

الله عنهان بن عفان رضی الله عنه کورسول الله الله کیا نهائی مقرب اورخاص ترین ساختی ہونے کے علاوہ مزید بیشرف بھی حاصل تھا کہ آپ رسول الله الله کیا ہے کہ داما دبھی تھے، رسول الله الله کیا ہے کہ من الله عنها اور حضرت ام کلثوم رضی الله عنها اور حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کا نکاح ایام جا ہلیت میں ابولہب کے بیٹوں عتبہ اورعتیہ سے ہواتھا، آپ الله نے جب الله سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھم ﴿ وَ أَنْ فِر عَشِيهِ مَنْ الله الله الله الله تعلیٰ الله سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھم ﴿ وَ أَنْ فِر عَشِيهِ مَنَ الله الله الله الله الله الله تعلیٰ الله الله تعلیٰ الله تعلیٰ کے طور پر اپنے خاندان' بنو ہاشم' کو کو وصفا پر جمع کر کے دین برحق کی طرف وقوت دی' تواس موقع پر ابولہب بگر گیا، اور یوں کہنے لگا: قَبِّ اللّهِ اللّهُ اللّ

ابولہب کی اس بیہودہ گوئی پرآپ انتہائی رنجیدہ ودل گرفتہ ہوئے،جس پرآپ کی تسلی ودلجوئی کیلئے سورۃ المسد ﴿ تَبّت یَدَا أَبِي لَهَب وَ تَبّ ..... ﴾ نازل ہوئی (یعنی: ''ٹوٹ جائیں ابولہب کے دونوں ہاتھ اوروہ خود بھی ہلاک ہوجائے .....'')

اس پرابولہب مزید مشتعل ہوگیااوراس نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہاورعتیبہ کوتھم دیا کہوہ آپ کی صاحبزادیوں (حضرت رقیہ ،وحضرت ام کلثوم ؓ) کوطلاق دے کرگھرسے نکال دیں، چنانچہانہوں نے ایساہی کیا۔(۱)

کچھ عرصہ گذرنے کے بعد آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ گی شادی اپنے جلیل القدرصحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کردی،ان دونوں نے نبوت کے پانچویں سال مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، جہاں اللہ نے انہیں بیٹا عطاء فر مایا،اس کے بعد نبوت کے دسویں سال ایک غلط نبی کے نتیج میں بید دونوں میاں ہبوی حبشہ سے واپس مکہ چلے آئے اور از سرِ نومشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفوں اور اذبیوں کے اسی سلسلے سے دوچار ہونا بڑا ۔۔۔۔۔اور پھر نبوت کے تیر ہویں سال ہجرتے مدینہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔

ﷺ میں قیام کے دوران ان دونوں میاں بیوی کے یہاں جس بیٹے کی ولادت ہوئی تقی ،اب مدینہ میں قیام کے دوران ان کا پہلختِ جگر جب چیسال کا تھا۔۔۔۔۔ایک روزاپنے گھرکے سامنے کھیل کو دمیں مشغول تھا کہ اس دوران اچا نگ کسی جانب سے ایک لڑا کا مرغا آیا اوراس بیچے کی آئھ میں چونچ ماری ،جس کی وجہ سے چنددن شدیدزخمی رہنے (۱) متعدد مؤرخیین کے بقول بیواقعہ ان دونوں صاجزادیوں کی رخصتی ہے جبل پیش آیا تھا، یعنی ابولہب کے بیٹوں کے ساتھ ابھی محض نکاح ہوا تھا، رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ واللہ اعلم۔

کے بعدید بچہ داغِ مفارفت دے گیا ....اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ کی عنها کی کوئی اوراولا زہیں ہوئی۔

اللہ عنرت رقیہ رضی اللہ عنہا ہجرتِ حبشہ کے موقع پراپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ 🖈 عنہاسے دوری اور جدائی کے صدمے کی وجہ سے بیارر سنے گئی تھیں ،اب اپنے اکلوتے کم سن لختِ جگری اس احیا نک موت نے انہیں نڈھال کرڈ الا ....جس پروہ مستقل صاحب فراش ہو گئیں،اور پھر جلد ہی سن دوہجری میں عین غزوہ بدر کے روز مدینہ میں ان کا نقال ہو گیا.....تب حضرت عثمان بن عفان رضی اللّه عنه خاندانِ نبوت سے رشتہ منقطع ہوجانے پر انتهائی افسردہ ورنجیدہ رہنے لگے، لہذا آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللّه عنها کا نکاح حضرت عثمان من عفان رضی اللّه عنه سے کر دیا ،اسی دو ہرے شرف کی وجہ سے وہ'' ذوالنورین' (یعنی دونوروں والا) کے لقب سے معروف ہوئے۔(۱) اشارہ ملنے پر (۲) اگلے ہی سال میعنی سن جیر ہجری میں عمرے کی ادائیگی کی غرض سے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے ،اس موقع پرآ ہے جب مکہ شہرسے کچھ فاصلے پر'' حدیدیہ''نامی مقام یر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرکینِ مکہ توقتل وخونریزی اور فتنہ وفسادیر آمادہ ہیں،جس پرآپ نے ان کے ساتھ گفت وشنید کی غرض سے بطور سفیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کوروانہ (۱) حضرت رقیه رضی الله عنها کی وفات سن دو ہجری میں ہوئی ،اس کے بعد سن تین ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللّٰدعنه کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللّٰدعنها سے ہوا،اور پھرسن 9 ہجری میں رسول اللَّفائِيُّيُّه کی غزوهُ تبوک سے مدینہ واپسی کے فوری بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، جبکہ اس سے حض ایک سال قبل یعنی سن آٹھ ہجری میں آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللّه عنها کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ (٢) تفصيل كيليَّ اس آيت كي تفسير ملاحظه و ﴿ لَقَد صَدَق اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤيَا بِالحَق ﴾ سورة الفِّح [27] -

جَبِه أُدهر شهر مكه ميں ان مشركين نے حضرت عثمان ً كو پيشكش كرتے ہوئے كہا'' آپ جب عرصهٔ دراز كے بعد مكه پہنچ ہى گئے ہیں ، تواب آپ بیت اللّه كا طواف تو كر ليجئے'' ان كى طرف سے اس پیشكش كے جواب میں حضرت عثمان ً نے فر مایا: مَا كُذتُ لا فعَل ،

حَتَّىٰ يَطُوفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ لَعِنْ 'جب تك خودرسول التَّوَلَيْهُ بيت الله كَانَّةُ بيت الله كاطواف نهيں كريس كريس كا أس وقت تك ميں بھى نهيں كروں گا''۔

یقیناً اس سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول الله والله وسی موجز ن بے مثال قلبی تعلق اور والہانہ عقیدت ومحبت کا اظہار ہوتا ہے۔

الله عنہ سے ' وحی' نیز دیگر ضروری اور خاص راز کی با تیں تحریر کر وایا کرتے تھے، اور پھراس اللہ عنہ سے ' وحی' نیز دیگر ضروری اور خاص راز کی با تیں تحریر کر وایا کرتے تھے، اور پھراس

(۱) تفصيل كيك اس آيت كي تفسير ملاحظه مو ﴿ لَقَد رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤمِنِينَ إِذ يُبَايِعُونَكَ تَحتَ الشَّجَرَةِ ..... ﴾ سورة الفيِّ [۱۸]

کے بعد بھی طویل عرصہ تک حضرت عثال ہی '' کتابتِ وجی'' کا مقدس فریضہ انجام دیتے رہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں'' مجھے وہ منظراب بھی بخوبی یا دہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عثمان کواپنے قریب بٹھا کران سے'' وجی'' لکھوایا کرتے سے سے سن'اس کے بعد مزید فرمایا کرتی تھیں: فَ وَ اللّهِ مَا کَانَ اللّهُ لِیُنزِلَ عَبداً مِن نَبِیّه بِلّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّه

# حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه كي چندنما يال خصوصيات:

#### المهية:

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کے مزاج پزشیتِ الله یکا غلبه رہتا تھا، رفت طاری رہتی تھی، اکثر و بیشتر آبدیدہ رہا کرتے تھے، موت فیر اور فکرِ آخرت کا جذبہ غالب رہتا، تلاوتِ قر آن کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، حافظِ قر آن تھے، خوش الحان تھے، کا تبینِ وحی میں سے تھے۔

## ☆..... تواضع اور عجز وانکسار:

چونکہ ابتداء سے ہی بہت زیادہ مالداراورخوشحال تھے حتی کہ اسی وجہ سے ''غنی'' کہلاتے سے ، البندا خادموں اورغلاموں کی بڑی تعداد ہمہ وقت موجودر ہاکرتی تھی ، کیکن اس کے باوجود اکثر اپنے کام کاج خود ہی کیا کرتے ، رات کو تہجد کیلئے بیدار ہوتے تو وضوء کیلئے پانی کا انتظام خود ہی کرلیا کرتے ، کسی خادم کونہ جگاتے۔

حضرت حسن بصرى رحمه الله فرمات بين: رَأيتُ عُثمَانَ يَقِيلُ فِي المَسجِدِ وَهُوَ يَدُومَ وَمَدِيدٍ خَلِيفَة وَ أَثَرُ المَصَىٰ بِجَنْبِهِ - يَعِيْ مِين نِعْمَان (رضى الله عنه) ومجدنبوى مين فرش براس كيفيت مين قيلوله كرتے ديكھا كه جسم بركنكروں كنشانات نماياں تھ، حالانكه وه اس وقت خليفه تھ '۔

یعنی اپنے زمانۂ خلافت کے دوران سادگی وائسار کا بیعالم تھا کہ سجد کے فرش پر لیٹے ہوئے دیکھا، نیز بیا کہ جسم میں کنکر چھے جارہے تھے .....جبکہ اس وقت ایشیا اورا فریقہ کے اکثر جھے پران کی حکمرانی تھی۔

#### ☆....خاوت وفياضى:

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے زمائہ بلل از اسلام سے ہی تجارت کو اپنامشغلہ اور ذریعہ معاش بنایا تھا اور انتہائی امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، للہذا کاروبار میں خوب خیروبرکت اور بہت زیادہ خوشحالی و فراوانی تھی ، مکہ کے نامور تاجروں اور مالداروں میں ان کا شار ہوتا تھا، قبولِ اسلام کے بعد ہمیشہ دینِ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فلاح و بہود کی خاطر نہایت شاوت و فیاضی اور دریاد لی کے ساتھ اپنامال خرج کرتے رہے، مسلمان جب ہجرت کرکے مکہ سے مدینہ پنچ تو وہاں پینے کے پانی کی سخت قلت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا، میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو کسی یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ پیسے لئے بغیر کسی کو پانی نہیں دیتا تھا، اس وقت عام طور پر مسلمانوں کی اتن حیثیت نہیں اور وہ پیسے لئے بغیر کسی کو پانی نہیں دیتا تھا، اس وقت عام طور پر مسلمانوں کی اتن حیثیت نہیں سے بیس ہزار در ہم نقدادا کرکے وہ کنواں اس یہودی سے خریدلیا اور ہمیشہ کیلئے مسلمانوں کیلئے وقف کر دیا۔

ہجرتِ مدینہ کے فوری بعد مسجرِ نبوی کی تغییر کا کام انجام دیا گیاتھا، رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے یہ سجر نمازیوں کیلئے ناکافی ہونے گی، جس پر رسول اللہ علیہ ناکافی ہونے گی، جس پر رسول اللہ علیہ ناکافی ہونے گئی، جس پر رسول اللہ علیہ ناکافی میں بندی لِلّٰهِ مَسجِداً بَنَیٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَیْ مَسجِداً بَنَیٰ اللّٰهُ اللّٰهُ بَیتاً فِی الجَنَّة (۱) یعنی 'جوکوئی اللّٰہ کیلئے مسجد تغییر کرے گا، اللّٰہ اس کیلئے جنت میں گھر تغییر فرمائے گا'۔

یہارشادِنبوی سنتے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللّہ عنہ نے اپنی جیبِ خاص سے ادائیگی کر کے مسجد سے متصل بہت سے مکانات ان کے مالکوں سے خرید کراس جگہ کومسجد میں شامل کردیا۔

غزوہ تبوک کے موقع پرملک عرب خشک سالی کی لیسٹ میں تھا، قحط اور افلاس کے سائے ہرطرف چیلے ہوئے تھے، اسلامی اشکر کواشیائے خور دونوش کی استے بڑے بیانے پرقلت کا سامنااس سے قبل بھی نہیں کرنا پڑا تھا، اس نازک صورت حال میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے غلہ واناج سے لدے ہوئے ساڑھے نوسواونٹ ستر گھوڑے 'نیز ایک ہزار دینار نقذ پیش کئے ۔۔۔۔۔رسول اللہ اللہ اللہ عنہ جب یہ منظر دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں خوراک سے لائے واث چیل ، تو آپ نے اپنی مقارد یکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں خوراک سے لائے اونٹ چیل ، تو آپ نے اپنی ہوتے محابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمائی : ہوئے فرمائی: 'لو۔۔۔۔۔تہم ہوگاں سے خوش ہوگیا۔۔۔۔۔تو بھی خوش ہوجا'۔۔ قبولِ اسلام کے بعد ہر جمعہ کے دن اللہ کی رضا مندی وخوشنودی کی خاطرا یک غلام آزاد قبولِ اسلام کے بعد ہر جمعہ کے دن اللہ کی رضا مندی وخوشنودی کی خاطرا یک غلام آزاد

قبولِ اسلام کے بعد ہر جمعہ کے دن اللہ کی رضامندی وخوشنودی کی خاطرایک غلام آزاد کیا کہ کیا کہ اسلام ہوئے تھے، اس کے بعد سے کیا کرتے تھے، چونتیس سال کی عمر میں جب مشرف باسلام ہوئے تھے، اس کے بعد سے (۱) صحیح مسلم[۵۳۳] کتاب المساجد ومواضع الصلاق، باب فضل بناء المساجد والحث علیہا۔ وغیرہ۔

بیاسی سال کی عمر میں انتقال تک ، یعنی اڑتالیس سال مسلسل یہی معمول جاری رہا..... مزید یہ بہت سی بیواؤں اور نتیموں کی کفالت ونگہبانی مستقل طور پراپنے ذمے لے رکھی تھی ،غرضیکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دینِ اسلام کی نشر واشاعت نیز ضر ور تمند مسلمانوں کی فلاح و بہبود کیلئے ہمیشہ دل کھول کراور بڑے پیانے پر مالی تعاون کرتے رہے۔

#### ☆.....ثرم وحياء:

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه فطری طور پرہی انتہائی شرمیلے تھے، شکل وصورت بھی بہت اچھی اور جاذبِ نظرتھی ،اس پر مزید بید کہ شرم وحیاء کے غلبے کی وجہ سے چہرے پر ہمہ وقت عجیب سی معصومیت چھائی رہتی تھی۔

رسول التواقيقة كاارشاد ب: (لِكُلِّ دِينٍ خُلُقُ وَ خُلُقُ الإسلَامِ الحَيَاء) (۱) ترجمه: (هردين كاايك خاص اخلاق مواكرتا ب،اوردينِ اسلام كاخاص اخلاق "حياء" بي ) -

لیعنی د نیامیں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ہرایک کے ماننے والوں اور پیروکاروں کا کوئی خاص مزاج ہوا کرتا ہے اوران میں ایسی کوئی خاص صفت یا عادت نمایاں ہوتی ہے جوانہیں دوسر ہے بھی انسانوں سے ممتاز کرتی ہے اور جسے ان کی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کا بھی اک خاص امتران کی وصف اوراک خاص بھان سے اور

اسی طرح دینِ اسلام کابھی ایک خاص امتیازی وصف اورایک خاص پہیان ہے،اورہ ہے: "شرم وحیاء"۔

رسول التعلیقی کے اس ارشاد کی روشنی میں دینِ اسلام میں'' شرم وحیاء'' کی اہمیت' نیز (۱) ابن ملحہ ۲۸۱۲ ۱۲ مسلمان كيك اس كى ضرورت كوسمجھ لينے كے بعداب حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه كے بارے ميں آپ الله عنه كے بارے ميں آپ الله كايدار شاد ملاحظه مو: أَصُدَ قُهُم حَيَاءً عُدُمَان ۔ (۱) يعني "سب سے برا ھ كر سے حياء دارتو عثمان ہيں "۔

' حیاء' کی اس قدراہمیت' اور پھر حضرت عثمان کے بارے میں رسول اللہ اللہ اللہ کی طرف سے بیا تنی بڑی گواہی کہ' سب سے بڑھ کر سچے حیاء دارتو عثمان ہیں' اس سے یقیناً حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کی بڑی منقبت ثابت ہوتی ہے۔ مزید بید کہ آپ کے اس ارشاد کی رُوسے بیہ بات بھی ثابت ہوگئ کہ حضرت عثمان کی حیاء مصنوی اور نقلی نہیں تھی محض دکھاوے والا معاملہ نہیں تھا۔…. بلکہ بیہ حیاء تضنع اور بناوٹ سے پاک …..فطری' سچی' اور غالص تھی …..!

ینڈلی سے کیڑا کچھ ہٹا ہوا تھا۔اس دوران ابوبکر (رضی اللّٰدعنہ) نے اندرآنے کی اجازت جا ہی۔ آیٹ نے انہیں اجازت دی ، جس پروہ اندرآئے اورآٹ کے ساتھ کچھ گفتگو کی ، جبکہاس دوران آپ اسی کیفیت میں رہے۔اس کے بعدعمر (رضی اللہ عنہ)نے اندرآنے کی اجازت جاہی،آیٹ نے انہیں بھی اجازت دی،جس پروہ اندرآئے اورآپ کے ساتھ کچھ گفتگو کی ، تب بھی آ ہے اس کیفیت میں ہی رہے۔اس کے بعدعثمان (رضی اللہ عنہ ) نے اندرآنے کی اجازت جاہی، تب آپ سیدھے ہوکر بیٹھ گئے اور اپنالیاس بھی درست کیا، تب عثمان (رضی الله عنه) اندر داخل ہوئے اور کچھ گفتگو کی ۔ پھر جب بیہ حضرات چلے گئے تومیں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ابو بکر (رضی اللہ عنہ) جب اندرآئے تو آپ نے ان کی وجہ سے کوئی خاص فکرنہیں کی ( یعنی ان کی آمدیر آپ نے اپنی ہیئت یالباس وغیرہ درست كرناضرورى نهيس مجها) \_ پھرعمر (رضى الله عنه) اندرآئے، ان كى آمدىر بھى آپ نے کوئی خاص فکرنہیں کی ۔اور پھرعثمان (رضی اللّٰدعنہ ) اندرآ ئے ،تب آ یستنجل کر بیٹھ گئے اورا پنالباس بھی درست کیا؟اس برآی نے ارشادفر مایا: '' کیامیں اس شخص سے شرم نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی شر ماتے ہیں'۔(۱)

نیز حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کی شرم و حیاء کی وجہ سے کیفیت بیتھی کہ خلوت میں بھی مجھی بر ہنہ ہوکر عنسل نہیں کیا کرتے تھے۔

نیزیہ کہ قبولِ اسلام کے وقت جب رسول اللہ اللہ اللہ کے دستِ مبارک پر بیعت کی تھی' اس کے بعد بھی زندگی بھراپنے اُس ہاتھ (لیعنی دائیں ہاتھ) سے شرمگاہ کونہیں چھوا۔۔۔۔اسے

(۱) بعنی اس سے بیہ بات واضح ہوئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنداس طرح'' شرم وحیاء'' کا پیکر تھے کہ ان کی اس شرم کی وجہ سے فرشتے بھی ان سے شرماتے تھے.....اور پھراسی لئے رسول اللہ اللہ اللہ نے بھی ان کی آمد برخاص اہتمام فرمایا۔ '' شرم وحیاء'' کامظہر کہا جائے .....؟ یارسول التقلیلیّٰ کے ساتھ والہانہ عقیدت ومحبت كااثر كهدلياجائے....بہرجال كيفيت يہي تھي....!

 $(\Lambda r)$ 

# خلافت كبلئة انتخاب:

خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد جیھ حضرات کے نام تجویز کرتے ہوئے (جن میں اقرباء یروری کے شائبہ سے بچنے کیلئے اپنے بیے عبداللّٰہ' نیز اینے بہنوئی حضرت سعید بن زیدرضی اللّٰہ عنہ کوشامل نہیں کیا تھا ) یہ وصیت کی تھی کہ یہی جیرافراد باہم مشاورت کے بعدآ پس میں سے ہی کسی کومنصب خلافت کیلئے منتخب كركيل ..... 'وه چيرافراد بهته:

ا \_حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه ٢\_حضرت على بن ا بي طالب رضى الله عنه \_ ٣- حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه-١٩ حضرت سعد بن اني وقاص رضى الله عنه ۵ حضرت طلحه بن عبيداللَّدرضي اللَّدعنه ٦ حضرت زبير بن العوام رضي اللَّدعنه \_ نیزاس موقع پریہ تا کیدبھی فرمائی کہان چھ حضرات میں سے کسی ایک کے انتخاب کا یہ کام زیادہ سے زیادہ تین دن کی مدت میں بہرصورت طے یاجائے، تا کہ معاملہ طول نہ پکڑنے یائے .....اور یوں منافقین اورخفیہ دشمنوں کوئسی سازش کا موقع نیل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوری بعدان چھ حضرات میں سے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه نے اپنی دستبر داری کا علان کر دیا،البته اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس سکین ترین معاملے کی مسلسل خودنگرانی کرتے رہیں گے (۱)لہذااب انہوں نے مسلسل ان یانچ افراد کے ساتھ ملا قاتوں کا سلسلہ نثروع کیا ..... تو ابتداء میں ہی (۱) متعددموَ زعین کے بقول حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ کواس کام کیلئے نگران خود حضرت عمرؓ نے مقررفر مایا تھا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه نے منصب خلافت کی عظیم ذمه داری قبول کرنے سے معذرت کرلی..... پھر رفتہ رفتہ حضرت طلحہ بن عبیداللّٰدرضی اللّٰدعنہ نے اور پھر حضرت زبير بن العوام رضى الله عنه نے بھى معذرت كا اظهار كيا.....جس برعبدالرحلن بن عوف رضى اللهءنيمسلسل حضرت عثمان بنءفان رضى اللهءنهاورحضرت على بن ابي طالب رضي اللهءنيه سے ملاقا تیں کرتے رہے کیکن ان دونوں حضرات کی جانب سے کوئی واضح جواب نہل سكا.....حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه كي طرف سے مقرر كردہ تين دن كي مهلت تيزي کے ساتھ اختتام پذیر ہور ہی تھی ..... تب آخر عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مہاجرین وانصارمیں سے اکابرصحابہ کار جحان معلوم کرنے کی غرض سے بارباران کی جانب رجوع كيا، تب اكثريت كارجحان حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه كي جانب نظراً يا، جس یرآ خریکم محرم سن۲۴ ہجری مسجد نبوی میں نماز کے وقت جب تمام اکابر صحابہ جمع تھے،حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه نيز حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه بهى موجود تهے، تب حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه نے معاملے کی نزاکت کی جانب توجہ دلاتے ہوئے مسلمانوں کیلئے جلداز جلد کسی خلیفہ کے انتخاب کی ضرورت واہمیت کے بارے میں مخضرتقر ریکی،اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس تا کیدی وصیت كاحواله بھى دياكه "بيا ہم ترين معاملہ فقط تين دن كى مدت كے اندر طے ياجانا جا ہے"۔ اور پھراس سلسلے میں اپنی بھریورکوشش اورجدوجہد کا' نیزا کابر صحابہ کے ساتھ اپنی طویل ملا قانوں اور سلسل مشاورت کا تذکرہ بھی کیا،اور پھر فرمایا که'' اس تمامتر کوشش اورتگ ودوکے نتیجے کے طور پر جوصورتِ حال سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اکثریت کار جحان عثمان بن عفان (رضی الله عنه) کی جانب ہے ..... یہ کہنے کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عندا بنی جگہ سے اٹھے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سامنے بہنچ کران کے ہاتھ پر بیعت کی ،اور پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ، ودیگر تمام مسلمانوں نے بھی بیعت کی ..... یوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے خلیفہ سوم کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔

### كارنام اورخدمات:

(۱) توسيعِ مسجدِ نبوى:

مدینه شهرکی آبادی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے نمازیوں کیلئے مسجر نبوی ناکافی بڑنے گئی مسجد شهرکی آبادی میں مسلسل بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کی توسیع کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ بیکا مسلسل دس ماہ جاری رہا،اس دوران حضرت عثمان اس مقدس کام کی بذاتِ خودنگرانی کرتے رہے اور شب وروزمصروف رہے، آخرا بنٹ چونے 'اور پھرکی بینہایت خوشنما اور مستحکم عمارت تیار ہوگئی۔

#### (۲)فتوحات:

خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے عظیم الثان فتوحات کا جوبے مثال سلسلہ چلا آر ہاتھا' اب خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی وہی سلسلہ کافی حد تک جاری رہا، خصوصاً ابتدائی چند سالوں میں بڑے پیانے پرفتوحات ہوئیں، اسلامی لشکر بیک وقت ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب افریقہ میں پیش قدمی کرتارہا، اسلامی ریاست وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی، طرابلس اور مراکش فتح ہوئے، افغانستان' خراسان اور ترکستان کے بہت سے حصاسلامی ریاست میں شامل ہوئے، آرمینیا اور آذر بائیجان کی فتح کے نتیج میں

اسلامی ریاست کی حدود قو قازاور کو و قاف تک جائی نجیس ۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت سلطنتِ فارس کا اگر چہ خاتمہ ہو چکا تھا، البتہ وہاں کا مفرور فرمانروا ''دیزدگر د' اب بھی مسلسل اِدھراُ دھر بھاگ دوڑ میں مشغول تھا، اسے جب موقع ملتاوہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کر دیتا ..... یوں وقیاً فو قیاً چھوٹی بڑی مختلف حجیڑ پوں کی نوبت آتی رہتی تھی ، آخراب خلیفہ سُوم کے زمانے میں ''مرو' کے مقام پرایک حجیڑ پوں کی نوبت آتی رہتی تھی ، آخراب خلیفہ سُوم کے زمانے میں ''مرو' کے مقام پرایک جھڑ پ کے دوران وہ مارا گیا ..... یوں مسلمانوں کے ہاتھوں فارس کی فتح کی اب بھیل ہوگئی۔ (۱)

### (۳) بری فوج:

فوجی خدمات کے شعبے میں سب سے اہم' نمایاں' اور یادگاراقدام بحری فوج کا قیام تھا، دراصل عظیم الثان فتوحات کے نتیج میں اسلامی ریاست کی حدود بہت دور دراز تک بہت بھیل چی تھیں،اب ان کی حفاظت بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی،رومی فوج اگر چہ بہت بڑے یہانے پر مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست سے دو چار ہو چی تھی .....تاہم اب بھی رومیوں کو جب اور جہال موقع ملتاوہ مسلمانوں کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرتے رہے تھے،اکثر ان کی بیاشتعال انگیزیاں دور دراز کے علاقوں میں سمندری راستے سے ہوا کرتی تھیں۔

اس چیز کے سدِ باب کیلئے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے '' بحری فوج'' تیار کی ۔ یوں تاریخِ اسلام میں پہلی بار بحری فوج کا قیام ممل میں آیا،جس کی وجہ سے اب خشکی سے نکل کرسمندر کی وسعتوں پر بھی مسلمانوں کی بالا دستی قائم ہوگئی،اسی بحری فوج اب مروزن عُمر و) موجودہ تر کمانستان کاشہ ہے۔

کے ذریعے رومیوں کےخلاف کئی تاریخی اور فیصلہ کن قشم کی جنگیں سمندر کے یانیوں میں لڑی گئیں، جن کے نتیجے میں متعدد حجھوٹے بڑے ساحلی شہراور جزیرےمسلمانوں نے فتح کئے،جن میں مشہور تاریخی جزیرہ'' قُبرُص'' بھی شامل ہے۔(۱)

## (۴) كتابت قرآن كريم:

خلیفهٔ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کی دینی خدمات میں اہم ترین اور یادگار خدمت کتابت قرآن کریم کیلئے مخصوص رسم الخط کی تعیین ہے۔اس کاپس منظر کچھاس طرح ہے کہ قرآن کریم جو کہ عربی زبان میں ہے،اس کے بہت سے کلمات اس طرح تحریر کئے گئے تھے کہ انہیں ایک سے زائد طریقوں سے بڑھا جاسکتا تھا، اہلِ زبان کیلئے اس میں کوئی د شواری نہیں تھی الیکن خلیفہ دوم اور پھرخلیفہ سوم کے دورِخلافت میں اسلامی ریاست کی حدود بهت زیاده وسعت اختیار کرگئیس، غیرعرب دنیا کابهت وسیع رقبه اسلامی مملکت میں شامل ہوا،جس کے ساتھ ہی وہاں کے باشندے بھی جوکہ غیر عرب تھے بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے چلے گئے، لہذا صورتِ حال یہ بیش آئی کہ قرآن کریم کے بہت سے کلمات جواس طرح تحریر کئے گئے تھے کہ انہیں ایک سے زائد طریقوں سے پڑھناممکن تھا' اب غیرعرب چونکہ ان کلمات کے معنی ومفہوم سے ناواقف تھے لہذاان کلمات کی تلاوت کے بارے میں ان میں اختلاف کی نوبت آنے لگی ،کوئی ایک طرح پڑھتا....جبکہ کوئی دوسرا شخص اسی کلمے کواپنی دانست کے مطابق دوسری طرح پڑھتا....فاہرہے کہ بیرانتہائی حساس معامله تھا، كيونكه بيكسي عام كتاب كى بات نہيں تھى ، بلكه بيرتو كلام الله كامعامله تھا۔ سلطنتِ فارس کے ایک دور دراز کے علاقے'' آرمینیا''(۲) کے محاذیریہ معاملہ زیادہ (۲) آرمینیا موجوده" روس" کے قریب واقع ہے۔ (۱) قبرص لیعنی موجوده Cyprus

شدت اختیار کرگیا۔ کیفیت بیہ ہوئی کہ سپاہی دن بھر محاذِ جنگ پر دشمن کے خلاف برسر پیکار رہے ،اور پھررات کو جب فرصت کے لمحات میسر آتے تو اپنے اللہ سے کو لگاتے ، دعاء ومناجات اور تلاوت قر آن کا سلسلہ شروع ہوجا تا .....ایسے میں متعدد قر آنی کلمات کے تلفظ کے حوالے سے ان میں باہم اختلاف کی نوبت آتی .....اور بیچیزان سبھی کیلئے زہنی وفکری تشویش کا باعث بنتی ....قر آن جو کہ اہل ایمان کو اتفاق واتحاد کا درس دیتا ہے .....قر آن جو کہ اہل ایمان کو اتفاق واتحاد کا درس دیتا ہے .....قر آبی جو کہ اہل ایمان کو اتفاق کی نوبت آنے گے .....قر آبی جو کہ اہل ایمان کو اتفاق کی نوبت آنے گے .....قر آبی کے معاملہ سی اختلاف کی نوبت آنے گے .....توسمجھ لین جو کہ معاملہ سی قدر سگین اور فوری توجہ طلب ہوگا .....

ان دنوں اُس محاذ پر اسلامی لشکر کی سپہ سالاری کے فرائض حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ انہوں نے اس صورت حال کی نزاکت کومسوس کرتے ہوئے اس کے فوری تدارک کی ضرورت کوشدت کے ساتھ محسوس کیا، اوراسی غرض سے طویل ترین سفر کی مشقت وصعوبت برداشت کرتے ہوئے وہ مدینہ پہنچے، جہاں انہوں نے خلیفہ کوقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کواس صورت حال سے مطلع کرتے ہوئے اس کے فوری تدارک کا مطالبہ کیا، جس کے نتیج میں حضرت عثمان نے قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ ایسے سم کی تعلوت اور تلفظ کے ایسے سم الخط میں تحریر کرنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ تمام کلمات جن کی تلاوت اور تلفظ کے وقت اختلاف کی نوبت آتی تھی ....غور وفکر کے بعد انہیں اس طرح تحریر کیا جائے کہ اس کے بعد اختلاف کی نوبت آتی تھی ....غور وفکر کے بعد انہیں اس طرح تحریر کیا جائے کہ اس کے بعد اختلاف کی توبت آتی تھی ....غور وفکر کے بعد انہیں اس طرح پڑھا جاسکے جس طرح پڑھا جاسکے جس طرح بڑھا ماضا حدید کی تعریف میں مقط اسی طرح پڑھا جاسکے جس طرح بڑھا ماضعود ہے۔

چنانچہاس مقصد کیلئے ہنگامی طور پرا کا برصحابہ کرام میں سے چندایسے حضرات پرمشتمل ایک گجنہ (مجلس) تشکیل دی گئی جنہیں قرآنی علوم میں بطورِ خاص بڑی دسترس اور مہارت حاصل تقی،اور پھران منتخب حضرات پر شتمل اس مجلس کی سربراہی ونگرانی کی عظیم ترین ذمہ داری جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کوسونی 'جو کہ عرصۂ دراز تک رسول اللہ علیہ اللہ عنہ کو میں'' کتابتِ وحی'' کا مقدس فریضہ انجام دیتے رہے تھے، اور جواس سے قبل خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں''جمعِ قرآن' کے موقع پر تشکیل دی گئی مجلس کے سربراہ کی حیثیت سے بھی بحسن وخو بی فرائض انجام دے حکے مقے۔

مزید بید که اب کتابتِ قرآن کی غرض سے مخصوص رسم الخط کی تعیین کے اس کام کی خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بذاتِ خود بھی نہایت توجہ وانہاک کے ساتھ نگرانی کرتے رہے، بالحضوص بید کہ آپ خود بھی حافظِ قرآن تھے، نیز عہد نبوی میں عرصهٔ دراز تک کتابتِ وحی کی مقدس ترین خدمت بھی انجام دیتے رہے تھے، اور بید کہ قرآن کریم کے ساتھ آپ کو خاص شغف بھی تھا۔

چنانچانہائی عرق ریزی اور محنتِ شاقہ کے بعد مخصوص رسم الخط متعین کیا گیا'جو کہ ہمیشہ کیلئے ''رسمِ عثانی''کے نام سے معروف ہوا، نیز ہمیشہ کیلئے امت کااس بات پراجماع منعقد ہوگیا کہ تا قیامت قرآنی کریم کا کوئی بھی نسخہ تحریر کرتے وقت اسی''رسمِ عثانی'' کی پابندی لازمی ہوگیا۔

یوں''رسم عثانی''کے مطابق قرآن کریم کا ایک نیانسخه تحریر کیا گیا، پھراس کی متعدد نقول تیار کی گئیں، جنہیں مختلف علاقوں اورا قالیم کی جانب ارسال کیا گیا۔

تلاوتِ قرآن جیسے اہم ترین معاملے میں مسلمانوں کواختلاف وافتراق سے بچانے اورانہیں ایک رسم الخط پر متحد و متفق کرنے کے حوالے سے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان

رضی الله عنه کابیا قدام یقیناً''کتاب الله'' کی بہت بڑی خدمت تھی ، جسے تا قیامت تمام امتِ مسلمه برعظیم احسان کے طور پر ہمیشہ یا در کھا جائے گا۔

## ‹ فتنه..... 'اور چر <sup>د</sup> شهادت':

خلیفہ سوم ذوالنورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی انتہائی مظلومیت کی کیفیت میں شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا بہت ہی افسوسنا ک حادثہ اورتا قیامت تمام اہلِ ایمان کوخون کے آنسور لانے والاا ندو ہناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کوتاریخ اسلام میں ''فتنہ' کے نام سے یاد کیاجا تاہے، کیونکہ رسول الله الله الله کیا تک دور گذرجانے کے بعد بیاولین فتنہ تھا، جس کے نتائج واثرات اس قدر بھیا نک اور دوررس سے کہ اس ایک فتنے سے آئندہ صدیوں تک مزید کی فتنے جتم لیتے رہے۔ ۔۔۔۔ یہ فتنہ عرصۂ دراز تک مختلف شکلیں بدل بدل مدل کر، اُمت کیلئے باہمی اختلاف وافتراق اور بڑے مصائب وآلام کا سبب بنار ہا۔۔۔۔ اس فتنے کے نتیج میں مسلمانوں میں باہم خونریز اور تباہ کُن تصادم کی نوبت آئی رہی۔۔۔۔اوراسی فتنے کے نتیج میں ہی امت کی وحدت پارہ پارہ ہوئی اور گروہوں میں بٹ کررہ گئی۔۔۔۔۔جس کی وحدت پارہ پارہ ہوئی اور تقسیم در تقسیم کا میں بٹ کررہ گئی۔۔۔۔جس کی وجہ سے امت کی وحدت پارہ پارہ ہوئی اور تقسیم در تقسیم کا میں سلملہ چل نکلا۔

اس افسوسناک فتنے کا پس منظرانتهائی مختصر طور پر یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ:

 بدنیت سازشی اور شرپبندشم کے لوگوں نے نئے خلیفہ کے مزاج کو مجھ لیا، چنانچہ انہوں نے اس صبر مخل نرم دلی ومہر بانی 'اور حلم و برد باری کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور یوں انہیں سازشوں اور دیشہ دوانیوں کا موقع مل گیا ..... بالفاظ دیگر بہت سے بدخصلت لوگوں کو اپنے انہائی شریف النفس اور مہر بان خلیفہ کی شرافت راس نہ آئی ..... جا بجا خفیہ تنظیمیں قائم کر لی گئیں ..... اور مروروقت کے ساتھ بہ فتنہ صنبوط ہوتا چلا گیا۔

استخلیفہ دوم کے زمانے میں بہت بڑے بیانے پراسلامی فتوحات کے نتیجے میں حدودِ سلطنت بهت زیاده وسعت اختیار کر چکی تھیں، رعیت میں اب بہت بڑی تعداد میں عرب وعجم ہرقتم کےلوگ شامل تھے،ان کی زبانیں مختلف تھیں،ان کاپس منظرایک دوسرے سے جداتھا، ماضی میں ان کا تعلق مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں سے رہاتھا، قبولِ اسلام سے بل ان کے سابقہ مذاہب وادیان جداجداتھ.....اور پھر قبولِ اسلام کے بعد کیفیت بھی جدا جدائقی .....کوئی خلوص نیت کے ساتھ برضا ورغبت مسلمان ہوا تھا،کوئی کسی دنیاوی مصلحت كے تحت مسلمان ہوا تھا، كوئي محض ' جذبهُ انتقام' كى بناء يرمسلمان ہوا تھا ..... چنانچه اسلامى فتوحات کے اس سیل رواں کوجب بزورِطاقت روکنے کاکوئی طریقہ نظر نہ آیاتوان شرپسندوں اور چھیے ہوئے بدخوا ہوں نے مکر وفریب ' سازش' اور نفاق کے ذریعے دین اسلام کےخلاف اینے مذموم مقاصد کی تکمیل کا فیصلہ کیا .....اور یوں مسلمانوں کے ہاتھوں میدانِ جنگ میں اپنی گذشتہ نا کامیوں کابدلہ اب عیاری ومکاری کے ذریعے لینے کی هُمانی .....اور بیلوگ جگه جگه هُوم پھر کرحضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑ کاتے رہے اوراس فتنے کوسلسل ہوا دیتے رہے۔

لوگ حاجیوں کے روپ میں بہت بڑی تعداد میں حجاز کی جانب روانہ ہو گئے ،اس دوران مدینہ کے مضافات میں مدینہ کے مضافات میں مدینہ کے مضافات میں ہی انہوں نے اپنے خفیہ ٹھ کانے بنا لئے۔

اُس موقع پرمدینہ کے عام باشندے بڑی تعداد میں' نیزا کابرصحابہ میں سے بھی اکثریت مدینه میں موجود نہیں تھی ، بیرحضرات حج بیت اللّٰد کی غرض سے مکہ گئے ہوئے تھے اور مدینہ شہر تقریباً خالی تھا، جبکہ تمام اسلامی لشکر دور دراز کے ممالک میں مختلف محاذوں پر دشمنوں کے خلاف برسر پیکارتها،خود مدینه شهرمیس (جواس وقت اولین اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا) کوئی اسلامی فوج موجود نہیں تھی ..... کیونکہ وہاں کے تمام باشندے باہم شیر وشکر تھے، و ہاں مکمل امن امان اور سکون واطمینان کی فضائقی ، و ہاں بھی کسی فوج کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی گئی تھی....ایسے میں دوردراز کے علاقوں سے اتنی بڑی تعداد میں یہ فسادی اور شریبندعناصر حجاج بیت اللہ کے بھیس میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کی غرض سے وہاں آ دھمکے ..... لہذا تعداد کے لحاظ سے بیشر پسندشایدائس وقت خودمد بینہ میں موجوداصل باشندوں سے بھی زیادہ تھے، اس نادرموقع سے بھر پورفائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خلیفہ وقت نیز دیگرمسلمانوں کی جج بیت اللہ کے بعد مکہ سے مدینہ واپسی سے بل ہی وہاں اینے قدم جمالئے اوراینی پوزیش مشحکم کرلی، نیز خلیفه وقت حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کے گھر کامحاصرہ کرلیا جو اِن کی شہادت تک (حالیس روز)مسلسل جاری رہا، اشیائے خور دونوش کی رسد بند کر دی گئی ، بئر رومہ نامی مشہور کنواں جو ہجرتِ مدینہ کے فوری بعد جب وہاں مسلمانوں کو پینے کے یانی کی شدید قلت کا سامنا تھا، تب حضرت عثمان رضی الله عنه نے اپنی جیب خاص سے نقذ بیس ہزار درہم ادا کر کے وہ کنواں ایک یہودی سےخرید

کرمسلمانوں کیلئے وقف کردیاتھا،اورتب ہی سے (بعنی تقریباً گذشتہ بینیتیں سال سے)
تمام اہلِ مدینہ مسلسل اسی کنویں سے (بالکل مفت) پانی پی رہے تھے،کین اب ان
فسادیوں کی آمد کے بعداسی کنویں کے پانی سے حضرت عثمان اوران کے اہلِ خانہ کومحروم
کردیا گیا ۔۔۔۔۔ یوں اس ظالمانہ محاصرے کے دوران مظلوم خلیفہ وقت اوران کے اہلِ خانہ
کے شب وروزنہایت عسرت ومشقت کی کیفیت میں بسر ہونے گئے۔

اس دوران کبارِ صحابہ میں سے متعدد حضرات نے بار بار پیشکش کی کہ''ہم آپ کو کسی طرح خفیہ طور پر بہاں سے نکال لے جائیں سسکہ سسکہ سیاکسی اور محفوظ مقام پر پہنچادیں' لیکن ہر بار حضرت عثمان نے یہی جواب دیا کہ'' میں جو ار رسول الیسی نیز'' دارا گہر ق'' کو چھوڑ کسی اور جگہ ہرگز نہیں جاؤل گا سس''

اور جب متعدد کبارِ صحابہ نے بار باران فسادیوں اور باغیوں کو بزورِ طافت وہاں سے رفع دفع کرنے کی اجازت جاہی .....تب ہر بار حضرت عثمان ؓ نے رہے کہتے ہوئے اجازت دیئے سے انکار کیا کہ'' مجھے یہ بات ہرگز گوارانہیں کہ حض میری جان بچانے کی خاطر رسول اللہ علیہ ہوئے۔ کے میں خوزیزی کا کوئی سلسلہ ہو'۔

اس دراصل حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کواپنی شهادت کامکمل یقین تھا،اس سے بھی بڑھ کریے کہ انہوں نے رسول الله الله الله الله الله کے ساتھ بہت پہلے سے ہی ایک عہدو بیان کررکھا تھا۔۔۔۔۔ اس بروہ بختی کے ساتھ تادم زیست قائم رہنا چاہتے تھے۔۔۔۔۔اس بارے میں چندا حادیث ملاحظہ ہوں:

﴿ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهُ عَنه: (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ صَعِدَ أُحُداً ، فَتَبِعَهُ أَبُوبَكِ وَعُمَرُ وَعُثَمَانُ ، فَرَجَفَ بِهِم ، فَضَرَبَهُ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ ع

وَ قَالَ: أُثبُت أَحُد ، فَمَا عَلَيكَ إِلّا نَبِيُّ وَصِدِّيقُ وَشَهِيدَانِ) (١) ترجمه: حضرت انس رضى الله عنه سے روایت ہے کہ ایک باررسول الله الله الله عنه الله عنه عنه اور پہاڑ پر چڑھے، اور پھر آپ کے بیچے ابو بکر' عمر' اور عثمان (رضى الله عنهم) بھى وہاں پہنچ گئے، اُس وقت اُحد پہاڑ کچھ لزنے لگا ....تب آپ نے اس پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے فرمایا:''اب اُحد مُظهر جاؤ، کیونکہ اس وقت تم پر ایک نبی ایک صدیق اور دوشہید موجود ہیں'

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد [۱۵۱هم] ترمذي [۲۹۷ه] ابن حبان [۲۸۶۵] وغيره

<sup>(</sup>٢) بخاري [٢٩٠٣] باب مناقب عثان بن عفان - نيز مسلم [٢٨٠٣]

<sup>(</sup>m) یعنی اندرآنے کیلئے اجازت طلب کرنے کی غرض سے دروازے پر دستک دی۔

رسول التُوالينية كے ارشاد كے مطابق وہ خوشخبرى سنائى،جس پرانہوں نے اللہ كى تعریف بیان كى (بیعنی اللہ كاشكرادا كیا)۔

کھ در بعد پھرکسی شخص نے وہاں آ کر دروازہ بجایا،اس پر رسول اللھ ایسائی نے فرمایا:'اس کیلئے دروازہ کھول دو، نیز اسے جنت کی خوشخبری بھی سنادؤ' میں نے دروازہ کھول دیا،وہ عمر نے، میں نے انہیں رسول اللہ اللہ اللہ کی ارشاد کے مطابق وہ خوشخبری سنائی،جس پر انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی (بعنی اللہ کا شکر ادا کیا)۔

امام يكي بن شرف النووى رحمه الله فرمات بين: (وَفِيهِ فَضِيلَةُ هُوَلاَءِ الثَّلاثَةِ ..... وَ أَنَهُم مِن أَهلِ الْجَنَّةِ ..... وَ يَستَمِرُّونَ عَلَىٰ الإيمَانِ وَالهُدَىٰ .....) (۱) وَأَنَهُم مِن أَهلِ الْجَعَين ) كا يعن "اس حديث سے ان تيول حضرات [ابوبكروعمروعان رضى الله عنهم اجمعين) كى فضيلت ثابت ہوتی ہے .... نيزيه كه يه تيول اہلِ جنت ميں سے بين .... اور يه كه ايمان اور مه ايت يرتادم زيست ثابت قدم ربيں گئا۔

(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (المعروف ''صحيح مسلم بشرح النووى'') جلد: ۱۵\_صفحه: ۲۴۳\_شرح حديث: ۲۴۰۳\_كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه -

اسی طرح اس حدیث سے رسول اللّحافظیہ کا بیہ مجز ہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللّہ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے اس'' بلویٰ' یعنی آز مائش کی پیشگی خبر دے دی۔

مقصدیه کهرسول الله والله الله الله نے جب اس آزمائش کی خبر دی ہے تو بیخبر یقیناً درست ہے ..... لہذا اسے ٹالنے کی فکریا دعاء کی بجائے اللہ سے اپنے لئے صبر و برداشت 'عزیمیت واستقامت' اور ہمت وحوصلے کی دعاء مانگی۔

ام المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله والله وال

<sup>(</sup>۱) ابن حبان [۲۹۱۲]

<sup>(</sup>٢) صحيح دلائل النبوة [٥٠٢] نيز: ترمذي [٥٠٤] باب منا قب عثمان بن عفان رضي الله عنه \_

آپ سے اس خلعت کوا تاردینے کا مطالبہ کریں گے، کین آپ اسے مت اتاریئے گا..... تاوقتیکہ آپ[اسے پہنے ہوئے ہی] مجھ سے آملیں''۔

﴿ .... عَن ابنِ عُمَرَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ فِتنَةً ، فَقَالَ: يُقتَلُ فِيهَا هٰذَا مَظُلُوماً ، لِعُثمَان ـ (١)

ترجمہ: ''حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک باررسول اللہ اللہ فیلے نے ایک فتنے کا تذکرہ فر مایا، تب آپ نے عثمان (رضی اللہ عنہ) کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: شخص اسی فتنے کے موقع برمظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے گا''۔

(۱) تر مذی [۲۰ ۲۳] باب مناقب عثمان بن عفان رضی الله عنه در ۲) تر مذی [۲۳ ۲۰۰۳]

ایک شخص وہاں سے گذراجس نے کیڑے سے سے اپنامنہ ڈھانپ رکھا تھا،آپ نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فر مایا''اُس فتنے کے موقع پریشخص مدایت پرہوگا''۔تب میں اٹھ کراس شخص کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ تو عثمان بن عفان ہیں،اس پر میں نے آپ سے دریافت کیا'' یہی شخص؟'' آپ نے جواب میں ارشادفر مایا' ہاں .....یہی شخفر ''۔

غرضیکہ اس فتنے کے بارے میں رسول التعلیم کے بیتمام ارشادات اوراس موقع بر آپ کی طرف سے مدایات وتنبیہات ..... بیسب کچھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پیش نظرتھا،اسی وجہ سے وہ مکمل مطمئن تھےاورصبر وثبات' نیزمکمل عزیمیت واستقامت کے ساتھ ان تمامتر مشکلات کا مقابلہ کررہے تھے،اوراس دوران اکا برصحابہ میں سے جب بھی جس کسی نے بھی کسی بھی شکل میں تعاون کی پیشکش کی' تو آیٹ نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ ' میں نے رسول التوافی کے ساتھ ایک عہدو بیان کررکھاہے ....میں اسی برقائم

ایک روز حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کے گھر کے درواز بے برموجود مدینہ کے عام مسلمانوں اوران باغیوں کے درمیان جھڑ یہ کی نوبت آئی جس کے نتیجے میں فریقین کے متعددافرادزخی ہوگئے،تب مدینہ کے باشندے (جن کی تعدادسات سوسے زائدتھی،جن میں متعددا کا برصحابہ کرام بھی شامل تھے ) حضرت عثمانؓ کے گھر کے سامنے جمع ہوئے اوران سے باغیوں کے خلاف مدافعت کی اجازت جاہی ....لیکن حسب سابق اس باربھی حضرت عثمانٌ نے انکارکیا ،اورانہیں سمجھا بچھا کر ..... بلکہ خوب اصرار کر کے .....واپس روانہ کر دیا۔ اسی کیفیت میں وقت گذرتار ہا،حالات مزید بگڑتے چلے گئے .....محاصرہ طول بکڑتا گیا، فاقے بڑھتے گئے ...... آخر سلسل فاقول کے دوران ایک روز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، دن بھرعبادت و تلاوت قرآن میں مشغول رہے، جب شام ہوئی تو افظار کیلئے پانی تک میسر نہ آسکا، اس کیفیت میں تمام رات گذرگئی، دوسری شخوان کی اہلیہ نا کلہ ایک پڑوس سے خفیہ طور پر بچھ پانی ما نگ کرلائیں، اورا پے شوہرکوپیش کیا، جبہ طلوع صبح سے قبل ہی حضرت عثمان بغیر بچھ کھائے پئے ہی دوبارہ روزے کی نیت کر چکے سے قبل ہی حضرت عثمان بغیر بچھ کھائے بئے ہی دوبارہ روزے کی نیت کر چکے سے قبل ہی حضرت عثمان بغیر بچھ کھائے بئے ہی دوبارہ روزے کی نیت کر چکے تھے .....، نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوگئے، اس دوران بچھ دیر کیلئے آئی تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ اللہ اللہ تھا تھے۔ نیز حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کسی باغ میں تشریف فر ماہیں، اورانہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں فر مار ہے ہیں''عثمان! آج شام تم روزہ ہمارے ساتھا فظار کروگے .....''

نیندسے بیدارہوتے ہی صاف ستھرانفیس لباس زیب تن کیا،اورعبادت میں مشغول ہوگئے، دن بھریہی کیفیت رہی ....نیزاس روزاللہ کی رضامندی وخوشنودی کی خاطر بیس غلام بھی آزاد کئے۔

اتفاق سے اسی روز مدینہ میں بیخبر گردش کرنے گئی کہ ان باغیوں کی سرکو بی کی غرض سے اسلامی ریاست کے دور دراز کے بعض علاقوں سے متعدد شکر مدینہ کی جانب رواں دواں ہو چکے ہیں .....اس خبر کی وجہ سے باغیوں نے اپنی مذموم کارروائیاں تیز کرنے کی ٹھانی مزید بید کہ اس موقع پر مدینہ شہر میں موجود کبارِ صحابۂ کرام میں سے متعدد حضرات نے اپنے نوجوان بیٹوں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کی حفاظت پر ما مور کررکھا تھا، تا کہ ان باغیوں میں سے کوئی کسی صورت اندرداخل نہ ہوسکے، ان نوجوانوں میں باخصوص حسن بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر بن

الخطاب، نيزعبدالله بن زبير بن العوام (رضى الله عنهم اجمعين) بيش بيش تنص (۱) اسی صورتِ حال میں وہ دن گذرتار ہا،سورج حسب معمول اپناسفر طے کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بر هتار ما، آخر سورج ڈ طلنے لگا..... پھر عصر کا وقت ہوا.....اور پھر جب افطار کا وفت بھی قریب آنے لگا.....تو نہ جانے کہاں سے کسی باغی کا چلایا ہوا تیرفضاء میں اُڑتا ہوا آیا.....اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللّه عنه کے درواز بے برحفاظت کی غرض سے موجو دنو جوانوں میں سے حضرت حسن رضی اللّٰدعنه کوآ لگا، جس بروہ زخمی ہو گئے اورخون بہنے لگا..... بیہ منظر دیکھ کر باغی گھبرا گئے اور باہم یوں سر گوشیاں کرنے لگے کہ حسن (رضی اللہ عنہ ) زخمی ہو چکے ہیں ،نواسئے رسول ہونے کی وجہ سے ان کی خاص قدر ومنزلت ہے ، نیز ان کے خاندان بنوباشم کا بھی بہت زیادہ اثر ورسوخ ہے .....لہذاان کا زخمی ہوجانا ہمارے لئے خطرے کی گھنٹی ہے ....عین ممکن ہے کہ مدینہ کے بھی باشندے اب مشتعل ہوجائیں ، اور ہمارے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کن اقدام کریں،لہذااب مزید تاخیر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی ، جوکرنا ہےصورتِ حال بگڑنے سے قبل ....بس ابھی فوری طور پر کرلیا جائے۔ اس باہمی مشاورت کے بعد فوری طور پر کچھ باغی عقبی راستے سے خفیہ طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر سے متصل ابوحزم انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے ، اور پھروہاں سے دیوار پھلا نگتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی حجیت یر جا پہنچے.....اور پھروہاں سے گھر کے اندرونی جھے میں اتر گئے..... باہرکسی کوکانوں کان خبرتک نہ ہوسکی ،مہاجرین وانصار میں سے متعددا کا برصحابہ کرام کے نوجوان بیٹے بدستور وہاں دروازے پر پہرہ دیتے رہے۔۔۔۔۔کین اندر کی صورتِ حال کسی کے وہم و گمان میں بھی (١)البداية والنهاية لابن كثير، جلد: ١٠ ، صفحه ٢٩٨ يتقيق الدكتورعبدالله بن عبد أنحسن التركي \_ دار بجرللطهاعة والنشر\_

نهير تقى۔

اُدهر عقبی راست اور پھر چھت سے ہوتے ہوئے باغی آخر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کے گھر کے اندرونی حصے میں پنچے تو سید ہے اُس مقام کی جانب گئے جہال حضرت عثمان بیٹے ہوئے انتہائی خشوع وخضوع کے ساتھ تلاوت قر آن میں مشغول سے .....تب ایک سنگدل باغی نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے لوہ کی سلاخ پیشانی پردے ماری ..... عجب اتفاق کہ اُس وقت آپ رضی اللہ عنہ بیآیت تلاوت کررہے سے ﴿فَسَيَ کَفِی کَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ صِبغَةَ اللّهِ وَ مَن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً وَنَحنُ لَهُ عَلَيْ اللّهِ وَ مَن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً وَنَحنُ لَهُ عَلَيْ الرّوء وَاللّهِ مِن اللّهِ صِبغَةً وَنَحنُ لَهُ عَلَيْ اللّهِ وَ مَن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً وَنَحنُ لَهُ عَلَيْ اللّهِ وَ مَن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً وَنَحنُ لَهُ عَلَيْ اللّهِ وَ مَن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً وَنَحنُ لَهُ عَلَيْ اللّهِ وَ مَن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً وَنَحنُ لَهُ عَلَيْ اللّهِ وَ مَن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً وَنَحنُ لَهُ عَلَيْ اللّهِ وَ مَن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً وَنَحنُ لَهُ اللّهِ وَاللّهِ مِن اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَ مَن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً وَنَحنُ لَهُ اللّهِ وَ مَن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً وَنَحنُ لَهُ اللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَ مَن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ و

اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ہی پیشانی پر جب اس انہی سلاخ کی ضرب لگی ..... تو خون بہنے لگا ..... تب اس بہتے ہوئے خون کے بچھ چھنٹے قر آن کریم کے اس نسخے میں اس آیت پر بھی جاگر ہے (لیٹنی : اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے اچھارنگ کس کا ہوگا) (۲)

اس کے بعدایک اور بد بخت نے آگے بڑھ کرتلوار سے وارکیا، جسے آپ نے اپنے ہاتھ پررو کنے کوشش کی ،جس پر آپ کا ہاتھ کر بازو سے جدا ہوگیا، تب آپ کی زبان سے بہا والفاظ فکے 'دیوہی ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قر آن لکھا تھا' (۳)

<sup>(</sup>١) البقرة ٦ ١٣٨\_ ١٣٨]

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية جلد ۱۰ اصفحه: ۱۳۰۰ نيز: طبقات ابن سعد [۳/۱۰] ، نيز: تاريخ ومثق [۲۹۹-۲۰۰] نيز: تاريخ الطبري ۲۵/ ۳۵۷\_۳۵۷\_۳۷۷

<sup>(</sup>٣) يعنى حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه "كاتبين وحي" ميں سے تھ (باقی حاشيه آئنده صفح يرملاحظه ہو)

باغی نے دوبارہ وارکیا،اس بارآپ کی اہلیہ ناکلہ نے آگے بڑھ کراپنے ہاتھ پراس وار کوروکناچاہا۔۔۔۔جس پران کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر دورجا گریں،اس کے بعدایک باغی نے آپٹریلوارسے یے دریے کی وارکئے۔

یوں چالیس روزتک مسلسل جاری رہنے والے اس ظالمانہ ومجر مانہ محاصرے کے بعد بالآخر ۱۸/ ذوالحجہ سن ۱۳۵ ہجری ، جعہ کی شام مغرب سے پچھبل (جب افطار کا وقت قریب تھا) خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتہائی مظلومیت و بس کی کیفیت میں ، بیاس سال کی عمر میں ، اس جہانِ فانی سے کوچ کر گئے۔ باغی جس طرح خفیہ طریقے سے اندر آئے تھے 'اسی طرح اس مجر مانہ کارروائی کے بعد نہایت سرعت کے ساتھ خفیہ طریقے سے غائب ہو گئے ۔۔۔۔۔ باہر کسی کو پچھ خبر ہی نہ ہوسی ۔۔۔۔ بہو کے دیر بعد جب ان کی زخمی الملیہ نا کلہ کے ہوش وحواس قدرے بحال ہوئے تو انہوں نے چخنا چلا نا شروع کیا ۔۔۔۔۔ بہر سمی کو گئے اورانتہائی المناک اور دفراش منظر دیکھ کردم بخو درہ گئے ۔۔۔۔۔۔

بهرحال .....جو ہونا تھا وہ ہو چکا ..... جُبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے نمازِ جنازہ پڑھائی ، اور پھر ۔..۔ تخل و برداشت ..... غیرت وحیاء .....اور عصمت و شرافت ..... کے اس پیکر کوشل دیئے بغیر ...... نہی خون آلود کپڑوں میں ہی رات کی تاریکی میں 'دبقیع'' میں سپر دِخاک کردیا گیا۔

#### بقيه: حاشيه صفحه گذشته:

خصوصاً دینِ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں طویل عرصہ تک بیم قدس ترین خدمت آپ ہی کے ذمی ہے ، چنا نچہ سب سے پہلی بار کتابتِ وحی کی خدمت آپ ٹے ہی انجام دی تھی .....اسی بات کی طرف اشارہ مقصود تھا کہ وہ ہاتھ جس نے سب سے پہلے کلام اللہ تحریر کیا تھا، اب وہی ہاتھ کٹا پڑا ہوا تھا ....!!

یہ ہے مظلوم عثمان بن عفان (رضی اللہ عنہ) کی المناک داستان .....اہلِ ایمان تا قیامت جب بھی بیدداستان پڑھیں گے .....تو یقیناً پرداستان انہیں خون کے آنسورُ لاتی رہے گی۔ خلیفہ سوم ذوالنورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیہ جوا تنابرُ اظلم ہوا، اور پراتنا برُ اجوفتنہ پیش آیا .....اس کے برے نتائج 'نا قابلِ تلافی نقصانات اور منفی اثر ات آج کی مسلسل جاری وساری ہیں ۔....یہی فتنہ مختلف اوقات میں مختلف شکلیں بدلتا ہوا آگ برھتار ہااور تناہیاں بھیلا تارہ ہ، جس کے نتیج کے طور پر کتنے ہی مزید فتنے پیدا ہوتے برہی۔ رہی۔ رہی۔ اہمی جنگوں اورخونریزیوں کی نوبت آتی رہی۔

غرضیکہ امتِ مسلمہ میں آج تک جو افتراق وانتشارہے، نفرتوں اور تفرقہ بازیوں کا جو لامتناہی سلسلہ ہے ۔۔۔۔ بلکہ اسی کا اثر ہے۔۔۔۔۔ بلکہ اسی کا 'تیجہ ہے۔۔۔۔ بلکہ اسی کا 'دوبال' ہے۔۔۔۔!(۱)

الله تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فر مائیں ، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب آلیکی اللہ تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فر مائیں ۔ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت ومعیت کے شرف سے سرفراز فر مائیں۔

#### 

(۱) مزير تفصيل كيلئ ملاحظه مو: البداية والنهاية ، از: ابن كثير ، تقيق الدكتور عبدالله بن عبدالحسن التركى ، طبعة: دار بجرللطباعة والنشر \_جلد: ۱۰م صفحات: [۴۷-۳۹۸] -

الحمدللدآج بتاريخ ٢٣/ رمضان ١٣٣٥ ه ، مطابق ٢١/ جولائي ١٠٠٥ و بيريه باب مكمل موار رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت على بن افي طالب رضى الله عنه:

رسول التعلیق کے جلیل القدرصحابی خلیفه کی جہارم امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی التدعنه کا تعلق مکه میں قبیله قریش کے مشہوراور معزز ترین خاندان'' بنو ہاشم' سے تھا، دوسری ہی بیثت میں عبدالمطلب برسلسلهٔ نسب رسول التعلیق کے نسب سے جاماتا ہے، لہذا رسول التعلیق نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی التدعنهٔ دونوں کے داداایک ہی تھے، یعنی رسول التعلیق نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی التدعنهٔ دونوں کے داداایک ہی تھے، یعنی معبدالمطلب' ۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کی پیدائش مکه شهر میں رسول الله ایسالیم کی بعثت سے دس برس قبل ہوئی تھی۔آ یا ابوطالب کے بیٹے تھے،جوکہ رسول التعلیقی کے مشفق ومہر بان چیا بھی تھے اور سریرست بھی ، جیوسال کی عمر میں جب رسول التعلیقی ہے کی والدہ آ منہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا تھا، تب آ ہے اپنے دا داعبدالمطلب کی کفالت میں آ گئے تھے، اور پھر دوسال بعد جب دادا کا انتقال ہوا، تب آ یہ دادا کی وصیت کے مطابق اپنے چیا ابوطالب کی کفالت میں آ گئے تھے،اُس وقت آ پ کی عمر مبارک آٹھ سال تھی ،ابوطالب نے تاد م زیست آپ کی کفالت وحفاظت اور سر برستی وخبر گیری کا فریضه بحسن وخو بی انجام دیا تھا۔ ابوطالب کے حیار بیٹے تھے:طالب ،عقیل ،جعفر،اورعلی،جبکہ دوبیٹیاں تھیں:اُم ہانی ، اورجُمّانه،ابوطالب کثیرالعیال او قلیل المال تھے،ان کی اس تنگدستی کی وجہ دراصل بیٹھی کہ وہ خاندان بنوہاشم کی سربراہی کے علاوہ مزید بیر کہ متولی کعبہ بھی تھے،لہٰذا اُس دور کے رواج کے مطابق جو کچھ بھی انہیں میسرآتاوہ نہایت فراخد لی کے ساتھ حجاج بیت اللہ کی خدمت وخبر گیری اورمیز بانی میں خرچ کردیا کرتے تھے۔

یہاں تک کہ آپ کی بعث کے بعداسی طرح مشرکین مکہ کے نرغے میں انہائی نامساعدو پریثان کُن حالات میں تیرہ سال گذر گئے، تب اللہ سبحانۂ وتعالیٰ کی جانب سے ہجرتِ مدینہ کا حکم نازل ہوا، ہجرت کی رات مشرکینِ مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنار کھا تھا، اور اپنے اسی ناپاک منصوبہ کوملی جامہ پہنانے کی غرض سے آپ کے گھر کا محاصرہ کررکھا تھا، اور اپنے اسی ناپاک منصوبہ کے حضرت علیٰ کواپنے بستر پرسونے کی تلقین فرمائی محاصرہ کررکھا تھا۔۔۔۔۔۔ اُس رات آپ نے حضرت علیٰ کواپنے بستر پرسونے کی تلقین فرمائی کے بعد دہمن اگر اندر جھا تک کردیکھیں تو یہ سوچ کرمطمئن رہیں کہ آپ اب تک اپنے گھر میں ہی موجود ہیں اور اپنے بستر پرسور ہے ہیں، کرمطمئن رہیں کہ آپ اب تک اپنے گھر میں ہی موجود ہیں اور اپنے بستر پرسور ہے ہیں، کہنا الہٰ اور اُس کے بعد قبل اس محضرت علیٰ اس حقیقت سے بخو بی آگاہ تھے کہ آج کی رات رسول التھا گئے کے بستر پرسونا

رسول اللوالية كي باس مشركين مكه كى بهت من امانتين ركهى ہوئى تھيں، آپ نے ہجرت كى رات وہ تمام امانتين حضرت على الي تمام رات وہ تمام امانتين حضرت على الي تمام امانتين ان كے مالكوں كے حوالے كرنے كے بعدتم مكه سے نكلنا"

چنانچہ آپ کے اس تھم کی تغمیل کرتے ہوئے حضرت علیؓ وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچانے کے بعد مکہ سے تنِ تنہا پیدل ہی مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے .....اس وقت ان کی عمر ہائیس سال تھی۔

مدینہ پہنچنے کے پچھ عرصے بعد آپ نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبز ادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علیؓ کے ساتھ کردی ، یوں دونوں باہم رشتہ از دواج میں مسلک ہوگئے ، آپ حضرت فاطمہ ﷺ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے ، ایک بار آپ نے اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں ارشاد فر مایا: سَیّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةُ (۱) یعنی ' فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں'۔

الله نے ان دونوں کودوبیٹوں حسن اور حسین نیز دوبیٹیوں ام کلثوم اور زینب سےنواز ا..... (۱) تر مذی [۳۷۸ ] باب مناقب ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب والحسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهما۔ رسول التُولِيَّةُ اپنے ان مَسن نواسوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ایک موقع پر آپ نے ان دونوں کے بارے میں ارشا دفر مایا تھا: هُمَا رَیحَانَتَا يَ مِنَ الدُّنیَا (۱) یعن ''اس دنیا میں بیدونوں میرے پھول ہیں''۔

نیزآپ این داماداور چپازاد بعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کے ساتھ بھی ہمیشه انتہائی شفقت وعنایت کا معامله فر مایا کرتے تھے، چنانچه ایک موقع پرآپ نے ان کیلئے ان الفاظ میں دعاء فر مائی: اَللّٰهُمّ وَ اللّٰ مَن وَ اللّٰهُ ، وَ عَادِ مَن عَادَاه (۲) بعن 'الله جوکوئی اس سے دوستی رکھ، اور جوکوئی اس سے دشمنی رکھ تو بھی اُس سے دوستی رکھ، اور جوکوئی اس سے دشمنی رکھ تو بھی اُس سے دشمنی رکھ تو بھی اُس سے دشمنی رکھ تو بھی اُس سے دشمنی رکھ تو بھی

نیزایک بارآپ نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے بیار شادفر مایا: أَنتَ أَخِي فِي اللهُ نیا وَ الآخِرَةِ (٣) یعن 'الے میل! آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی بین'۔

# همه گرشخصیت:

الله عزوجل نے اپنے اس برگزیدہ بندے بعنی علی بن ابی طالب رضی الله عنه کو گونا گوں الله عزوجل نے اپنے اس برگزیدہ بندے بعنی علی بن ابی طالب رضی الله عنه کوگونا گوں اوصاف و کمالات سے نواز اتھا،ان کی شخصیت میں جامعیت وہمہ گیری نمایاں نظر آتی تھی،اس چیز کامخضر تذکرہ درج ذیل ہے:

#### 🖈 ..... شجاعت و بها دري:

شجاعت وبها دری کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللّه عنه کی شخصیت کا جائز ہ لیا جائے تو ہم (۱) مندامام احمد [۸۰/۸] نیز:الاً دب المفرد [۸۵] باب ''الولد مجلة ونحبنة''۔ (۲) مندامام احمد [۱۹۵/۲] (۳) تر ذی [۲۰/۳] باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللّه عنه۔ (۱) یعنی اس چیز پرافسوس اور پریشانی کااظهار کیا....که میں میدانِ جنگ میں مردوں کی طرح لڑنے کی بجائے یہاں مدینہ میں بسعورتوں اور بچوں کے ساتھ ہیٹھار ہوں....؟؟

 الغرض غزوہ تبوک کے موقع پرخودرسول الله الله الله کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنه شریک نہیں ہوئے تھے..... جبکہ اس کے سوابا قی ہرغزوے میں آپٹشریک رہے ، بلکہ بیش بیش رہے ، اور شجاعت وجرائت کے بے مثال جو ہر دکھاتے رہے۔

خصوصاً (سن سات ہجری میں)غزوۂ خیبرکے موقع پرحضرت علیؓ کا کردار ہمیشہ نا قابل فراموش تصور کیا جاتارہے گا .... جب اسلامی لشکر کی وہاں آمد کے موقع برخیبر کے یہودی قلعہ بندہوکر بیٹھ گئے تھے،محاصرہ کافی طول بکڑ چکاتھا،صورتِ حال کافی سکین اور باعثِ تشویش تھی....اس دوران فریقین کے مابین متعد جھوٹی بڑی جھڑ یوں کی نوبت آتی رہی، تاہم کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآ مدنہ ہوسکا .....آخرایک روزرسول التوافیقی نے اپنے ساتهيون كومخاطب كرتے موئ ارشادفر مايا: "لُأعطِينَ الرّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يُحُبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ "يعني وكل ميں جِعن اليِّضِ في وعطاء كروں گاجواللداوررسول سے محبت كرتاہے اوراللداوررسول بھى اس سے محبت كرتے ہيں'' ظاہر ہے کہ رسول اللوالیا ہے کی طرف سے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی ،اور بہت بڑی گواہی تھی اُس شخص کے بارے میں کہ جسے کل علم سونیا جانا تھااور سیہ سالاری وقیادت کی ذمہ داری جس کے حوالے کی جانی تھی ....اس کے حق میں بیربہت بڑی گواہی تھی کہوہ'' اللہ اور رسول م سے محبت کرتا ہے، نیز اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں''۔

#### باقی از حاشیه صفحه گذشته:

اورہم دونوں میں ایک فرق ضرور ہے، وہ بیر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کوبھی اللّٰہ کی طرف سے نبوت عطاء کی گئی تھی ، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں گذاری کہ کاش کل صبح رسول التُعلِیقی میرانام بکاریں.....اور جب صبح کا سورج طلوع موا، تورسول التُولِيُّكُ في وَازْ لُوجِي 'أينَ عَلى ؟ " يعني 'على كهال بين؟ " تب حضرت على رضى الله عنه حاضرِ خدمت ہوئے ، رسول الله السلامية نے اپنے دستِ مبارک سے انہیں علم (حجنڈا)عطاءفر مایا، نیز فتح اور خیروبرکت کی دعائیں دیتے ہوئے انہیں رخصت فر مایا۔ رسول التعاليقي کے حکم کی تعمیل میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسلامی اشکر کی قیادت کرتے ہوئے رشمن کی جانب پیش قدمی کرنے لگے، آمناسامناہوا، کافی سنسی خیزاوراعصاب شکن قتم کی جنگ لڑی گئی۔

اس موقع پریہودی فوج کی قیادت' مرحب' نامی شخص کرر ہاتھا' جس کابر ارعب اور دید یہ تھا،اورجس کی بہادری کے بڑے چرچے تھے....مزیدیہ کہ وہ اُس دورکابڑانامی گرامی بہلوان بھی تھا۔

جنانچهاس نے انتہائی غرور وَتکبر کے ساتھ حضرت علی رضی اللّٰدعنه کولاکارا، جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس براییا بھر پوروار کیا کہ غرورونکبر کاوہ بتلا ..... بلک جھیکتے میں ہی ز میں بوس ہوگیا،اور پھرآ خرتمام شہر''خیبر''مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگیا،اور پوں رسول التوليسة اپنے شکر سمیت کا میاب و کا مران واپس مدینة تشریف لے آئے۔

خلاصة كلام بيركه تمام غزوات كے موقع ير' بالخصوص''غزوهٔ خيبر' كے موقع يرحضرت على بن اني طالب رضي الله عنه كي خدمات 'جرأت وشجاعت 'اورجذبهُ سرفروشي يقيناً تاريخ اسلام کاستہری باب ہے۔

#### ☆....عبادت اورمنبر ومحرا<u>ب:</u>

حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه زيد وتقوي 'تعلق مع الله' خشيتِ الهيهُ شب بيداري

وتہجد گذاری' دنیاو مافیہاسے دور .....الگ تھلگ .....رات کے اندھیروں میں اپنے اللہ سے لؤلگانے .....اورآ ہ وفریاد کے سے کولگانے .....اورآ ہ وفریاد کے حوالے سے بہت بلندترین مقام پر تھے۔

### ☆....ونیاسے بےرغبتی:

حضرت علی بن ائی طالب رضی الله عنه دنیاوی مال ودولت اورشان وشوکت سے ہمیشه دوررہے، دنیاسے بے رغبتی ،سیرهی سادهی زندگی ،صبر وقناعت، نام ونموداورشهرت سے گریز، آپ کے مزاح کا خاصه تھا ..... چنانچه ایک بارآپ مدینه میں مسجد نبوی میں فرش پر ہی محو آ رام سے ..... اورآپ کا جسم خاک آ لود بھی ہور ہاتھا ..... که اس دوران رسول الله علیہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچہ، آپ آپ الله فی بیار علیہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچہ، آپ آپ آپ کا جب بیمنظرد یکھا تو انتہائی بیار اورشفقت سے مل کو خاطب کرتے ہوئے آپ آپ آپ کی بیار اورشفقت سے مل کو خاطب کرتے ہوئے آپ آپ آپ کی بیار اورشفقت سے مل کو خاطب کرتے ہوئے آپ آپ کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار آپ کی بیار کی بی

## ☆.....حکمت و دانش:

الله سبحانهٔ وتعالیٰ کی طرف سے علی بن ابی طالب رضی الله عنه کو بے مثال حکمت و دانش اور فہم وفر است سے بہرہ مند فر مایا گیا تھا، چنانچہ آپ کے اقوالِ زریں اور ارشا دات و فر مودات طالبانِ حق کیلئے مشعلِ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، گویا آپ حکمت و دانش کا چلتا پھر تاخزانه اور بحر بیکرال تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ زندگی بھر حکمت و دانش کے موتی بجھیرتے رہے۔

کے ۔۔۔۔۔ ہمثال علمی استعداد:

حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه الله سبحانه وتعالى كى طرف سے عطاء فرموده بے مثال علمى استعداداور قابلیت وصلاحیت كی وجہ سے مرجع عام وخاص تھے، فقہائے صحابہ میں انہیں

مزید بیرکہ حضرت علیؓ کی بیہ بے مثال علمی استعداد کسی خاص علم تک محدود نہیں تھی۔.... بلکہ وہ خالص دینی و شرعی علوم ہوں ..... یاعلم کا کوئی بھی شعبہ اور کوئی بھی صنف ہو ..... ہر شعبے میں یہی کیفیت نظر آتی تھی ، بالحضوص علم القصناء ، علم الفرائض (۱) نیز عربی ادب 'لغت 'اور صرف ونحو کے میدان میں آپ وجمت تسلیم کیا جاتا تھا ، عربی لغت اور صرف ونحو کے برٹ سے برٹ ہے ہوئے ماہرین آپ ہی کے تلا مُدہ میں سے تھے۔ (۲)

ان تمامتر اوصاف وکمالات کی وجہ (توفیقِ الهی کے بعد) یقیناً بہی تھی کہ حضرت علیؓ نے اپنے زمانۂ بجین سے رسول التعلیق کی وفات تک تقریباً تمیں سال کاطویل عرصہ آپ کی صحبت ومعیت میں گذارا، اسی طویل اور سلسل صحبت ومعیت کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ حضرت علیؓ انتہائی بلند پایہ عالم دین تنایم کئے جاتے تھے، فقہ واجتہا دمیں انہیں کامل دسترس غیر معمولی مہارت ورکمل بصیرت حاصل تھی۔

اس علمی مقام ومر نبے کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ رسول اللّهِ اللّهِ اللّهِ کی صحبت وتربیت کی بدولت آپا اخلاق وکر داراوراعلی انسانی اقد ارکے لحاظ سے بھی نہایت عمدہ واعلیٰ شخصیت کے (۲)''علم القصاء'' یعنی قاضی (جج) کی حیثیت سے مختلف مقد مات کے عدالتی فیصلے صادر کرنا۔ جبکہ ''علم الفرائض' یعنی' معلم میراث'۔ (۲) مثلاً ابوالاً سودالدؤلی .....وغیرہ ......

ما لک تھے۔رسول التعلقی کے ساتھ آپ کی رفاقت اور صحبت ومعیت کا یہ مبارک سلسلہ جس کی ابتداء زمانۂ طفولیت سے ہوئی تھی .....آپ آپ آپ کی وفات ،اور پھر تجہیز و تعلین جتی کی ابتداء زمانۂ طفولیت سے ہوئی تھی .....آپ آپ آپ کی وفات ،اور پھر تجہیز و تعلین جتی کہ آپ آپ آپ کے جسدِ اطہر کو قبر مبارک میں اتار نے کے مراحل تک بیسلسلہ جاری وساری رہا تھا۔

## خلافت كيليّ انتخاب:

رسول التُواليِّيَّةُ تادمِ آخر حضرت على بن ابي طالب رضى التُدعنه سے انتہائی مسر ورومطمئن رہے اور زندگی بھر شفقت وعنایت کا معاملہ فر ماتے رہے۔

آپگامبارک دورگذرجانے کے بعدخلیفہ اول حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرت علی کوخاص حیثیت اور قدر ومنزلت حاصل رہی ،حضرت ابوبکر اہم فقہی امور میں ان سے مشاورت کرتے رہے اوران کی اصابتِ رائے پرمکمل یقین واطمینان کا اظہار کرتے رہے۔

خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی اپنے دورِخلافت میں بکثر ت حضرت علی سے مشاورت کیا کرتے تھے، فتح بیت المقدس کے یادگاراور تاریخی موقع پر جب سلطنت روم کی طرف سے بیہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ فریقین کے مابین ''معاہدہ'' کے موقع پر مسلمانوں کے خلیفہ خود بیت المقدس آئیں ……تب حضرت عمر نے اکا برصحابہ کرام سے اس سلسلہ میں مشورہ کیا تھا اوران کی رائے دریافت کی تھی ،اس موقع پر بعض حضرات نے بیہ مشورہ دیا تھا کہ ''اے امیرالمؤمنین! آپ کووہان نہیں جانا چاہئے ،تا کہ رومیوں کو بیا حساس ہو کہ ہم مسلمان ان کا ہرمطالبہ تسلیم کرناضروری نہیں سمجھتے ،اور یوں ان پر ہماری مزید ہیہت قائم ہوجائے۔

جبکہ حضرت علیؓ نے بیمشورہ دیاتھا کہ''اے امیرالمؤمنین! آپ کووہاں جانا چاہئے ، تا کہ اس طرح فریقین کے جذبات پروان چڑھ سکیں''۔ سکیں''۔

حضرت عمر نے اسی رائے کو پسند کرتے ہوئے خود بیت المقدس جانے کا فیصلہ فر مایا تھا، اور مدینہ سے اپنی اس غیر موجودگی کے موقع پر حضرت علی کوہی اپنانائب و جانشین مقرر کیا تھا۔

اسی طرح خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران بھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بدستوریہی قدر ومنزلت حاصل رہی ،حضرت عثمان مختلف دینی وانتظامی امور میں ہمیشہ حضرت علی سے مشاورت کرتے رہے ، جبکہ حضرت علی سے مشاورت کرتے رہے ، جبکہ حضرت علی سے مشاورت کرتے رہے ، جبکہ حضرت علی اس نازک بھی ہمیشہ ان کی معاونت کرتے رہے ،خصوصاً باغیوں نے جب شورش بر یا کی اس نازک بھی ہمیشہ ان کی معاونت کرتے رہے ،خصوصاً باغیوں نے جب شورش بر یا کی اس نازک بھی ہمیشہ ان وہ چھافرادیہ تھے:حضرت عثمان بن عفان ،حضرت علی بن ابی طالب ،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ،حضرت سعد بن ابی وقاص ،حضرت طلحہ بن عبیداللہ ،حضرت زبیر بن العوام ۔ رضی اللہ عنہم اجمعین ۔ اسی نبیت سے بید حضرات بعد میں ''اصحاب شوری'' کہلائے ۔ واضح ہوکہ اقرباء پروری کے شائبہ سے نیجنے کی خاطر حضرت عمر شان اسی اسی بیٹے عبداللہ غیز اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید گوشامل نہیں کیا تھا، حالانکہ حضرت سعید عشر وہشر وہ بین سے تھے۔

ترین موقع پرحضرت علی ہی بار بارمختلف تدبیروں کے ذریعے ان باغیوں کو سمجھانے بجھانے اور رفع دفع کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔۔۔۔ مزید یہ کہ اُن دنوں حضرت علی نے اپنے دونوں جوان بیٹوں یعنی حضرت حسن نیز حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو مسلسل حضرت عثمان کے گھر کی نگرانی پرمقرر کئے رکھا۔۔۔۔ تا کہ نثر پسندکوئی موقع پاکر گھر کے اندر داخل نہ ہوسکیں ، غرضیکہ ان دونوں جلیل القدر شخصیات میں باہم بڑی محبتیں اور قربتیں رہیں ،اور آپس میں بہم بڑی محبتیں اور قربتیں رہیں ،اور آپس میں بہمیشہ شیر وشکر کی مانندر ہے۔

اور پھرحضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے طویل محاصر ہے کے بعد آخر جب انہیں نہایت بیدردی کے ساتھ شہید کردیا گیا .....اور بہالمناک خبر حضرت علیٰ تک پینچی تو آپٹے جیرت زدہ رہ گئے،اورانتہائی رنجیدہ ودل گرفتہ ہو گئے، حتیٰ کہ شدتِ غم کی وجہ سے آنکھوں سے آ نسوجاری ہوگئے ..... کیونکہ باقی تمام صحابۂ کرام کی طرح پینجران کیلئے بھی بالکل غیرمتوقع تھی، دراصل اس بغاوت اور فتنے کے موقع بران مبھی حضرات کا یہی خیال تھا کہ یہ وقتی معاملہ ہے ..... کیونکہ دوردراز کے علاقوں سے آئے ہوئے بیہ باغی کچھ عرصے بعد تنگ آ کرخودہی واپس لوٹ جائیں گے ..... نیزیہ کہان باغیوں کی سرکونی کی غرض سے بعض دور دراز کے علاقوں سے اسلامی لشکر کی مدینہ کی جانب روانگی کی خبریں بھی موصول ہورہی تھیں.....لہٰذاان تمام حضرات کا یہی خیال تھا کہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی مناسب حل ضرورنگل آئے گا ..... یا ....زیادہ سے زیادہ بہ کہ اس فتنے کی آ گ کو بچھانے کی غرض سے حضرت عثمان تخود ہی 'منصبِ خلافت' سے دستبر داری اختیار کرلیں گے ..... کیونکہ ماغیوں كالمحض يہى مطالبه تھا....جان لينے دينے كا تو وہاں كوئى معاملہ ہىنہيں تھا....ليكن اب جو کچھ ہو گیا ..... یعنی حضرت عثمان کا قتل ناحق .....اوروہ بھی اس قدر بھیا نک طریقے سے

اوراس قدروحشانه انداز میں ..... بیتو کسی کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا، لہذااس غیر متوقع ظلم و بربریت کی وجہ سے دیگر تمام صحابۂ کرام کی مانند حضرت علی بھی انتہائی صد مے اور رنج وغم کی کیفیت سے دوجار تھے۔

خلیفهٔ سوم امیرالمؤمنین ذ والنورین حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کی شهادت کے اس المناك واقعے كے بعدايك اہم ترين معاملہ بيردر پيش تھا كہ منصب خلافت كى ذ مہ دارى اب کون سنجالے گا ....؟ ظاہر ہے کہ اُس معاشرے میں بیہ بات روزِ روش کی طرح عیاں تھی کہ حضرت علیؓ سے بڑھ کرکوئی اوراس منصب کا اہل نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ لوگوں نے بار بارحضرت علیؓ کے سامنے اس بات کا مطالبہ اور اصرار کیا کہ آپ بیمنصب سنیجال لیجئے ..... کیکن حضرت علیؓ ہر باریہی جواب دیتے رہے کہ' ہمارے خلیفہ آل کر دیئے گئے .....اور میں ان کی جگہ منصب خلافت سنجال کر بیٹھ جاؤں ..... مجھے ایبا کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے....لہذاکسی اورکو تلاش کرو.....'لوگوں کی طرف سے اصرار....جبکہ حضرت علیٰ کی طرف سے معذرت اورا نکار ..... چندروزیمی سلسله چاتیار با ..... آخر مهاجرین وانصار میں سے سرکر دہ افراد پرمشتمل متعدد حضرات نے حضرت علیؓ سے ملاقات کی اورانہیں منصب خلافت سنجالنے پرآ مادہ کیا .... تب آپ نے ان کی بات کور دکر نامناسب نہیں سمجھااوراینی طرف سے آ مادگی کا اظہار کیا۔

اور یوں سن ۳۵ ہجری میں ماہِ ذوالحجہ کے آخری دنوں میں مدینه منورہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّه عندنے خلیفه ٔ چہارم کی حیثیت سے ذمہ داری سنجالی۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کے حصے میں بینا زک ترین ذیمہ داری ایسے وقت میں

آئی تھی کہ جب چہار سوشد بداضطراب اور بے چینی کا ایک لامتنا ہی سلسلہ تھا..... ہرنئے دن کے ساتھ ہی نئی سازش اورنئی شورش جنم لیتی تھی .....انہی شرانگیز قسم کے حالات میں خلیفہ کے جہارم کے دورِ خلافت کا آغاز ہوا۔

اس موقع پرسب سے اہم اور نازک ترین معاملہ جوفوری طور پر در پیش تھا، وہ قاتلین عثمان ً کی گرفتاری اور پھرانہیں قر ارواقعی سز ادینے کامعاملہ تھا....کین بیرکوئی آسان معاملہ نہیں تھا، کیونکہ صورتِ حال انتہائی پیچیدہ تھی، باغی اب بھی بدستور کافی طاقتور تھے،اور پھریہ کہ جهاں بلوه ہو' ماردھاڑ' قتل وغارتگری' افراتفری' جہاں ہزاروں انسانوں کاجمع غفیر ہو..... و ہاں تو شایدخود بلوائیوں اورفساد یوں کوبھی درست انداز ہٰہیں ہوسکتا کہ کس نے کس قتل كيا؟ للهذامحض افواه پاسنى سنائى بات كى بنياد بركسى كومجرم قراردينا،اور پھراسے سزانجى دينا، يه سي صورت مناسب نهيس تھا، بلكه و ہاں تو تمام شرعی وعدالتی تقاضوں کی تحميل لا زمي تھی۔ یہی وجتھی کہ حضرت علیؓ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنجالنے کے بعداس معاملے کوفی الحال کچھ عرصہ کیلئے ملتوی کرنامناسب سمجھا، تاکہ اس شورش زدہ ماحول میں قدرے بہتری آ جائے،مرورِوقت کے ساتھ معاملات پر گرفت بھی نسبۂ بہتراورمضبوط ہوجائے،مزید بیر کہ اس خون ناحق کے حوالے سے جواسرار ہیں .....جو پوشیدہ گوشے ہیں .....اور جوخفیہ حقائق ہیں.....وہ قدرے کھل کرسامنے آجائیں، تب مکمل خوداعتادی کے ساتھ بھریور طریقے سے اس معاملے کی طرف توجہ دی جائے۔

مگرصدافسوس کہ ہرگذرتے ہوئے کمجے کے ساتھ یہ معاملہ نازک تراور سکین ترین ہوتا چلا گیا ...... ہیچید گیاں بڑھتی ہی رہیں .....جس قدر سلجھانے کی کوشش کی گئی' اسی قدرالجھنیں بڑھتی گئیں،نوبت بایں جارسید .....کہ ..... ہرنئ صبح طلوع ہونے والے نئے سورج کےساتھ ہی ایک نیا فتنہ بھی طلوع ہوجا تا۔

فتنوں اور سازشوں سے بھر پوراس گھٹن زدہ ماحول میں ایک اہم حقیقت بہتھی کہ ان تمامتر مشکلات کی اصل آ ماجگاہ مدینہ سے کافی دور در از کے علاقے تھے، اور بہ کہ یہاں اس قدر دور مدینہ میں رہتے ہوئے اس بگاڑ کی اصلاح کافی مشکل تھی ، اسی حقیقت کا احساس وادراک کرتے ہوئے حضرت علی نے اب مدینہ سے انہی دور در از کے علاقوں کی طرف نقل مکانی کا ارادہ کیا، تاکہ وہاں قریب رہتے ہوئے ان فتنوں کا بہتر طریقے سے قلع قبع کیا جا سکے۔

چنانچہ حضرت علیؓ نے ماہِ رہیج الثانی سن ۳۱ ہجری میں مدینہ میں نوسوجانبازوں پر شتمل ایک لشکر تیار کیا،اورخوداس کی قیادت کرتے ہوئے ابتدائی طور پر بصرہ کی طرف کوچ کرنے کا اعلان کیا۔

ا کابرصحابهٔ کرام رضوان الله علیهم اجمعین میں سے متعدد حضرات 'بالخصوص حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه نے حضرت علی رضی الله عنه کواس پریشان کُن صورتِ حال میں اُن شورش زدہ علاقوں کی جانب روانگی کاارادہ ترک کردیئے کامشورہ دیا۔

 پھر شاید قیامت تک دوبارہ بھی بیشہرمدینہ مسلمانوں کا دارالخلافہ بین سکے گا۔۔۔۔۔'(۱)
اس پرلشکر میں سے کسی جو شلیخض نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ
کے ساتھ کچھ تلخ کلامی کی ۔۔۔۔جس پر حضرت علیؓ نے اسے تنبیہ کی اوراس حرکت پرنا گواری
کا اظہار کیا ۔۔۔۔۔اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام ؓ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے حسبِ سابق
اپنافیصلہ تبدیل کرنے کے بارے میں معذرت کا اظہار کیا ۔۔۔۔اور پھران سب کی نگا ہوں
کے سامنے وہاں سے بھرہ کی جانب روانہ ہوگئے۔۔

اور پھر بھرہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعدوہاں سے مزیدآ گے کوفہ چلے گئے (۲) کیکن وہاں بہتری نہآسکی۔ پہنچنے کے بعد بھی صورتِ حال میں کوئی بہتری نہآسکی۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کواپنی تمام مدتِ خلافت کے دوران روزِ اول سے روزِ آخرتک سکون کا کوئی ایک لمحہ بھی میسر نہ آسکا ..... پانچ سال کے عرصے پر محیط آپ گا میہ تمامتر زمانهٔ خلافت داخلی فتنوں 'شورشوں' سازشوں' افتر اق وانتشار' اورخانه جنگیوں کی نذر ہوگیا۔

<sup>(</sup>۱)اور پھرواقعی ایساہی ہوا.....

<sup>(</sup>۲)بھر ہموجودہ عراق کامشہور شہر ہے۔۔جبکہ کوفہ عراق کے موجودہ شہر''نجف''سے بالکل متصل واقع تھا،اب بیہ نام غیر معروف ہوتا جارہا ہے،البتہ اس شہر کی باقیات بڑے بیانے پر نجف کے گر دونواح میں موجود ہیں۔

لیکن اگر بھی بعد میں طویل زمانہ گذر جانے کے بعداسی مانیٹر کواپنے انہی ہم جماعت طلبہ کی بجائے ان کی اولا دمیں سے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنے کی نوبت آ جائے ..... توصورتِ حال بقیناً بہت مختلف ہوگی .....

یا جس طرح دو بھائیوں میں باہم کس قدر محبتیں اور قربتیں ہوا کرتی ہیں .....ہمیشہ دکھ سکھ کے ساتھی ..... بلاتکلف اور بلا جھجک ہمیشہ ایک دوسرے کے سامنے صاف صاف حالِ دل بیان کر دینے والے .....

لیکن اگر بعد میں بھی انہی میں سے ایک بھائی کواپنے دوسرے بھائی کی بجائے اس کی اولاد کے ساتھ کوئی مفاہمت کرنی پڑے، یا کوئی معاملہ طے کرنے کی نوبت آئے .....تب

یقنیاً وہ بات نہیں ہوگی جوخود بھائیوں میں آپس میں تقی ....قدرت کا یہی نظام ہے.... بعینہاسی طرح خلیفہ جہارم سے قبل گذشتہ خلفاء ٔ بالخصوص پہلے دوخلفاء ٔ کے دور میں صورتِ حال بیرهی کهان کی رعیت میں غالب اکثریت ا کابرصحابهٔ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی تھی ، جوان کے ہم خیال اور ہم مزاج تھے،ایمان واخلاص' زید دتقویٰ' للّٰہیت وفنائیت' فکرِ آخرت' امانت ودیانت' حق گوئی وراست بازی' دنیا کے حقیر مال ومتاع سے بے رغبتی' غرضيكه ہرلحاظ سے ان سب كامعيار ايك ہى جبيباتھا.....ان سبھى كى تربيت خودخاتم الأنبياء واشرف المرسلين نے فر مائی تھی .....ان سبھی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین براہِ راست خو داللہ کے رسول اللہ سے ہی سیکھا تھا ..... آپ کی صحبت ومعیت کسب فیض کے وہ مبارک سلسك اورآ پُ کاوه فیضانِ نظر.....یهی وه بے مثال شرف تھا.....اوریهی وه اعلیٰ ترین اعزاز تھا....جس نے انہیں تمام بنی نوع انسان میں یکتائے روز گار بنادیا تھا....لہذاان گذشتہ ( دو ) خلفاء کواییخ ہی ان مخلص دوستوں اور ساتھیوں بیشتمل اپنی اس رعیت کے ساتھ مفاہمت اورمعاملات طے کرنے میں ..... نیز انتظامی معاملات چلانے میں کسی دفت کا ....کسی سازش کا....کسی شورش کا....سامنانهیں کرنا بڑا.... جبکہاس کے برنکس خلیفہ جہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب منصب خلافت سنجالاتو دنیابد لی ہوئی تھی ..... ماحول بدلا ہوا تھا.....لوگوں کے مزاج بدلے ہوئے تھے.....اور پھر بالخصوص مدینہ سے بصرہ اور پھر کوفہ منتقل ہوجانے کے بعدتواس نا گوار تبديلي ميں مزيد شدت آن چکي تھي، مدينه ميں تواب بھي کافي تعداد ميں اہل خير موجود تھے.....

مبارک ہستیاں بکثر ت نظر آتی تھیں ....الیکن سینکڑ وں میل کی مسافت بروا قع اس نئی جگہ پر

تو ہر طرف نا آشنا ہی نظرآتے تھے،نئ نئ شکلیں ، نا مانوس اور اجنبی چہرے،جن کے مزاج

مختلف،انداز بدلے ہوئے،اخلاق وعادات جدا گانہ،عمررسیدہ اورتربیت یافتہ شخصیات کی بجائے نوجوانوں کی ٹولیاں ....ناتجر بہ کار ....ناقص تربیت ....جوش عروج پر ....کین ہوش کا فقدان .....مزید بهرکہان میں سے اکثریت نومسلموں کی ....یہی وہ صورت حال تھی جس کی وجہ سے حضرت علیؓ اکثر بنتے دنوں کو یاد کر کے ..... نیز رسول التوافیقی کو ..... اوراینے پرانے احباب کو یا دکر کے رنجیدہ وافسر دہ ہوجایا کرتے تھے۔ حضرت علی کو بیر بات بخو بی یا تھی کہرسول التعلیقی نے انہیں'' شہادت' اور پھر'' جنت' کی خوشخری سے شادکام فرمایا تھا.....لہذاوہ اینے اللہ کی رضا کی خاطر صبروشکراور ہمت و استقامت کے ساتھ ....بس اللہ سے کو لگائے ہوئے ....سب کچھ برداشت کررہے خے.....کوئی شکوه نہیں تھا.....کوئی فریادنہیں تھی.....کوئی آہ وبکاء نہیں تھی....بس خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھتے ہوئے اسی انجام کی طرف .....اوراسی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے....کہ....جواس فانی وعارضی دنیامیں اکثر''اللہ والوں'' کامقدررہی ہے۔ اسی لئے اُن دنوں اکثر اپنے ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی کوتھامے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے: لَتُنُخُ ضَبَنَّ هٰذِهِ مِن هندِه .... لعنی دعنقریب بیر لعنی میری دارهی) یهان (معنی میری بیشانی سے بہنے والےخون ) سے رنگی جائے گی ..... (۱) اور پھراسی پُر آ شوب دور میں بالآخر بدنام زمانہ''خوارج'' کاایک گروہ جسے بچھ عرصہ لباہی ''نہروان''کے میدان میں حضرت علیؓ کے ہاتھوں بدترین اوررسواکن شکست وہزیمت کا سامنا کرنایرًا تھا،اس گروہ نے اپنی اسی شکست کا انتقام لینے کی غرض سے حضرت علیؓ کے تل (1)البدايه والنهايه، جلد: ٨- صفحه: ٢- بتحقق الدكتورعبدالله بن عبدالحسن التركي \_ دارالجبر للطباعة والنشر \_

کی ٹھانی.....اورغور وفکر کے بعد بیہ ذمہ داری''ابن ملجُم'' کوسونیی گئی.....جو کہ اس مذموم مقصد کی تکمیل کی خاطر کوفہ جا پہنچا.....اور وہاں آمد کے بعد کسی مناسب جگہرویوش ہوکراس نا یا ک ارادے کوملی جامہ پہنانے کی غرض سے خفیہ طور پر تیاری میں مشغول ومنہمک ہو گیا، و ہاں قیام کے دوران ایک ماہ تک مسلسل روزانہ بلاناغہ وہ اپنی تلوارکوز ہرآ لودکرتار ہا، نیز اس دوران وه حضرت علی کی قتل وحرکت ودیگرمعمولات ِزندگی کا بغور جائزه بھی لیتار ہا۔ آخرایک روزجب ماہِ رمضان کی سترہ تاریخ تھی، نمازِ فجرسے قبل اندھیرے کافائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر سے مسجد کی طرف جانے والی گلی کے ایک موڑیر جھی کر بیٹھ گیا .....حضرت علیؓ کا پیمعمول تھا کہ نما نے فجر کیلئے گھر سے مسجدى طرف روائلى كے موقع يراس كلى ميں حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاة كى صدابلندكرتے جاتے تھے، تا کہ جوکوئی خوابِ غفلت میں مبتلا ہو وہ اس طرف متوجہ ہوجائے اورنماز کیلئے تیاری كرے ....اس چيز سے اس بد بخت كيلئے اپنے ناياك منصوبے كى تيكيل ميں مزيد مهولت ہوگئ، چنانچہ جب اس نے مَیّ عَلَیٰ الصَّلَاة کی پیصداسی تو وہ مزید چوکس اور خوب مستعد ہو گیا ،تلواریراینی گرفت خوب مضبوط کرلی .....جیسے ہی حضرت علیؓ اُس موڑیر ینچاس نے اچا نک سامنے نمودار ہوکراپنی اس زہرآ لودتلوار سے آپٹے کے سریر بھریور وار کیا....جس کے نتیجے میں آ یے شدید زخمی ہوکر گریڑ ہے(۱)اور آیٹے سرسے سلسل خون بہنے لگا.....

اس المناک واقعہ سے تقریباً بینیتیس سال قبل غزوۂ خندق کے یادگاراور تاریخی موقع پر جب مشرکینِ مکہ کا نامور شہسوار''عبدوُ دُ' جس کی بہادری کے بڑے چرچے تھے.....اور جس کی (۱) بعض مؤرخین کے بقول قاتل نے بیجملہ حضرت علیؓ کے مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیاتھا.....واللّٰداُ علم۔ بڑی ہیب ودہشت تھی۔۔۔۔ایک موقع پر جب وہ خندق پارکرنے میں کامیاب ہوگیا تھا،
اور مسلمانوں کے سامنے پہنچ کرانہیں للکارر ہاتھا، تب رسول اللہ اللہ اللہ نے حضرت علی گواس کے مقابلے کیلئے نکلنے کا تھم دیا تھا، اس تھم کی فوری تغییل کرتے ہوئے آپ ٹا بلاخوف وخطر غرور و تکبر کے اُس پتلے کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے۔۔۔۔عبد و دنے آپ ٹر تلوار کا بھر پوروار کیا تھا، جس کے نتیج میں آپ ٹے کے سرمیں کاری زخم آیا تھا اور بڑی مقدار میں خون بہنے لگا تھا، اسی کیفیت میں آپ ٹے نیٹ کراس دشمنِ خدا پر ایسا بھر پوروار کیا تھا کہ چشم بہنے لگا تھا، اسی کیفیت میں آپ ٹانے بلیٹ کراس دشمنِ خدا پر ایسا بھر پوروار کیا تھا کہ چشم زدن میں وہ زمین ہوس ہو گیا تھا۔

پینتیس سال کا طویل عرصہ گذر جانے کے بعداب کوفہ میں دوبارہ آپ کے سرمیں عین اس مقام پر کہ جہاں اُس پرانے زخم کا نشان بدستور باقی تھا....اسی جگہ اب تلوار کی ضرب لگی اوراُسی طرح بڑی مقدار میں خون بہنے لگا۔

معاف كردياجائي .....

انہی دنوں متعددافرادنے آپ سے بیہ مطالبہ کیا کہ''اے امیرالمؤمنین! آپ اپنا کوئی جانشین تو مقرر کرد یجئے'' مگرآپ نے ایسا کرنے سے معذرت کی ……اور کسی کواپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا۔

آخر کوفہ میں اسی قاتلانہ حملے کے نتیج میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ۱۲/رمضان سنہ ملا جم ہجری تر یسٹھ برس کی عمر میں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّه عنہ اس جہانِ فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللّه سے جالے۔(۱) آپؓ کے صاحبز ادگان حضرت حسن رضی اللّه عنہ محمد بن الحقیہ رحمہ اللّه، نیز بھینچ حضرت عبد اللّه بن جعفر رضی اللّه عنہ محمد بن الحقیہ رحمہ اللّه، نیز بھینچ حضرت عبد اللّه بن جعفر رضی اللّه عنہ محمد بن الحقیہ رخمہ اللّه، نیز بھینچ حضرت عبد اللّه من جعفر رضی اللّه عنہ منے اللّه عنہ من رضی اللّه عنہ نے پڑھائی۔

#### 

(۱) أسمىٰ المطالب في سيرة على بن أبي طالب، از :على محمد الصلا بي ، بحواله: التّاريخ الكبيرللبخاري: ا/ 99 بسند شيحيح\_

الحمدالله آج بتاريخ ٦/ شوال ١٣٣٥ هـ ، مطابق ٢/ اگست ١٠٠٧ عبروز مفته يه باب مكمل موار رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

## حضرت ابوعبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه:

رسول التوليكي كيجليل القدر صحابي حضرت ابوعبيده عامرين الجراح رضي الله عنه كاتعلق شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا،ان کی شخصیت قدرتی وفطری طور یرا نهائی پرکشش تھی ، چېره روشن بدن د بلایتلا' اورقد دراز تھا،لوگ انہیں اس دبلی تیلی اور لمبی تلوارسے مشابہ قرار دیا کرتے تھے جواینے دیلے بین کے باوجوداپنی تیز دھاراور بھر پور کاٹ کی وجہ سے دشمنوں کیلئے پیغام اجل ہوا کرتی ہے۔ 🖈 مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے بل ہی حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی ، دونوں میں بہت گہرے روابط تھے، چنانچہ ظہورِ اسلام کے بعد حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں ہی حضرت ابوعبیدہ رضی اللّٰہ عنہ مشرف باسلام ہوئے تھے۔ 🖈 حضرت ابوعبيده رضى الله عنه ' السابقين الأولين ' يعنى بهلائي ميں سبھى لوگوں پرسبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وعظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دینِ اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کیلئے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے جارگی کاز مانہ چل رہاتھا.....یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑامقام ومرتبہ ہے ،ان کیلئے عظیم خوشخریاں ہیں'اورانہیں قرآن کریم میں''السابقین الأولین''کے نام سے یاد کیا گیاہے۔ 🖈 مزيديه كه حضرت ابوعبيده رضى الله عنه ' عشره مبشره' ' يعني ان دس خوش نصيب ترين افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول التُولِی نے جنت کی خوشخری سےشاد کام فرمایا تھا۔

چ قبولِ اسلام کے بعد تکالیف مصائب وآلام 'اورآ زمائشوں کا دور شروع ہوا۔۔۔۔دینِ اسلام کے اسی ابتدائی دور میں جب مشرکینِ مکہ کی طرف سے ایذ اءرسانیوں کا سلسلہ عروج پر تھا، تب نبوت کے بانچویں سال رسول الله الله الله الله الله الله علیہ کے مشور سے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملکِ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، انہی مہاجرینِ حبشہ میں حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنہ بھی شامل تھے۔

﴿ آخرایک ایبادن بھی آیا ۔۔۔۔۔کہ جب معاملہ حد سے گذرگیا ۔۔۔۔۔الیں آز ماکش سامنے آخرایک ایبادن بھی آیا ۔۔۔۔۔کہ جب معاملہ حد سے گذرگیا ۔۔۔۔۔۔ ہجرت کے دوسر سال' بر''کے میدان میں جب حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ دشمنوں پرانتہائی بہادری ودلیری کے ساتھ جھیٹ رہے تھے۔۔۔۔۔کیفیت بھی کہوہ جس طرف لیکتے اُدھر شمنوں کی صفوں کی صفوں کی شفیں اُلٹ جا تیں ۔۔۔۔ بول وہ سلسل بھی بجلی بن کردشمن پرگررہے تھے۔۔۔۔۔اور بھی قہر بن کرٹوٹ رہے جے۔۔۔۔۔اور بھی قہر بن کرٹوٹ رہے تھے۔۔۔۔۔اور بھی قہر بن کرٹوٹ رہے تھے۔۔۔۔۔ایس انہی پرنظررکی ہوئی تھی ۔۔۔۔ بیاس سے بہتے ۔۔۔۔۔وہ پھرسامنے آجا تا ۔۔۔۔۔ کو یااس نے کس انہی پرنظررکی ہوئی تھی۔۔۔۔ بیاس سے بہتے۔۔۔۔۔وہ پھرسامنے آجا تا ۔۔۔۔۔ یہ کتراتے مگروہ پھرراستہ روک کرکھڑ اہوجا تا ،انہیں للکارتا کہ'' آؤ۔۔۔۔میراسامنا کرو، ذرہ میر بے مگروہ پھرراستہ روک کرکھڑ اہوجا تا ،انہیں للکارتا کہ'' آؤ۔۔۔۔میراسامنا کرو، ذرہ میر بے مگروہ پھرراستہ روک کرکھڑ اہوجا تا ،انہیں للکارتا کہ'' آؤ۔۔۔۔میراسامنا کرو، ذرہ میر بے مگروہ پھرراستہ روک کرکھڑ اہوجا تا ،انہیں للکارتا کہ'' آؤ۔۔۔۔میراسامنا کرو، ذرہ میر بے مگروہ پھرراستہ روک کرکھڑ اہوجا تا ،انہیں للکارتا کہ'' آؤ۔۔۔۔میراسامنا کرو، ذرہ میر بے میں میں اسے بھوٹ کے اسامنا کرو، ذرہ میر بے مسلم کے اسامنا کرو، ذرہ میر بے مشروبات کا ایک انہیں للکارتا کہ'' آؤ۔۔۔۔میراسامنا کرو، ذرہ میر بے مسلم کے اسامنا کیوں کے کہوں کیس کے کہوں کے کھوڑ انہوں کی کھوٹ کی کوٹوں کے کہوں کی کھوٹ کی کی کوٹوں کوٹوں کی کھوٹ کی کوٹوں کی کھوٹ کے کھوٹ کی کوٹوں کی کھوٹ کی کوٹوں کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کوٹوں کی کھوٹ کی کھوٹ

ساتھ قوت آز مائی کرکے دیکھو.....'

آخرا یک جگہ اس شخص نے ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کاراستہ روک لیااور بار بارلاکارا۔۔۔۔اب ابوعبیدہ ﷺ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا،اس نے اپنی تلوار بلند کی ،ابوعبیدہ ؓ نے بھی بلند کی ، ونول تلواریں بوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائیں ،اور پھرظا ہر ہے کہ نتیجہ تو وہی برآ مد ہونا تھا، یعنی ایک غالب اور دوسرامغلوب ۔۔۔۔ چنانچہ ابوعبید ؓ فاتح وغالب رہے، یوں وہ شخص ابوعبید ؓ کے ہاتھوں ''بدر' کے میدان میں مارا گیا۔

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کتنی کوشش کی تھی اس شخص سے کترانے کی .....مگراس نے تو مجبور ہی کر دیا تھا.....

وہ شخص کون تھا؟ ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کیلئے یہ کتنی بڑی آ زمائش تھی، اگر کوئی سنے گا ،
توشاید یقین نہیں کرے گا .....اورا گریقین کرے گا .....تو پھر شاید اپنے ہوش وحواس برقرار
نہیں رکھ سکے گا .....کیونکہ یہ شخص ابوعبید ٹاکا باپ تھا .....مشرک .....دراصل ابوعبیدہ رضی
اللہ عنہ نے اپنے باپ کوئل نہیں کیا ..... بلکہ ' باطل' کوئل کیا ..... جوائن کے مشرک باپ
کے روی میں ان کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا .... اور بار بار انہیں لاکارر ہاتھا (۱)

ہے۔ ایک میں پیش آنے والے اس''غزوہ بدر' کے فوری بعدا گلے ہی سال جب مشرکینِ مکہ اپنے لاؤلشکر سمیت دوبارہ چلے آئے .....جس کے نتیج میں حق وباطل کے درمیان دوسرا معرکہ بین 'غزوہ اُحد' پیش آیا،اس موقع پر مسلمان جب اپنی ہی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے .....مسلمانوں کی بینی فتح اب شکست میں اجتہادی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے .....مسلمانوں کی بینی فتح اب شکست میں

(۱) متعدد مفسرين كے بقول آيت ﴿ لَا تَجِدُ قَوماً يُـوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ يُوَّادُّونَ مَن خَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوكَانُوا آبَاءَ هُم ..... (المجادله: ٢٢) مين حضرت ابوعبيدةً كساته پيش آن والے اسى واقع كى طرف اشاره مقصود ہے۔

تبدیل ہوگئی....جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی وافراتفری کاسامنا كرناير ا....اين صفول ميں وہ نظم وضبط برقر ارنه رکھ سکے....کسی کوکسی کی خبر نه رہی .... باہم رابطہ براقر ارنہ رہ سکا .....اوروہ سب ایک دوسرے سے بے خبر ..... إ دهراُ دهرمنتشر اور سراسیمه ہوگئے .....

اس صورتِ حال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرکین مکہ نے اپنی تمام توجہ اس جانب مرکوز کردی جہاں رسول التعلیقی موجود تھے....اس نازک ترین موقع پر چندمٹھی بھرجاں نثار.....جوآ پٹے کے گردد بوانہ وار..... تیروں اور نیز وں کی بو چھاڑ کواینے ہاتھوں اورسینوں يرروكة موئے ..... آپ كى حفاظت كافريضه انجام دے رہے تھے..... انہى جال نثاروں اورسرفر وشول میں حضرت ابوعبیدہ رضی اللّٰدعنه بھی شامل تھے۔

اور پھراس جنگ کے اختیام پر کیفیت بہتھی کہ رسول التعلیقی کی جبین اقدس پر گہرازخم آیا تھاجس سے خون بہہر ہاتھا۔۔۔۔ چند دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔۔۔۔۔رُ خ انوریرکسی بدبخت مشرک کی تلوار کی ایسی زور دارضرب گئی تھی کہ جس کی وجہ سے زرہ کی چند کڑیاں آپ ّ کے رُخسار مبارک میں پیوست ہوگئ تھیں اور کافی اندر گہرائی تک چلی گئ تھیں....

تب حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه نے زرہ کی بیرکڑیاں آپ کے رخسارمبارک سے نکالنے کی بہت کوشش کی ....لیکن کامیابی نہ ہوسکی ..... خرانہیں مخاطب کرتے ہوئے ابوعبيدة فرماني لكه: أُقسِمُ عَلَيكَ أَن تَترُكَ لِي ذَلِكَ .... يَعِنْ 'ارابوبرامين آپ کواللہ کی قشم دے کر کہتا ہوں کہ آپ بیرکام مجھ پر چھوڑ دیجئے .....'

چنانچهاب حضرت ابوعبیده رضی الله عنهاسی کوشش میں مشغول ہو گئے .....کین کوئی کامیا بی نہوسکی .... تب آخرانہوں نے ان کڑیوں کواینے دانتوں سے جکڑ کریوری قوت سے کھینیا، جس کے نتیجے میں وہ کڑیاں تورسول التوافیقی کے رُخسارمبارک سے باہرآ گئیں .....البت ساتھ ہی ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کے دونوں دانت بھی ٹوٹ کر باہرآ گئے ..... يول حضرت ابوعبيده رضي الله عنه هميشه هي رسول التوافيظيم كي خدمت وياسباني كامقدس ترین فریضه دل و جان سے سرانجام دیتے رہے .....نہایت جوش وجذبے کے ساتھ ..... اوراخلاص لگن کے ساتھ آپ کی مجلس میں حاضری .....استفادہ.....اور کسب فیض میں ہمیشہ ہی مشغول ومنہمک رہے ....

## ودُ أَمَّيْنِ الْأُمِّيَّةِ ''

رسول التُولِينَةُ فِي ايكموقع يريه يادگار ارشا وفر مايا: إنّ لِكُلّ أُمَّةٍ أَمِيناً ، وَإِنّ أَمِينَنا أَيَّتُهَا الُّامَّةُ أَبُو عَبَيدَةُ بِنُ الجَرَّاحِ . (١)

لعنی "برامت کاایک "امین" ہوا کرتاہے، اوراے امت! ہمارے "امین" ابوعبیدہ بن الجراح ہں''۔

مقصدیه که برامت میں کوئی شخص بطور خاص بہت برا ان امین 'ہوا کرتا ہے۔۔۔۔اس تمام امت مسلمہ کے وہ خاص اور بہت بڑے '' امین'' ابوعبیدہ میں۔

رسول التعليقية کے اس یاد گارار شاد سے یقیناً حضرت ابوعبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ کا مقام ومرتبه خوب واضح وثابت هوجا تاہے.....

نيزجيسا كه حضرت حذيفه بن اليمان رضي الله عنه فرماتے ہيں كه: جَاءَ أَهلُ نَجِرَانَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللهُ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه ! اِبِعَتُ اِلَينَا رَجُلاً أَمِيناً ، فَقَالَ: لَّابِعَثَنَّ اللَّيكُم رَجُلًا أَمِيناً حَقَّ أَمِين ، حَقَّ أَمِين .... فَا ستَشُرَفَ (۱) صحیح بخاری ۲۳۷ سر ۱ باب مناقب الی عبیدة بن الجراح رضی الله عند نیز صحیح مسلم ۲۴۴۹ ۲

أصحَابُهُ ، فَبَعتَ أَبَا عُبَيدَةً ـ (١)

بعن ' ایک بارنجران والوں کا وفدرسول التوافیقی کی خدمت میں حاضر ہوا،اورعرض کیا کہ اےاللہ کےرسول! آپ ہمارے ہمراہ کسی ایسے خص کوروانہ فر مائیں جو''امین''ہو....تب آ ہے گنے فر مایا: میں تمہاری طرف ایک ایسے شخص کوروانہ کروں گا جوواقعی اور برحق'' امین'' ہوگا.....جوواقعی اور برحق''امین' ہوگا.....آپ کا پیرارشادس کرآپ کے صحابہ کرام اس چیز کی تمنا کرنے لگے .....تب آپ نے ابوعبیدہ بن الجراح کوان کے ہمراہ روانہ فر مایا''۔ یعنی رسول التولیکی کابہ ارشاد سننے کے بعد متعددا کا برصحابہ اس بات کی حسرت اور تمنا كرنے لگے كہ كاش آپ اس كام كيلئے مجھے منتخب فرمائيں ..... كيونكہ آپ نے پیشگی ہے خوشخری سنادی تھی کہ میں اس مقصد کیلئے ایک ایسے شخص کونتخب کروں گاجوواقعی ''امین''ہوگا....لہذابہ تو خودآ یکی طرف سے بہت بڑی گواہی اورخوشخبری تھی اُس شخص كے تق میں كہ جسے منتخب كياجانا تھا .....اور تب اس موقع برآ ي نے اس كام كيلئے حضرت ابوعبیدہ رضی اللّٰد کومنتخب فر ماتے ہوئے اس وفد کے ہمراہ روانگی کاحکم دیا۔ یقیناً اس سے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت ومنقبت ثابت ہوتی ہے۔ رسول التعلیقی کی حیات طیبہ کے دوران دوردراز کے علاقوں میں مشرکین ومخالفین کے مختلف قبائل وقتاً فو قتاً سرکشی دکھایا کرتے تھے،جس بران کی سرکوئی کی غرض ہے آ ہے فوجی مهمات روانه کیا کرتے تھے.....اُن دنوں متعدد باراییا ہوا کہ آپ نے اسلامی لشکر کاسیہ سالا رحضرت ابوعبیده رضی الله عنه کومقرر فرمایا.....اوریوں ان کی سیه سالا ری میں کشکرمنزل مقصود کی جانب روانہ ہوا۔۔۔۔۔حالانکہ اس کشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام ،حتیٰ کہ حضرت (۱) صحیح بخاری ۳۵ ۲۵ نیز تصحیح مسلم ۲۴۲۰ عن حذیفه بن الیمان رضی اللّه عنه به

ابوبكراور حضرت عمر (رضى الله عنهم اجمعين) جيسى جليل القدر شخصيات بھى موجود ہوا كرتى تھيں۔

ایسے ہی ایک یادگار موقع پر جب حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی زیرِ قیادت لشکر مدینہ سے بہت دور ......منزلِ مقصود کی جانب روال دوال تھا.....متعددا کابرصحابہ بھی ان کی زیرِ قیادت پیش قدمی کررہے تھے....اس دوران لشکرا پناراستہ بھٹک گیا، جس کی وجہ سے غیر متوقع طور پر سخت پر بیثانی اور شدید مشکلات کاسامنا کرنا پڑا، خوراک کا ذخیرہ کافی کم پڑگیا، اس نازک ترین صورت حال میں سپہ سالار کی حیثیت سے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے خوراک کی تقسیم کا کام خود سنجال لیا، اور تب آپٹے ہر سپاہی کوروزانہ صرف ایک محجور بطورِخوراک دیا کرتے ، نیز یہ کہ دوسروں کی طرح خود بھی روزانہ مض ایک محجور پر ہی

(۱) سن آٹھ ہجری میں روانہ ہونے والے اس لشکر کو''سریۃ الخبط''، نیز''سریۃ سیف البحر' کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری/کتاب المغازی میں باب' غزوۃ سیف البحروہ میں متلقون عیر اُلقریش، وامیرہ م ابوعبیدہ' کے تحت اس بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث[۴۳۲۰] میں مفصل تذکرہ موجود ہے۔

کے قدم راہ حق میں جھی نہ ڈ گر گائے۔

## حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ عہدِ نبوی کے بعد:

رسول التواقية كى اس جهانِ فانى سے رحلت كاجاں گداز واقعہ جب بیش آیا.....تب ہرطرف رنج والم كى كيفيت طارى تھى ....فضاءانتهائى سوگوارتھى ..... ہركوئى غم كے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا..... ہوش وحواس جواب دے رہے تھے.....

اس نازک ترین صورتِ حال میں مزید ایک اور بہت ہی نازک اور حساس ترین معاملہ جودر پیش تھا.....وہ یہ کہرسول التعلیقی کے بعداب آیگا جانشین کون ہوگا.....؟

اسی بارے میں گفت وشنید کی غرض سے مسلمان بڑی تعداد میں ''سقیفئر بنی ساعدہ''نامی مقام پر جمع سے سے سناولہ خیال کا سلسلہ جاری تھا۔

حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كي بيربات سُن كرحضرت ابوعبيده رضى الله عنه نے فرمایا:

''ہم میں سے کس کا دل اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ شخص ( یعنی حضرت ابو بکر صدیق ) جسے خو در سول اللّقافیفی نے ہماری امامت کیلئے منتخب فر مایا تھا .....اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کواس منصب کیلئے منتخب کیا جائے .....؟

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی زبانی بیہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ..... اور پھر حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی .....اور پھر رفتہ رفتہ دیگرتمام مسلمانوں نے بھی بیعت کی۔

﴿ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورِخلافت میں حضرت ابوعبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ ممتاز ومنفر دمقام ومرتبہ حاصل رہا۔۔۔۔۔انہیں ہمیشہ حضرت ابوبکر ﷺ کے قریب ترین ساتھی اور مشیرِ خاص کی حیثیت سے دیکھا جاتا رہا۔۔۔۔۔(۱) ﴿ أَس دور میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف وقاً فو قاً جارحیت اور اشتعال انگیزی کا سلسلہ خودرسول اللہ اللہ ﷺ کے زمانے سے ہی جلاآ رہا تھا۔۔۔۔۔ جس کے نتیج میں ' غزوہ مؤید' اور پھرتاریخی اوریا دگار' غزوہ تبوک' فاص حت ابوبکر گی دعوت وکوشش کے نتیج میں ہی تو حضرت ابوببیدہ مشرف باسلام ہوئے تھے،الہذادونوں میں فاص محت وتعلق فطری چرتھی۔۔

کی نوبت آئی تھی۔

اس کے بعد سن بارہ اور پھر سن تیرہ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں مختلف افراد(۱) کی زیرِ قیادت متعدد شکر سلطنتِ روم کی جانب روانہ کئے ،اسی دوران ایک لشکر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی زیرِ قیادت بھی روانہ کیا گیا۔ بہتمام لشکر سلطنتِ روم (موجودہ ملکِ شام' اردن' فلسطین' اور لبنان وغیرہ) کے مختلف علاقوں میں مختلف اطراف سے نہایت برق رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے آخر باہم جاملے، تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پران تمام لشکروں کو حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی سیسالاری میں یکجا کردیا گیا۔ سنتا کہ اب روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی' دسلطنتِ روم' کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جاسکے۔

(۱) مثلاً :عمروبن العاص شرحبيل بن حسنه يزيد بن افي سفيان ..... وغير جم .....رضى الله عنهم اجمعين \_

(120)

چنانچاس کے بعد حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی زیرِ قیادت مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف بڑی یادگارجنگیں لڑیں .....جن میں سب سے زیادہ تاریخی اور فیصلہ کن قسم کی جنگ ''مرموک' 'تھی .....جوس تیرہ ہجری میں لڑی گئی، اور جومسلمانوں کے ہاتھوں سلطنتِ روم کے ہمیشہ کیلئے زوال کا پیش خیمہ تابت ہوئی، جس سے ہمیشہ کیلئے دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا ....اس تاریخی جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر چوبیس ہزار .....جبکہ رومیوں کالشکرایک لاکھ بیس ہزار سیامیوں پر شمنل تھا ....مسلمان اپنے وطن سے دور .....جبکہ دشمن اپنے ہی وطن میں اور اپنی ہی سرز مین پر تھا۔

انهی دنوں جگ ریموک سے بچھ بل اُدھرمدینہ میں خلیفہ اول حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگیا، جس پران کی وصیت کے مطابق خلافت کی ذمہ داریاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنجال لیں ..... جو کہ خودرسول اللہ اللہ اور پھر خلیفہ اول کے دور میں بھی مشاورت کے فرائض انجام دیتے چلے آرہے تھے، یہی وجہ تھی کہ تمام معاملات پران کی گہری نگاہ رہتی تھی اور نہایت باریک بنی سے تمام امور کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ پہنانچہ خلافت کی ذمہ داریاں سنجالنے کے بعد ملکی نظم وسق سے متعلق متعددا مور میں انہوں بنانچہ خلافت کی ذمہ داریاں سنجالنے کے بعد ملکی نظم وسق سے متعلق متعددا مور میں انہوں نے بچھ تبدیلیاں کیں ....اسی ضمن میں ایک بڑی تبدیلی بیدی کہ ملک شام میں رومیوں کے خلاف برسر پیکاراسلامی لشکر کے سپہ سالا رحضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کوان کے کافیصلہ کیا۔

چنانچہاس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللّہ عنہ نے حضرت ابوعبیدہ رضی اللّہ عنہ کے نام خطاتح ریر کیا' جس میں انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللّہ عنہ کی جگہ بطورِسپہ سالا رذ مہ

دارياں سنجالنے كى تاكيد كى۔

جن دنوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنه کی طرف سے بیہ خط حضرت ابوعبیدہ رضی اللّٰدعنه کوموصول ہوا.....اُن دنوں مسلمان نہایت زوروشور کے ساتھ حضرت خالد گی سیہ سالاری میں سلطنت روم کے خلاف انتہائی نازک اور فیصلہ کن جنگ 'مریموک'' کیلئے تیاریوں میں مشغول تھے..... تیاری آخری مراحل میں تھی اور جذبات عروج پر تھے.....لہذاخلیفہ وقت حضرت عمراً کی طرف سے یہ مکتوب ملنے کے بعد حضرت ابوعبیدہ مرا کی کشکش میں مبتلا ہوگئے ..... کیونکہ ایسے نازک موقع پرسیہ سالا راعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق اس حکم کی تعمیل ..... بها تنابرُ اا قدام .... لشكر مين اتني برُ ي تبديلي ..... به چيز في الحال كسي طرح مناسب نهين تقي ، كيونكهاس طرح اسلامي لشكرمين بإبهم اختلاف وافتراق اوررنجش وكخي پيدا هوسكتي تقي اوراس نازك موقع يربيهمعامله مسلمان سياميوں كيلئے حوصلة شكني اور بست ممتى كاسبب بن سكتا تھا۔ چنانچہاس صورتِ حال کومدِ نظرر کھتے ہوئے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنه کی طرف سے موصول شدہ اس مکتوب اوراس کے مضمون کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی .....اوراس معاملے کواس جنگ برموک کے بعد تک ملتوی کرنے کا فیصلہ فرمایا۔

چنانچہ جنگ رموک کا جب اختنام ہوا اور بہ نازک ترین مرحلہ بخیر وخوبی طے کرلیا گیا، تب ایک روز حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں نہایت ادب اور محبت کے ساتھ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کواطلاع دی ۔۔۔۔اس پر حضرت خالد نے جواب میں نہایت عزت واحترام کے ساتھ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا: یَر حَمُكَ اللّهُ یَا اَبَا عَبَیدَة ، مَا مَنَعَكَ أَن تُخبرَنِی حِینَ جَاءَكَ هٰذَا الكِتَابُ؟

لعِنی'' ابوعبیده! اللّٰدآ ب پررخم فر مائے .....آپ کو جب بیہ خط موصول ہواتھا اُسی وقت آپ نے مجھے اس بارے میں مطلع کیوں نہیں فر مادیا؟''

جُوابِ مِين ابوعبيده رضى الله عنه نے فرمایا: إنِّي كَرهُتُ أَن أَكْسِرَ عَلَيكَ حَربَكَ یعنی '' مجھے یہ بات گوارانہیں تھی کہ میں آپ کواس بارے میں مطلع کرے آپ کی جنگی تیار بوں کی راہ میں کسی پریشانی کا سبب بنوں''

اور يُمرمز يدِفرمايا: وَمَا سُلُطَانَ الدُّنيَا نُريد ، وَلَا لِلدُّنيَا نَعُمَل ، وَكُلَّنَا فِي اللّه و إخُوَة ..... يعنى و نهمين كسى د نياوى شان وشوكت كاكوئى لا في نهين ہے، اور نه بى يە د نیا ہمارامطلوب ومقصود ہے .....ہم سب توبس اللّٰد کی راہ میں بھائی بھائی میں'۔ تب حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه نے تمام لشكر كومطلع كياكه "ديھواب به ابوعبده ہمارے نئے سیہ سالار ہیں'۔

نیز اس موقع پرابوعبیده رضی الله عنه کے ساتھ اپنی عقیدت ومحبت اور و فا داری کے اظہار کے طور يرمز يديالفاظ بهى كم: إنِّى سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ يَقُول: أَمِينُ هذِهِ الُّامَّةِ أَبُوعُبَيُدَة ـ

یعنی '' میں نے رسول التوافی کو بیرارشا دفر ماتے ہوئے ساہے که 'اس اُمت کے خاص امين ابوعبيده بين'۔

اس برحضرت ابوعبيده رضى الله عنه يول كويا هوئ: وَإِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللّ يَقُول: خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ سَيفٌ مِن سُيوفِ اللّهِ ـ (١)

یعنی'' میں نے رسول اللّعَالِیَّا کَمُ کو یوں ارشا دفر ماتے ہوئے سناہے کہ' خالد بن ولیدتو اللّٰہ کی ۔ (۱)الاستيعاب في معرفة الاصحاب لا بن عبدالبر،صفحها ۵-الرقم لمسلسل: ۱۸۱۹- بحوالهُ مسنداما م احمد:۴۸/۰۹-

تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں''

اس یادگاراورتاریخی موقع پر جب رومیوں کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیج میں رومیوں کی طرف سے بیت المقدس کی جانی اب مسلمانوں کے حوالے کی جانی تھی، تب خلیفہ دوم حضرت علی اب مسلمانوں کے حوالے کی جانی تھی، تب خلیفہ دوم حضرت علی کو اپنانائب مقرر فر مایا تھا اور خودمدینہ سے طویل سفر طے کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے تھے۔

سالا راعلی حضرت ابوعبیده بن الجراح رضی الله عنه کااس قدر سیدها سادها طرز زندگی دیکها، توبهت زیاده متأثر ہوئے .....اورانہیں مخاطب کرتے ہوئے بیساخته بیدالفاظ کے : غَیَّرتُ نَا اللهُ نیکا کُلَّنَا ..... غَیرکَ یَا أَبَا عُبَیدَة ..... یعنی 'اے ابوعبیده!اس منیاوی خوشحالی وفراوانی نے ہم سب ہی کو بدل کررکھ دیا ہے .... سوائے آپ کے ..... خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه تو پہلے ہی اپنے پرانے ساتھی ابوعبیدہ رضی الله عنه کی شخصیت سے بہت زیادہ متأثر تھے، اب بیت المقدس سے واپسی کے ابوعبیدہ رضی الله عنه کی شخصیت سے بہت زیادہ متأثر تھے، اب بیت المقدس سے واپسی کے بعد مزید متأثر ہوگئے، چنانچہ اب وہ مدینہ میں بسااوقات ان کاذکر خیرکیا کرتے تھے۔ (۱)

#### وفات:

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی زیرِ قیادت سلطنتِ روم کے طول وعرض میں مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی اور تاریخی فتو حات کا پی خطیم الشان سلسلہ زوروشور کے ساتھ جاری رہا.....اسی کیفیت میں وقت گذر تارہا۔

## آ خرا نهی دنوں ملکِ شام میں طاعون کی مہلک و باء پھیل گئی ..... جسے تاریخ میں'' طاعونِ

(۱) حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه حضرت ابوعبیده رضی الله عنه ہے کس قدر متاثر تھے .....اس کا اندازه اس واقعے ہے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر جب قاتلانه حملے کے نتیج میں شدید زخی ہوگئے تھے، بچنے کی امید کم تھی، تب اکابر صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے بیاصرار کیا تھا کہ'' اے امیر المؤمنین آپ اپناکوئی جانشین مقرر کرد بجئے'' اس پر حضرت عمر نے فوری جواب بیدیا تھا کہ: لو کان أباعبیدة حیّا لاستخلفته لیمیٰ'' آئ اگر ابوعبیدہ بقید حیات ہوتے تومیں بس انہی کو اپنا جانشین مقرر کرتا'' اور پھر آپ نے چھافراد کے نام گنوات ہوئے بیتا کید کی تھی کہ یہ چھافراد ابہ م مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کومنصب خلافت کیلئے منتخب کرلیس (یعنی: حضرت عثمان بن عفان ۔ حضرت سعد بن ابی طالب ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ۔ حضرت طلح بن عبیداللله ۔ حضرت زبیر بن العوام ۔ رضی الله عنہم الجعین ) ۔

عمواس'کے نام سے یادکیاجا تاہے(۱) یہ جان لیوامرض بہت بڑے پیانے پراموات کاسبب بنا ۔۔۔۔ کیفتے ہی دہوتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کی لیبیٹ میں آ کرلقمہ اجل بنتے چلے گئے۔

ا نہی دنوں ایک روزا جانک حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کوخلیفہ کو قت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے خط موصول ہوا، جس میں نہایت بختی کے ساتھ بیتا کید کی گئی تھی کہ '' آپ فوراً جلداز جلد میرے پاس یہاں مدینہ چلے آپئے ۔۔۔۔۔ کیونکہ ایک بہت ہی ضروری معاملے میں میں آپ سے فوری مشورہ کرنا جا ہتا ہوں ۔۔۔۔''

نیزاس خط میں یہ بھی لکھاتھا کہ''میرایہ خطآپ کواگر صبح کے دفت موصول ہوتو شام سے پہلے روانہ ہوجا بئے .....اوراگر شام کے دفت موصول ہوتو صبح سے پہلے روانہ ہوجا ئے .....'

(۱) کہاجاتا ہے کہ اس طاعون کی ابتداء چونکہ بیت المقدس کے قریب ''عمواس' نامی کہتی سے ہوئی تھی 'لہذاای مناسبت سے بین طاعون عمواس' کے نام سے معروف ہوگیا، اس طاعون کی لیسٹ میں آنے کی وجہ سے وہاں موجود اسلامی لشکر میں تجیس ہزار افراد لقمہ اجل بن گے ..... جن میں بہت بڑی اکثریت حضرات صحابہ کرام رضوان الدیکی ہم اجمعین کی تھی ..... متعدواہل علم کے بقول رسول الدیکی ہے ۔۔۔۔۔ ملاحظہ ہوحدیث اُعدد کہ جومتعدوعلامات بیان فرما کیں ..... نامی میں اس' طاعون عمواس' کا تذکرہ بھی ہے ۔۔۔۔ ملاحظہ ہوحدیث اُعدد و میں سیست آ بین یَدی السّاعةِ لیعیٰ ''قیامت کی سیست آ کے دور میں ہوتی ہے ۔۔۔۔ میں ان چو چیزوں میں سیست آ بین یَدی السّاعةِ لیعیٰ ''قیامت ہیں اس خوری ہور اسی صدیث میں ان چو چیزوں میں سیست آ بین یَدی السّاعةِ لیعیٰ ''قیامت ہوری کی ہور سین الموری ہورائی صدیث میں ان چو چیزوں میں سیست کی ہوری ہورائی صدیث میں ان چو چیزوں میں کوئی اس قدر بڑے پیانی مراکی گیل جانے کی وجہ سے نہایت سرعت کے ساتھ بہت بڑی کا شکار ہوجاؤ گے کہ جس طرح بریاں مہلک بیاری چیل جان کی وجہ سے نہایت سرعت کے ساتھ بہت بڑی کا شکار ہوجاؤ گے کہ جس طرح بریاں مہلک بیاری پیل جانے المقدس کے فوری بعد بیان کیا گیا ہے لہذا متعدداہل علم الغدر رسی کیونکہ اسی حدیث میں اس علامت کو فتی بیت المقدس کے فوری بعد بیان کیا گیا ہے لہذا متعدداہل علم کے بیت المقدس کے فوری بعد طاہر ہوا تھا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کی طرف سے تحریر کردہ اس خط کامضمون پڑھتے ہی فوری طور برحضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ تھے گئے کہ'' نہ ہی کوئی ضروری کام درپیش ہے اور نہ کسی اہم معاملے میں کوئی مشاورت مقصود ہے..... بلکہ بات بیرہے کہ حضرت عمرٌ مجھےاس مہلک طاعون سے بچانا جائتے ہیں.....'

چنانچ فوری طور پر جواب تحریر کیا که اے امیر المؤمنین آپ کا حکم سرآ تکھوں پر .....کین .... آپ سے میری پیرگذارش ہے کہ مجھے میرے ساتھیوں اور سیا ہیوں کے ساتھ یہیں رہنے کی اجازت دی جائے .....میراجینامرناانہی کے ساتھ ہے ..... باقی اللہ کی مرضی .....' مدينه ميں جب حضرت عمر رضي اللّه عنه كوحضرت ابوعبيده رضي اللّه عنه كي طرف سيتح بريكرده یه مکتوب موصول ہوا..... تواسے پڑھ کروہ بیساختہ رونے لگے..... به منظر دیکھ کر دیگر صحابہ ً كرام پریشان هوگئے .....اور حضرت عمر کی بید کیفیت د مکی کروه سمجھے کہ شایداس خط میں حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ہے ..... چنانچہ انہوں نے دریافت کیا کہ: '' کیاابوعبیدہ کاانتقال ہوگیاہے....؟''اس پرحضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ''انتقال تونہیں موا .... البنة اب أثار يجها يسي بي بين بين

اس کے بعد مختصر عرصہ ہی گذراتھا کہ حضرت ابوعبیدہ رضی اللّٰہ عنہ طاعون کی لیبیٹ میں آ گئے ، چنددن موت وزیست کی کشکش میں مبتلار ہنے کے بعد بیت المقدس کے قریب' نبیسان' نا میستی میں سنا ٹھارہ ہجری میں اٹھاون سال کی عمر میں امین الامہ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنها بینے خالقِ حقیقی سے جاملے ۔اللہ تعالیٰ جنت الفردوس ان کے درجات بلندفر مائیں۔ الحمد للدآج بتاریخ ۱۹/ ذ والحجه ۱۳۳۵ هه،مطابق ۱۱/۱ کتوبر ۱۰ ۱۰ ء بروزپیریه باب مکمل هوا ـ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه:

رسول التوقیقی کے جلیل القدر صحابی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کا تعلق شهر مکه میں قبیله و گرفت کے مشہور خاندان'' بنوز ہر ہ'' سے تھا (۱) مکہ شہر میں ان کی ولا دت رسول الله وقیقیہ کی ولا دت باسعادت کے تقریباً دس سال بعد ہوئی۔

کہ مکہ شہر میں دینِ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی ، دونوں میں بہت گہر بے روابط تھے، چنانچے ظہورِ اسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے نتیج میں ہی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔

کے قبولِ اسلام کے بعد زکالیف مصائب وآلام اور آز مائشوں کا دور شروع ہوا۔۔۔۔۔۔ بن (ا) اسی خاندان' بنوز ہر ہ' سے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کے والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہ کا بھی تعلق تھا۔

اسلام کےاسی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے ایذاءرسانیوں کا سلسلہ عروج پر تھا .... بنبوت کے یانچویں سال رسول التوافی کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، انہی مہاجرین حبشہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى اللهءنه بھى شامل تھے۔

اور پھر ہجرتِ مدینہ کے موقع پر دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ بھی مدینہ منورہ آپنیجے، جہاں رسول التعلیق نے مہاجرین وانصار کے مابین مؤاخات کے موقع يرانهيں اورسعد بن الربيع الانصاريُّ كو' رشيهُ اُخوت' ميں منسلك فر ماديا۔

اس رشتهُ اخوت میں بندھ جانے کے بعد حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه كومخاطب كرتے ہوئے يوں كہا: ' ديكھئے عبدالرحمٰن ، میرے پاس خوب مال ودولت ہے، وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، نیز میرے پاس تحمجوروں کے دوباغ بھی ہیں،ان میں سے جوآپ کو پسندآئے وہ آپ لے لیجئے''۔ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه نے اپنے انصاری بھائی کی اس مخلصانہ پیشکش بران كاخوب شكريداداكيا....اور پهرانهين مخاطب كرتے ہوئے كها: ' بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي مَالِك .... ولَكِن دُلَّنِي عَلَىٰ السُوق .... يعن 'الله آپ كے مال ميں مزيد خيروبركت عطاءفر مائے .....آپ مجھے ذرہ بازار کاراستہ دکھادیجئے .....'

یوں حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه ..... نیز دیگرتمام مهاجرین نے اپنے انصاری بھائیوں کی اس مہمان نوازی مسن اخلاق 'شرافت' فراخد لی اور بے مثال ایثار سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی ..... بلکہ ان پر بوجھ بننے کی بجائے محنت ومشقت کا راسته اختیار کیا.....اور جلد از جلد خوداینے پیروں پر کھڑے ہونے کی جدوجہد میں مشغول

ہو گئے۔

چنانچه حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللّه عنه نے بھی مدینه میں'' تجارت'' کوایناذ ریعهُ معاش بنایا....شب وروز کی محنت وکوشش کے نتیجے میں ان کے مالی حالات کافی بہتر ہوتے جلے گئے۔

🖈 خوشحالی وفراوانی جب نصیب ہوئی توانہوں نے ایک انصاری خاتون کے ساتھ شادی بھی کر لی ..... تب ایک روز بیرسول التوافیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیفیت بیتی کہ ان كے لباس يرخوشبوكے كچھا ترات تھے....رسول التواليكي نے بيخوشگوار تبديلي ديھي تو تعجب کی کیفیت میں .....اورنہایت شفقت بھرے انداز میں .....نہیں مخاطب کرتے ہوئے دریافت فرمایا:''اے عبدالرحمٰن، کیاتم نے شادی کرلی ہے....؟''اس برعبدالرحمٰنُ نے عرض کیا''جی ہاں ....اے اللہ کے رسول .....' تب آپ نے دریافت فرمایا'' اپنی لین در کھجور کی تھی کے وزن کے برابرسونا" تب آیٹ نے تاکیدی انداز میں فرمایا: أولِم وَلَو بشَاةِ لِعِنْ وليمه ضرور كرنا .....ا كرجه حض ايك بكرى بى كيون نهو 'اور پهراسي موقع يرآ يَّ نَهِين دعائے خيرديتے ہوئے بيارشاد بھی فرمايا: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ لَي يَعِن 'اللّه حمهمیں خیروبرکت عطاءفر مائے''(۱)(۲)

(۱) صحیح بخاری، کتاب النکاح به باب کیف پُدعی للمتز وج ۔ حدیث:۵۱۵۵ فتح الباری، ج:۹ بس:۲۲۱ ـ (۲) مقصد بهر کهاس خوشی کے موقع پر رسول الله الله الله فی الله عندالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کو به تا کیدفر مائی که دعوت ولیمه ضرور کرنا.....ساتھ ہی انہیں خیروبرکت کی دعاء بھی دی، تا کہ دعوت ولیمہ میں اگر کچھ مال خرچ ہوا.....تواس خیروبرکت کے ذریعے اس کی تلافی ہوجائے ..... نیز اس موقع پر بیہ بات بھی قابلِ غورہے کہ ان جلیل القدر شخصیات کی سادگی ملاحظہ ہو .....کہ شادی کے موقع پرکسی بڑی تقریب کا کوئی اہتمام نہیں ہے (حاشیہ آ گے .....)

اس موقع بررسول التُعلِينية نے اپنے صحابی عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنه کواس دعائے خیروبرکت سے جونواز ا۔۔۔۔اور پھراس مبارک دعاء کا جواثر ظاہر ہوا۔۔۔۔اس بارے میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه فرماتے ہیں: فَاقبَلَتِ الدُّنيَا عَلَيَّ ، حَتَّىٰ رَأْيتُنِى لَو رَفَعتُ حَجَراً لَتَوَقَّعتُ أَن أَجدَ تَحتَهُ ذَهَباً أَو فِضَّةً ـ لِيَّنُ 'اس دعائے خیر کے بعدد نیاوی نعتیں خود بخو دمیرے پاس آتی ہی چلی گئیں، یہاں تک کہ مجھے ہے گمان ہونے لگا کہ اگر میں کوئی پھر بھی اٹھاؤں گا تواس کے پنچے سے میرے لئے سونا یا جاندى برآمد موگا''<sub>-</sub>

المجرتِ مدینہ کے بعد جلد ہی جب غزوات کی نوبت آئی توحق وباطل کے درمیاں پہلی یادگار جنگ لعنی''غزوهٔ بدر' کے موقع یر، اور پھر دوسری جنگ''اُحد' کے موقع پر حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه رسول الله الصلام كي زير قيادت شريك بلكه پيش پيش رہے، اور شجاعت و بہادری کے خوب جو ہر دکھاتے رہے، بالخصوص ''غز وہُ اُحد'' کے موقع پر جب مسلمان اینی ہی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، ہرطرف افراتفری پھیل گئی، تب اس نازک ترین صورت ِ حال میں مٹھی بھر چندا فراد جورسول التوافیہ کے ہمراہ موجود تھے، انہی میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنه بھی شامل تھے،اس موقع پرانہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بہت چوٹیں کھائیں، تلواروں اور تیروں کے بہت سے زخم لگے، کین ان کی بہادری اور ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا، یائے استقامت میں ذرہ برابرلغزش نہیں آئی....اور پھر جنگ کے اختتام پر جب میدانِ جنگ سے نکے تو کیفیت پیھی کہ جسم کے

باقی از حاشیه صفحه گذشته:

کوئی دھوم دھڑ کانہیں ہے،فضول خرجی اور جھوٹی شان وشوکت کا وہاں کوئی تصورنہیں ہے....رسول الله علیہ تک کو بھی خبر ہی نہوسکی ....لیکن کوئی شکوہ نہیں ،کوئی رنجش نہیں ..... یقیناً اس سادگی میں امت کیلئے بڑا کمچہ فکریہ ہے۔

مختلف مقامات پربیس سے زیادہ کاری زخم لگے ہوئے تھے۔

''بدر' اور پھر'' اُحد' کے بعد بھی رسول اللّواليّ کی حیاتِ طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے' حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللّه عنه ہمیشه ہرغزوے کے موقع پررسول اللّه عنه ہمیشه ہرغزوے کے موقع پررسول اللّه علیہ کی زیرِ قیادت شریک رہے ، بلکہ پیش بیش رہے ، اور شجاعت وجرائت کے خوب جو ہردکھاتے رہے۔

الله عند المرحل میں رسول الله الله عند الله عند

کے یوں دینِ اسلام کی سربلندی کی خاطر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ روزِ اول سے ہی قدم قدم پرمصائب وآلام کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ..... ہجرتِ حبشہ ہو ..... یا ہجرتِ مدینہ سشرکین ونخالفین کے خلاف غزوات ہوں ..... یا کوئی بھی موقع ہو ..... ہرموقع پر ..... اور ہرآز مائش میں .... حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمیشہ بے مثال استقامت اور جرائت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے ، آز مائش کی ہر گھڑی

(۱)''دومۃ الجندل' مدینہ منورہ سے ثال کی جانب تقریباً چھ سوکلومیٹر کے فاصلے پر سعودی عرب کے موجودہ شہر''الجوف''کے قریب واقع ہے۔ عہدِ نبوی میں اس علاقے کی جانب متعدد بارلشکررانہ کئے گئے تھے، جن میں سے ایک موقع پر (سن پانچ ہجری میں) خودرسول الله الله الله بھی شریک تھے، جبکہ اس کے بعد سن چھ ہجری میں دوبارہ لشکرروانہ کیا گیا تھا حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی سپہ سالاری میں۔ ملاحظہ ہو: الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، باب: عبدالرحمٰن ۔الرقم المسلسل:[۱۵۳۰]۔ ص: ۱۵۳۲ سنز: البدایہ والنہایہ لابن کشر، ج: ۴ فصل فی السرایا التی کانت فی سنة ست من الہجر ق۔

میں بڑی سے بڑی سے قربانی پیش کرنے کیلئے ہمہوفت آ مادہ و تیار ہے۔

🖈 جس طرح مختلف غز وات کے موقع پر حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہ ہمیشہ پیش پیش رہے اورجسمانی طور پر تکالیف اور ہرشم کی صعوبتیں ومشقتیں برداشت کرتے رہے....اس سے بھی بڑھ کرقابل ذکر'اِن کی وہ قربانیاں ....اور....وہ خدمات ہیں جوہمیشہ ہرموقع پر بیراییے'' مال و دولت'' کے ذریعے انجام دیتے رہے، رسول التعلیمیٰ التعلیمیٰ کے ان کیلئے جود عائے خیر و برکت فر مائی تھی ....اس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے ہڑی سرعت کے ساتھ ان کے مال میں خیروبرکت کے آثارخوب نظرآنے لگے تھے،خوب فراوانی اورخوشحالی تھی، اللہ کے دیئے ہوئے اس مال میں سے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہمیشہ اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کی خاطر ..... نیز اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر ....خصوصاً مختلف غزوات کے موقع پرخوب دل کھول کر،اور بڑی ہی سخاوت وفیاضی کے ساتھ مال ودولت خرج كرتے رہے ....اور بوں راوحق میں جسمانی قربانیوں كے ساتھ ساتھ مالی قربانيوں کی بھی ایک طویل داستان رقم کر گئے۔

خصوصاً سٰ 9 ہجری میں پیش آنے والے تاریخی غزوۂ تبوک کے موقع پر جب قحط کا زمانہ چل رہاتھا، مال واسباب اسلحہ خوارک غرضیکہ ہرلحاظ سے بڑی تنگی وعسرت کا سامناتھا(۱) اس موقع برحضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے دوسواُ وقیہ خالص سونا بطورِ تعاون پیش كماتھا(٢)

اور پھر بەشكررسول التوليكية كى زير قيادت مدينه سے اپني منزل مقصود يعني'' تبوك'' كى (۱) جبیبا کہ خودقر آن کریم میں اس موقع کیلئے'' ساعۃ العسرۃ''بعنی مشکل کی گھڑی کے الفاظ وار دہوئے ہیں ملاحظه و: ﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ .... الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ العُسرَةِ .... ﴾ سورة توب، آيت: [ كاا] (۲)ایک اوقیہ تقریباً ۳۰ گرام کے برابر ہے۔ دوسواو قیہ یعنی تقریباً چھے ہزارگرام۔

جانب رواں دواں ہوگیا، بیطویل ترین مسافت طے کرنے بعد جب بیشکر تبوک پہنچا تو و ہاں ایک اور بہت بڑی فضیلت وسعادت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہ کی منتظر تھی۔ ہوا یہ کہا یک روز جب فجر کی نماز کا وفت ہو چکا تھا،رسول التوافیطی قضائے حاجت کی غرض سے کچھ دورتشریف لے گئے تھے، جبکہ اسلامی لشکرمیں موجودسب ہی افرادوہاں نماز باجماعت کی غرض سے موجود تھے....ایسے میں یہ اندیشہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں نمازِ فجر کاوقت نہ نکل جائے ،اب سب ہی لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے ، کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں نماز قضاء نہیں کرنی جاہئے، رسول التعلیقی کوشاید کسی وجہ سے تاخیر ہوگئی ہے،اگرآپ گواس بات کاعلم ہوگا کہ ہم سب نے محض آپ کے انتظار میں نماز قضاء کردی ہے، تو یقیناً آیٹ ناراض ہوں گے، لہذا ہمیں ابنمازیڑھ کینی جاہئے۔ جبكه ديگر يجهلوگون كااصرارية هاكةمين بهرصورت رسول التوليسي كانتظار كرنا جايئے ..... یہی صورت حال جاری تھی کہاس دوران کچھلوگوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللّٰہ عنہ سے امامت کیلئے خوب اصرار کیا.....اور پھرتقریاً زبردستی انہیں امامت کیلئے آگے بره ها دیا، جس برحضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کی امامت میں نماز باجماعت کا آغاز ہوا۔

اسی دوران رسول التوافی جھی تشریف لے آئے .....اور تب آپ نے دیگرتمام افراد کی طرح عبدالرحمٰن بنعوف رضي الله عنه كي اقتداء ميں ہي اُس روزنما نه فجر ادا كي .....اور يوں اس تاریخی''غزوهٔ تبوک'' کے موقع پریہاتنی بڑی سعات بھی ان کے حصے میں آئی۔(۱) (۱) رسول الله الله الله عليه كي ترى دنوں ميں جب خود آ پُ كے تكم برحضرت ابو بكرصد لق رضي الله عنه مسجد نبوی میں امامت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے.....اُن دنوں ایک بارجب آپ کواینی طبیعت میں قدرے افاقة محسوس موا تقاتو آيُّا يك طرف اين محترم جياحضرت عباس رضي الله عنهاور (باقي حاشيه آئنده صفحه بر.....)

رسول التعلیق کے مبارک دور میں یوں ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ کا پیتعلق خاطر' می بتیں اور قربتیں اسی طرح برقر ارر ہیں اور اسی کیفیت میں شب وروز کا پیسفر جاری رہا۔

# حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه عہدِ نبوی کے بعد:

رسول اللهوالية كم مبارك دور مين حضرت عبدالرحمان بن عوف رضى الله عنه بميشه نهايت ذوق وشوق اورا بهتمام والتزام كيساته آپ كي خدمت مين حاضري خدمت گذاري علمي استفاده و اور کسب فيض مين مشغول ومنهمک رہے .....اسی طرح رسول اللهوالية كي طرف سے بھی ان کيلئے محبول اور عنايتوں كامبارک سلسله بميشه جارى رہا، آپ تا دم آخران سے انتها كي مسرور و مطمئن رہے ..... يهال تک كه اسى كيفيت ميں رسول اللهوالية كامبارک زمانه گذرگيا۔

#### حاشيه صفحه گذشته:

 عہدِ نبوی کے بعداب خلیفہ اول حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے دورِخلافت میں بھی انہیں دین علمی معاشرتی 'سیاسی' غرضیکہ ہر حیثیت سے بڑی اہمیت حاصل رہی اورانہیں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے خاص دوست 'قریبی ساتھی' اورمشیرِ خاص کی حیثیت سے دیکھا جاتار ہا۔

مکہ شہر میں دینِ اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت وکوشش کے نتیجے میں ہی تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے تھے،لہذاان دونوں جلیل القدر شخصیات میں گہری محبت وقربت یقیناً فطری چربھی۔ اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں بھی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دوران قاتلانہ حملے کے نتیج میں شدید رخمی مجھی کہ حضرت عمر جب نماز فجر کی امامت کے دوران قاتلانہ حملے کے نتیج میں شدید رخمی ہوگئے تھے، تب انہوں نے فوری طور برنماز مکمل کرنے کی غرض سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گوف گواینی جگہ آگے بڑھا دیا تھا۔

نیزاس موقع پرحضرت عمروضی اللہ عنہ کو مسجد سے گھر منتقل کئے جانے کے بعد' اُن کی نازک حالت کے پیشِ نظر' اکابرِ صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے جب بیاصرار کیا تھا کہ'' اے امیرالمؤمنین آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کرد ہےئے'' تب آپ نے جن چھ افراد کے نام گنواتے ہوئے بیتا کید کی تھی کہ یہی چھافراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کومنصبِ خلافت کیلئے منتخب کرلیں سے ان چھافراد میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جھی کومنصبِ خلافت کیلئے منتخب کرلیں سے ان چھافراد میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جھی شامل ہے۔

اور پھراسی پراکتفاء ہیں ..... بلکہ مزیدیہ کہان چھ لیل القدر شخصیات پر شتمل اس و مجلسِ

ِ شوریٰ' کی سر براہی کیلئے حضرت عمرؓ نے ان میں سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کونتخب کیا تھا۔ (1)

ایک ایساوقت بھی آیا کہ جب یہ بات تمام لوگوں میں ضرب المثل بن گئی کہ مدینہ شہر میں ہرکسی انسان کا ضرور کسی نہ کسی شکل میں عبدالرحمٰن بن عوف ہے مال کے ساتھ تعلق ہے ۔۔۔۔۔۔

کیونکہ ان کا یہ معمول تھا کہ مدینہ شہر میں جوخوشحال اور صاحبِ حیثیت افراد بھے ان کیلئے یہ وقاً فو قتاً خیرسگالی اور باہمی اخوت و محبت کے اظہار کے طور پر ہدایا و تحا کف روانہ کیا کرتے ،ضرورت مندول کوروپیہ بیسہ بطور قرض دیا کرتے ۔۔۔۔۔جو نا داراور مفلس قسم کے لوگ تھے بڑے ، ضرورت مندول کوروپیہ بیسہ بطور قرض دیا کرتے ہیشہ ان کی مددواعانت کیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔الغرض اُس دور میں مدینہ شہر میں آباد ہر شخص کا عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال و دولت کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں تعلق ضرورتھا، ہدایا و تحا کف قرض اور یا پھر کے مال و دولت کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں تعلق ضرورتھا، ہدایا و تحا کف قرض اور یا پھر حضرت طلح بن عبدیاللہ دعنہ تھاں ۔ حضرت طلح بن عبدیاللہ دعنہ تھاں ۔ حضرت طلح بن عبدیاللہ دعنہ اللہ عنان ۔ حضرت طلح بن عبدیاللہ دعنہ اللہ عبدین اللہ وقاص۔

صدقه وخیرات کی شکل میں ۔

اللہ عنہ بہت زیادہ دریاد لی کے ساتھ اپنا مال ودولت خرچ کیا کرتے تھے:

پہلی قتم: تمام" بدری" حضرات، لیعنی وہ جلیل القدر شخصیات جنہیں حق وباطل کے درمیان لڑی جانے والی اولین اوراہم ترین جنگ لیعنی''غزوہ بدر''میں شرکت کاشرف نصیب ہوا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمیشہ پا بندی کے ساتھان کی خدمت میں فیمتی تحا نُف جھے رہتے تھے۔

ظاہر ہے کہ امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن کی خدمت اوران کی خبر گیری بذاتِ خود بہت (۱) اسی خاندان'' بنوز ہرہ'' سے رسول اللہ اللہ اللہ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کا بھی تعلق تھا۔ (۱۵۳) حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ً

بڑی سعادت تھی.....مزید یہ کہ اس سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی ایک اور بڑی سعادت مندی بہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ امہات المؤمنین کوان پرکس قدراعتاد تھااور مکمل كھروسەتھا\_

المارت مرینہ کے فوری بعدایک موقع بررسول التوافیہ نے ان کیلئے جودعائے ان کیلئے جودعائے خیر و برکت فر مائی تھی' اس کے نتیجے میں ان کی خوشحالی وفراوانی میں حیرت انگیز طور پر سلسل اضافہ ہوتا ہی چلا گیا .....اور بیراللہ کے دیئے ہوئے اس مال میں سے ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی'اورمسلمانوں کی خیروخونی کیلئے مسلسل انتہائی سخاوت وفیاضی کے ساتھ خرچ

گریه تمام مال ودولت اورروپیه پبیهانهیں الله کی یاد سے میاد بنی فرائض کی ادائیگی سے بھی غافل نہ کرسکا، نہ ہی ان کے مزاج میں کسی قشم کی خرابی بگاڑ کیا تکبر وغرور کا سبب بن سکا۔ این زندگی کے آخری ایام میں انہیں اکثریہ فکر لاحق رہتی کہ اللہ نے جو مجھے اس قدر مال ودولت اورخوشحالی وفراوانی سے نواز رکھاہے، کہیں ایسی بات تونہیں کہ اللہ نے مجھے سب کیچھ بس اسی عارضی و فانی د نیامیں ہی دے دیا ہو،اوروہاں آخرت کی ابدی و دائمی زندگی میں میرے لئے فقط محرومی ہو ..... یہ بات سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہوجاتے ،اکثر رفت طاری ہوجاتی .....اورتب اللہ کی راہ میں مزیدصدقہ وخیرات کرتے ..... یوں''انفاق فی سبيل الله ''كاييسلسله آخرى ايام مين بهت زياده بره ه گيانها ـ

چنانچدانهی دنوں (سن۳۲۴ ہجری میں ) پیرواقعہ بھی پیش آیا کہ جبگل تین سوتیرہ'' بدری'' حضرات میں سے ایک سوبقید حیات تھے.....تب حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللّٰہ عنه نے ان (ایک سوبدری حضرات) میں سے ہرایک کی خدمت میں نقد جا رسودیناربطور مدیہ ارسال كئے ..... جوكه يقيناً بهت خطير قم تھي .....(١)

انہی دنوں ایک بارملکِ شام سے ان کا تجارتی قافلہ مدینہ پہنچا، یہ قافلہ سامانِ تجارت سے لدے ہوئے سات سواونوں پرشتمل تھا..... بڑی تعداد میں خُدام وملاز مین بھی ہمراہ تھے..... مال واسباب سے لدے ہوئے یہ سات سواونٹ اوران کے چلانے اور ہنکانے والے ..... والے ..... والے ..... والے ..... والے .... بنچ ..... توان کی نقل وحرکت اور فول سے گذرتے ہوئے جب یہ سب آگے بڑھ رہے تھے..... توان کی نقل وحرکت اور شور وغل کی وجہ سے قب سال بندھ گیا۔ اس مرکوئی گھرسے نکل کر چرت سے اس قافلے کو تکنے لگا..... میں کسی نے اس قافلے کی جانب و کیھتے ہوئے عبدالرجمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی الیہ عنہ کے بارے میں کوئی الیہ عنہ کے بیات ہی جس سے یہ مفہوم جھ میں آتا تھا کہ ' عبدالرحمٰن بن عوف تو بس بارے میں کوئی الیہ عنہ کے بارے میں کسی ہی کھوکررہ گئے ہیں .....'

جلد ہی ہے بات کسی طرح عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی .....ابھی وہ قافلہ مدینہ شہر میں اپنی آخری منزل تک پہنچا بھی نہیں تھا ..... مال واسباب ان اونٹوں سے اتار نے کی ابھی نوبت بھی نہیں آئی تھی .....کہ سی تاخیر کے بغیر فوراً ہی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے ،اور نہایت سرعت و بے چینی کی کیفیت میں اس قافلے کے پاس اللہ عنہ اور وہاں موجود تمام افراد کو مخاطب کرتے ہوئے باواز بلندیہ الفاظ کہے: ''لوگو! تم سب گواہ رہنا کہ میں اپنے یہ تمام (سات سو) اونٹ بہتے سامان 'اللہ کی راہ میں صدقہ کی تاہد اللہ کی بی تاہد کی بی تاہد کی تاہد کی بی تاہد کی بی تاہد کی تاہد کی بی تاہد کی بی تاہد کی بی تاہد کی بی تاہد کی تاہد کی بی تاہد کی ب

(۱) اُس زمانے کا دینار (جسے اصطلاح میں اسلامی دینارکہا جاتا ہے) ساڑھے چپارگرام خالص سونے کے برابرتھا (400X4.5=1800) ایک سوافراد میں سے ہرایک کو چپارسودینار.....یعنی اٹھارہ سوگرام خالص سونے کے برابرتھا

شب وروزاور ماه وسال کایه سفر جاری ر با ....سن ۳۲ ججری میں ایک دن جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه نے روز ہ رکھا ہوا تھا.....افطار کا وقت جب قریب آیا، خادم نے افطار کا سامان اور کھاناوغیرہ پیش کیا ....اس کھانے پر جب نظریر ی توانتہائی اداس ہو گئے ،مزاج بررفت طاری ہوگئی ، دسترخوان بریجھ مہمان بھی موجود تھے، انہوں نے جبان کی بیا جا نک افسر دگی ویریشانی دیکھی تواس چیز کی وجه دریافت کی ..... تب عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه كي آنكھوں سے آنسو جھلكنے لگے.....اور گلو گيرآ واز ميں یوں گویا ہوئے:''مصعب بن عمیر تو مجھ سے بہت اچھے تھے....اللہ کے ہاں ان کامقام ومرتبہ مجھ سے زیادہ تھا۔۔۔۔۔کین اس کے باوجود کیفیت بیہ ہوئی کہ آج سے تقریباً تیس سال قبل'' اُحد'' کے میدان میں رسول التوافیہ کی معیت میں جب ہم انہیں کفن پہنار ہے تھے، تب كيفيت بيهي كههم ان كاسر دُها نيخ توياؤل ظاهر هوجات ..... ياؤل دُهانيخ كي كوشش کرتے تو سراور چہرہ ظاہر ہوجا تا.....آخراس نا کام کوشش کے بعد....بس اسی طرح ،اس ادھورے اور پھٹے برانے سے کفن میں ہی ہم نے انہیں سپر دِخاک کر دیا.....حالانکہ وہ تو مجھ سے بہت اچھے تھے ۔۔۔۔ مگر پھر بھی اس حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ا تنا کہنے کے بعد عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللّٰہ عنہ خوب پھوٹ بھوٹ کررونے لگے..... اور پھرتھوڑی دیر بعد جب طبیعت کیچھ سنبھلی تو یوں بولے 'مصعب بن عمیر کا توبیہ حال....جبکه میرے پاس بیراس قدر مال ودولت کی فراوانی....کہیں ایسانہوکہ اللہ نے مجھے سب کچھ بس پہیں اس فانی وعارضی دنیامیں ہی دے دیا ہو .....اور وہاں آخرت میں میرے لئے اب کچھنہو ....نہ جانے وہاں اللہ کے پاس میرااب کیا بنے گا ....؟ '(۱) (۱) حضرت مصعب بن عمير رضي الله عنه كالمفصل تذكره صفحات [۳۹۶\_۳۹۶] يرملا حظه ہو۔

یہ سوچ تھی حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللّٰدعنہ کی .....اور بیہ جذبہ تھا....جس کی وجہ سے مال ودولت کی فراوانی وخوشحالی اور ہرقتم کے دنیاوی مال واسباب کی بہتات کے باوجودان کے مزاج میں کسی خرائی کی بجائے .....اوران کے اخلاق وکردار میں کسی فساد کی بجائے ....اینے اللہ کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ومشحکم کرنے کی گئن ....اللہ کے سامنے جوابدہی کاہمہ وفت احساس..... نیز اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اوران کی مدد واعانت کا جذبہ ہرگذرتے ہوئے کہجے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہی جلا گیا۔ اسی کیفیت میں آتے جاتے موسموں کا بیسفر جاری رہا.....آخرس ۳۲ ہجری میں ۵ سال كى عمر ميں مدينه منوره ميں ان كا انتقال ہو گيا ....خليفهُ وقت امير المؤمنين حضرت عثمان بن عفان رضى اللّه عنهُ حضرت على بن ابي طالب رضى اللّه عنهُ حضرت سعد بن ابي وقاص رضي اللَّه عنهُ وديكر متعدد كبارِ صحابه رضوان اللَّه عليهم الجمعين نے مل كرنچهيز وكفين كے فرائض انجام دیئے ،نمازِ جنازہ ان کی وصبت کے مطابق خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی....اور پھرمدینه منورہ کے قبرستان ' بقیع'' میں انہیں سیر دِخاک کر دیا گیا..... بوں رسول التعلق کے بیرانتہائی عظیم المرتبت اور جلیل القدر صحابی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه اپنے الله سے جاملے .....

اللَّه تعالَى جنت الفردوس میںعبدالرحمٰن بنعوف رضی اللّٰدعنه کے درجات بلندفر ما ئیں ۔

#### 

الحمد للَّداّ ج بتاریخ ۲۳/ ذ والحجه ۴۳۵ هے،مطابق ۱/۱ کتوبر۱۴۰۰ء بروز جمعه یه بالے مکمل ہوا۔ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه:

رسول التوالية كي حليل القدر صحابي حضرت سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه كاتعلق شهر مكه ميس قبيله وقريش كي مشهور خاندان منه بنوز هره 'سے تھا، اسى خاندان سے رسول التوالية كى والده ماجده آمنه بنت وہب كا بھی تعلق تھا .....مزید به که ان دونوں شخصیات (یعنی رسول التوالیة منه بنت وہب كا بھی تعلق تھا .....مزید به که ان دونوں شخصیات (یعنی رسول التوالیة کی والدہ اور سعد بن ابى وقاص) میں قرابت دارى كاتعلق بھی تھا۔

 اسی دوران جب وہاں شہر مکہ میں کفرونٹرک اور معصیت وضلالت کی تاریکیوں کے درمیان ''نورِنبوت''جمگانے لگا....تب بہت جلد ہی اس نور کی کرنیں نوجوان سعد کے دل کوبھی منورکرنے کگیں .....

ایک روزسعد نے خواب میں خو دکواس کیفیت میں دیکھا کہ جہارسو بہت گہراا ندھیراحھایا ہوا ہے....اوراس اندھیرے میں وہ نہایت پریشانی کے عالم میں بھٹکتے پھررہے ہیں.... پھراجا نک ایک روشنی نظرآئی' جسے دیکھ کریہ خوش ہونے گلے..... جب بیراُس روشنی کی طرف بڑھے توانہیں اس میں تین انسانی سائے دکھائی دیئے،مزید قریب جاکر جب ديکھا توانہوں نے انہيں بہجان ليا.....وہ زيد بن حارثهٔ على بن ابي طالب ٔ اورا بوبكرصديق (رضى الله عنهم الجمعين ) تھے۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کے ساتھ ان کے کافی خوشگوار مراسم تھے، چنانچہ اگلے ہی روز جبان سے ملا قات ہوئی توانہوں نے ایناوہ خواب ان کےسامنے بیان کیا....جس یر حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے انہیں دینِ اسلام اور پیغمبرِ اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا.....رسول اللوفیسی کی بعثت کے بارے میں انہیں مطلع کیا ،اوراس حقیقت سے بھی انہیں آگاہ کیا کہ ہم تین افراد جنہیں تم نے خواب میں اندھیرے کی بجائے روشنی میں دیکھاہے، ہم نتیوں (زید بن حارثہ علی بن ابی طالب 'اورخو دا بوبکرصدیق ) کفروشرک کے اندھیروں سے نکل کراب'' ایمان'' کی روشنی میں آ چکے ہیں .....

اور پھرحضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی قبولِ اسلام کی دعوت دی ....تب انہیں اپناوہ خواب مزید شدت کے ساتھ یادآنے لگا.....اور پھرکسی تر ددکے بغیر یہا پنے دوست ابوبکرصدیق رضی الله عنه کی معیت میں روانه ہو گئے .....

اُس وفت رسول التُعلِينَةِ مَه شهر كِمشهورمحلّه 'اجياد''ميں ايک پهاڑی گھاٹی ميں تشريف فر ما تھے، بید دونوں حضرات جب وہاں پہنچے توانہوں نے دیکھا کہاُس وقت دونو جوان کینی زیدبن حارثهٔ اورعلی بن ابی طالب(رضی الله عنهما) بھی وہیں آپ کی خدمت میں موجود \_*ਛੱ* 

چنانچے سعد بن ابی وقاص نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا، رسول التعلیق کے سامنے کلمہ کن یڑھتے ہوئے دین اسلام قبول کیا.....رسول التعلیقی کی بعثت کے بعدوہ محض ساتواں دن

رسول التُعلِيسية في اس نوجوان سعد بن اني وقاص کے قبولِ اسلام برانتهائی مسرت کا ظہار فرمایا.....آ ہے قصیہ کواس نو جوان کی شخصیت میں شرافت ونجابت کے آثار بہت نمایاں نظرآ رہے تھے.....آ ہے اللہ کی دوررس نگاہیں سعد کے سرایا میں مستقبل کی ایک بهت ہی عظیم اور تاریخ ساز شخصیت کامشاہدہ کررہی تھیں..... ہے قطیعہ کو کمل یقین ہو چلا تھا کہ پہلی رات کا یہ جھوٹا ساجا ند ..... بہت جلد چود ہویں کے جاندگی مانند پوری آب وتاب كے ساتھ أفق برجكم كائے كا .....

مزید ہے کہ آ ہے آلیہ کواس بات کاعلم تھا کہ اس نوجوان کا آ ہے آلیہ کی بیاری والدہ کے ساتھ کچھر شتے داری کاتعلق بھی تھا ..... یوں گویا سعد آ ہے ایک طرح'' ماموں'' کی حیثیت بھی رکھتے تھے....عمر میں تواگر چہ یقیناً سعدآ ہے سے کافی حجو ٹے ہی تھے کیکن بہرحال رشتے میں''ماموں' تھے،اور''ماموں' توسیھی کو بہت ہی اچھے لگا کرتے ہیں.... خصوصاً جبکه 'مال' کاانقال بھی ہو چکا ہو....

لهذارسول التوافيطية كوبهي اينے مامول''سعد''بهت ہي الجھے لگتے تھے.....يہي وجبھي كه

آئندہ چل کرایک بارکافی بعد کے زمانے میں جب آپ اینے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ کسی عَكَّةِ تَشْرِيفِ فَرِ ما تَصِي .....ايسِ مِين دور سے سعد آتے ہوئے دکھائی دیئے .....تب آپ<sup>®</sup> نے اینے ان ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیسا ختہ یہ الفاظ کے: هذَا خَالِی ..... فَلیُرنِی امرُ قُ خَالَهٔ .... یعن ' دیکھو .... بیمیرے ماموں چلے آرہے ہیں .... ہے کوئی جو اِن جبیبااحیما ماموں مجھے دکھا سکے ....، 'مقصدیہ کہ میرے ماموں کی توبس شان ہی نرالی ہے.... ہے کوئی جسے ابیاا جھا ماموں نصیب ہو....؟؟

🖈''السابقین الاولین''یعنی دینِ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں دعوتِ میں پر لبیک کہنے والے دیگرتمام افراد کی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوبھی بہت سی مشکلات کا سامنا كرنايرا السنتائهم ان "بيروني مشكلات" اورقدم قدم برمختلف انواع واقسام كي آ ز مائشوں کے علاوہ ان کیلئے مزیدایک بہت بڑی آ ز مائش خودان کے گھر کے اندرسامنے آ کھڑی ہوئی.....

وہ مشکل ترین اوراعصاب شکن قتم کی آ زمائش یہ تھی کہ سعداینے ماں بای کے انتہائی لا ڈلے اور جہیتے تھے،خصوصاً اپنی ماں کے ساتھ انہیں بہت زیادہ محبت تھی .....لمحہ بھر کیلئے بھی انہیں ماں کی جدائی گوارانہیں تھی .....

سعد کی ماں کو جب اینے لا ڈلے نورنظر کے قبولِ اسلام کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ خفا ہوگئی ..... اینے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ ' دیکھو!اینے باپ داداکے دین سے منہ نہ موڑو....، 'لیکن سعد برکوئی انژنہوا..... آخر سعد کی ماں نے کھانا پینا جھوڑ دیا،روز بروز نقاہت بڑھتی گئی،اور صحت برق چلي كئي ....سعد سے بيمنظرد يكھانهيں جاتا تھا۔

آ خرا یک روز سعد کی مال نے اپنے لا ڈلے بیٹے کواپنے قریب بٹھایا..... پیار سے سریر ہاتھ

پھیرا.....اور پھرڈ بڈباتی ہنگھوں اور حسرت بھری نگا ہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولى: يَا بُنَيَّ! لَتَدَعَنَّ دِينَكَ الجَدِيدَ ..... أو لَا آكُل وَ لَا أَشْرَب حَتَّىٰ أُمُوت، فَيَتَفَطَّر فُؤادُكَ حُزناً عَليَّ، وَيَأْكُلُكَ النَدَمُ عَلَىٰ فِعلَتِكَ الَّتِي فَعَلُتَ ، وَتُعَيّرُكَ النَّاسُ بَهَا أَبَدَ الدَّهر ..... لِعِنْ 'الممير عبيّ! تم ا ينايه نیادین حچور دو .....ورنه یا در کھنا که میں ہرگز ہرگز نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی ..... یہاں تک کہاسی طرح میں موت کے منہ میں چلی جاؤں گی .....تب میری اس طرح موت کے غم میں تمہارا دل چھلنی ہوجائے گا....غم تمہیں کھاجائے گا....رہتی دنیا تک ہمیشہ ہمیشہ لوگ تمہیں طعنہ دیا کریں گے.....''

لعنی لوگ تمہیں ہمیشہ اس بات کا طعنہ دیا کریں گے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کا اس قدرافسوسناک انجام ہوا....ان طعنوں سے تم بھی اپنی جان نہیں چھٹراسکو گے....اسغم کی وجہ سے تمہارادل ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے گا.....اورتم زندگی بھرکیلئے ضمیر کے قیدی بن کرره جاؤگے....!

ظاہر ہے کہ سعد کیلئے یہ بہت تکلیف دہ صورتِ حال تھی ، ماں کی حالت دیکھی نہیں حاتی تھی ،کئی دن گذر گئے .....سعد بار بار ماں کی خوشا مدکرتے ....منت ساجت کرتے ....کہ ''ماں کچھ کھالو.....کچھ بی لو....،'' مگر مال بھی اینے فیصلے برقائم رہی....اور یوں شب وروز گذرتے چلے گئے .....

آ خرایک روز سعدنے اپنی ماں کومخاطب کرتے ہوئے پُرعزم اور فیصلہ کن انداز میں یوں كها: يَـا أُمَّاه .... إِنِّي عَلَىٰ شَدِيدِ حُبّى لَكِ .... لَأَشَدُّ حُبّاً لِلّهِ وَرَسُولِهِ .... لعنی ''اےامی جان .... بیشک مجھے آپ سے بہت شدید محبت ہے .... مگراس سے بھی بڑھ كرمير بول مين الله اوررسول كيليخ محبت ہے .....

سعد کی ماں نے جب اینے بیٹے کی زبانی بیرالفاظ سنے....اس کا پیمزم دیکھا،اور دوٹوک فیصلہ جان لیا.....تب وہ سمجھ گئی کہ اس کالا ڈلا بیٹادینِ اسلام سے اب بھی برگشتہ ہونے والانهيس....لهذااس نے اپنی ضد حجور دی اور معمول کے مطابق کھانا بينا شروع کر ديا..... بیشترمفسرین کے بقول اسی واقعے کی وجہ سے ہی قرآن کریم کی بیآیات نازل ہوئیں: ﴿ وَوَصَّينَا الْإِنسَانَ بَوَالِدَيهِ حَمَلَتهُ أُمُّهُ وَهِناً عَلَىٰ وَهِن وَّفِصَالُهُ فِي عَامَين أن اشكُرلِي وَلِوَالِدَيكَ اِلَيَّ المَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشركَ بى مَا لَيسَ لَكَ به عِلمٌ فَلَا تُطِعهُمَا وَصَاحِبهُمَا فِي الدُّنيَا مَعرُوفاً وَاتَّبِع سَبِيلَ مَن أَنَابَ اِلَيَّ ثُمَّ اِلَيَّ مَرجِعُكُم فَأُنَبّؤُكِم بِمَا كُنتُم تَعُمَلُونَ ﴿ (١) ترجمہ: (ہم نے انسان کواس کے ماں باپ کے متعلق بیتا کید کی ہے .....[ کیونکہ]اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کےاسے پیٹے میں رکھا ،اور دوسال میں اس کا دودھ چھوٹنا ہے....کتم میراشکرا دا کر واوراینے ماں باپ کا ہتم سب کوآ خرمیری ہی طرف لوٹ کرآ ناہے۔اوراگروہ تم پر بیہ د باؤڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کوشریک قرار دوجس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں،توان کی بات نہ مانو،اورد نیامیں ان کے ساتھ بھلائی سے ر ہو،اورایسے شخص کاراستہ اپناؤجس نے میرے ساتھ کو لگار کھی ہو، پھرتم سب کومیرے ہی یاس لوٹ کرآنا ہے،اُس وقت میں تہہیں بتاؤں گا کہتم کیا کرتے رہے ہو)۔ مقصدیه کهان آیات میں اللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف سے انسان کواینے والدین کے ساتھ حسن سلوک اوراطاعت وفر ما نبر داری کی تا کید کی گئی ہے، ہاں البیتہا گروہ اپنی اولا دکواللہ (۱) لقمان[۱۳\_۵]

کے ساتھ شرک پرمجبور کریں (جبیبا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ صورتِ حال پیش آئی تھی ) تب اس بارے میں ان کی اطاعت نہ کی جائے .....گراس کے باوجود د نیاوی زندگی میں ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور خوش اسلو بی کامعاملہ ہی رکھا جائے ، ان کی دل آزاری اوران کی شان میں گستاخی وبدسلو کی سے کمل اجتناب کیا جائے (اگر چه وہ مشرک ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر بہر کہ اولا دکوبھی اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور بھی کرتے ہوں)۔

چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللّه عنہ نے اپنی ماں کی طرف سے دین اسلام سے د ستبر داری و بیزاری کا به مطالبه تونشلیم نهیس کیا.....البته و ما*ل مکی زندگی می*س و مسلسل اینے والدین کے ساتھ ہی رہے اور ہرطرح ان کی خدمت اور خبر گیری کے فرائض بحسن وخو بی انجام دیتے رہے۔

ایک جھوٹا بھائی تھا'جس کا نام' دعُمیر''تھا،اس دوران سعد کی کوششوں کے نتیج میں وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا.....اوریہ چیز سعد کیلئے بہت ہی مسرت اور حوصلہ افزائی کاسبب ىزىقى بىخاكچاپ

🖈 دینِ اسلام کے ابتدائی دور میں وہاں مکہ شہر میں اسی طرح شب وروز کا یہ سفر جاری رہا، آ ز مائشوں کے سلسلے بھی جلتے رہے .....آخراسی کیفیت میں نبوت کے تیر ہویں سال جب ہجرتِ مدینہ کا حکم نازل ہوا تب سعد بن ابی و قاص رضی اللّه عنہ نے ایک روز اپنا آبائی وطن جھوڑ ا۔۔۔۔۔اینے آبائی شہر مکہ کوخیر باد کہا۔۔۔۔۔اینے عزیز واحباب ۔۔۔۔۔اورسب سے بڑھ کریہ کہ انتہائی محبت کرنے والے وہ ماں باپ ....ان سبھی کوجیموڑ دیا .....اللہ اوراس کے رسول م کی محبت کے مقابلے میں ان تمام محببوں کو قربان کر دیا، اور محض اپنے کم س جھوٹے بھائی

عُمیر کا ہاتھ تھامے ہوئے مکہ شہر سے روانہ ہو گئے .....اورسلسل سفر کرتے ہوئے یہ دونوں بھائی اسی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے آخر....ایک نئی جگہ .... اورایک نئی منزل پرجائینچ .....یعنی مدینه منوره ..... جهاں ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہوا اور یوں ایک نئ زندگی کا آغاز ہوا۔

🤝 ہجرتِ مدینہ کے بعد دوسرے سال ہی مشرکین مکہ مسلمانوں کونیست و نابود کر دینے کی حسرت دل میں لئے ہوئے جب مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے ..... بیراطلاع ملنے یرمسلمان بھی مدینہ سے روانہ ہوئے .....' بدر' کے مقام پرمسلمانوں اورمشرکین مکہ کے ما بین اولین معرکه پیش آیا....اس موقع بردیگرتمام اہل ایمان کی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضى الله عنه بھى .....ا ينے جھوٹے بھائى عمير كا ہاتھ تھامے ہوئے ..... مدينہ سے بدر پہنچے ..... بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی .....اُس روز دونوں ہی کا جذبہ قابل دیدتھا....لین جنگ کے آغاز سے قبل ان سربکف مجامدین کی صفیں مرتب کرتے وقت رسول التوافیقی کی نظرجب عميريريريري الساق آڀانے اس کی کم سنی کے باعث اسے واپس لوٹ جانے کوکہا.....تب عمیرنے رونا شروع کر دیا..... یہ کیفیت دیکھ کرآ خرآ پ نے اسے واپس بلالیااوراس کی کم سنی کے باوجوداس تاریخی غزوے میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمادی۔ معمولی جھڑیوں کے بعدآ خرجب عام یلغارہوئی ، توجذبۂ سرفروشی سے سرشاریہ دونوں بھائی بڑی ہی بے جگری سے لڑے،اورخوب ثابت قدمی وبہادری کامظاہرہ کیا۔ اور پھر جنگ کے اختنام پر جب بدر کے میدان سے مدینہ کی طرف واپسی کا مرحلہ آیا تواب اس مرحلے برسعدا کیلے تھے.....کم سنعمیر کواس اولین غزوے میں اللہ کے حبیب آلیگا ہے ۔ حجنڈے تلے لڑتے ہوئے ..... شہادت کاعظیم رُ تنبہ نصیب ہوا تھا..... لہٰذا سعد ..... جو کہ

مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کے وقت اپنے جیموٹے بھائی کا ہاتھ تھامے ہوئے روانہ ہوئے تھے....اور پھراس غزوۂ بدر کیلئے مدینہ سے روانگی کے موقع پر بھی اُس کا ہاتھ تھا ہے ہوئے ہی نکلے تھے....کین اب بدرسے واپس مدینہ روانگی کا جب موقع آیا.....تواب سعد تنهاہی تھے....افسردہ ....اور .....رنجیدہ .....جھوٹے بھائی عمیر کوبدر کے میدان میں ہی سیر دِخاک کرتے ہوئے ....اللہ ارحم الراحمین کے حوالے کیا....اور پھراس کی یا دوں کا طوفان دل میں چھیائے ہوئے .....جدائی کا دردآ نکھوں میں سجائے ہوئے ..... بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل دیئے .....اور پھراسی کیفیت میں سعدوالیس مدینہ ينج ....جبكه چهوٹا بھائي عمير ہميشه كيلئے بس و ہيں''بدر''ميں ہى رہ گيا....(۱) اللہ مشرکین مکہ کو بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں جس بدترین شکست و پسیائی اور ذلت ورسوائی کاسامنا کرنایر اتھا....اس پرمسلمانوں ہے اپنی اس شکست کا انتقام لینے

کی غرض سے اگلے ہی سال (سن تین ہجری میں )وہ دوبارہ چلے آئے ، چنانچے مدینہ شہرسے متصل مشہور ومعروف'' اُحد''نامی پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین بہ دوسری جنگ لڑی گئی۔

ابتداء میں مسلمان بیہ جنگ تقریباً جیت ہی چکے تھے....لیکن پھراینی ہی ایک غلطی کی وجہ سے ان کی بیرفتح شکست میں تبدیل ہوگئی .....تب مسلمان اپنی صفوں میں نظم وضبط برقر ارنہ ركه سكے..... باہم رابطہ بھی منقطع ہوگیا....اشكر میں ہرطرف بنظمی اورافراتفری تھیل گئی.....اور بون مسلمانوں کو بڑی ہی پریشان کن صورتِ حال سے دو جا رہونا پڑا.....

(۱) الله جنت الفردوس میں ان دونوں بھائیوں کے درجات بلندفر مائے .....اورہمیں وہاں ان کی صحبت ومعیت عطاءفر مائے..... اس افراتفری کے ماحول میں کہ جب سبھی بکھر چکے تھے.....سراسیمگی وانتشار کی کیفیت طاری تقی .....ایسے میں مٹھی بھر چندا فراد جو بدستنور رسول التعلیق کے گردگھیراڈ الے ہوئے بڑی ہی بے جگری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کررہے تھے....ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضى اللهءنه بهي شامل تھے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کویه یا د گاراورعظیم ترین شرف بھی حاصل ہے کہ دین اسلام کے ظہور کے بعداللہ کی راہ میں تیر چلانے والے بیہ پہلے انسان تھے.... تیراندازی میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی ،ان کا نشانہ بھی چو کتانہیں تھا،اُس روز رسول التوافیقی کی حفاظت ودفاع کامقدس فریضه سرانجام دیتے ہوئے سعد ٹنے بہت زیادہ تیر چلائے، مسلسل تیراندازی کی وجہ سے اُس روز کتنی ہی کمانیں ان کے ہاتھوں میں ٹوٹیں ....ان کا چلایا ہوا ہر تیرنشانے برلگتا، اور ہر تیر کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی مشرک ڈھیر ہوجا تا .....اُس ته: ارم يَا سَعُد .... فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي .... لِعِنْ الصعد .... يونهي تير جِلات رہو....میرے ماں بات تم پر قربان ......

رسول التعلیقی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے بیرالفاظ سعد بن ابی قاص رضی اللہ عنہ کی یا د داشت میں ہمیشہ کیلئے ہیوست ہوکررہ گئے ..... آخری سانس تک بیرالفاظ سعد کے کا نوں میں گونجنے رہے،اوران الفاظ کو یا د کر کے سعد فرطِ مسرت سے ہمیشہ جھوم جھوم اٹھتے تھے۔ اسى بارے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّه عنه فرماتے ہیں: مَسا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللهُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ إِلَّا لِسَعُد ، قَالَ لَهُ يَومَ أُحُد: ((إرم فِدَاكَ أبهي وَأُمِّي) )۔ لیتن' رسول التولیقی نے بھی کسی کو بیالفاظ نہیں کہے کہ''میرے ماں باپ

تم يرقربان 'سوائے سعدے' آپ نے انہيں اُحد کے موقع پر بيالفاظ کے'۔(۱) اسى موقع بررسول التوليك في سعر كيك بيدعاء بهي فرما في تقي كه: اَللَّهُمَّ سَدِّدُ رَميَتَهُ وَ أَجِبُ دَعُوَتَهُ (٢) لِعِني 'الله! توسعدك تيركونشاني يرلگا، اوراس كي دعاء كوقبول

چنانچہ آپ کی اسی دعاء کا پیراثر تھا کہ سعدؓ انتہائی ماہرنشانے باز ہونے کے علاوہ مزید بیہ کہ ''مشخاب الدعوات'' بھی تھے۔

''غزوهٔ بدر' اور پھر''غزوهٔ اُحد' کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه ہمیشه ہرغزوے کے موقع بررسول التوافیقی کی زیر قیادت شریک رہے اور شجاعت و بہادری کے بے مثال جو ہرخوب خوب دکھاتے رہے۔

☆ .....اسی کیفیت میں وفت گذرتار ہا،حتیا کہ ہجرت کے دسویں سال''ججۃ الوداع'' کے تاریخی موقع پر جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللّٰدعنه بھی رسول اللّٰهُ اللّٰهِ کے ہمراہ موجود تھے،تب وہاں مناسکِ جج سے فراغت کے بعد مدینہ کی جانب واپسی سے قبل ہی ہیہ بیار بڑ گئے، رفتہ رفتہ ان کی بیاری کافی شدت اختیار کر گئی.... بہانتک کہ انہیں اس بات كاانديشه مونے لگا كه كهيں مكه ميں ہى ميرى موت واقع نهوجائے ..... چونكه تمام اہلِ ايمان کیلئے بیچکم تھا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرجائیں .....اور بیچکم ظاہر ہے کہ فتح مکہ سے بل کے زمانے میں تھا کہ جب مکہ دارالحرب تھا، جبکہ س آٹھ ہجری میں فتح مکہ کا یا دگارواوقعہ پیش آنے کے بعدیت کم باقی نہیں رہاتھا ۔۔۔۔۔ کیکن سعد گوبہر حال یہ فکر لاحق ہوئی ۔۔۔۔ کہ ہیں

<sup>(</sup>۱) مشكا ةالمصانيح ۲۱۱۲ باب مناقب العشرة، بحوالهُ ترمذي به

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح ٦١١٥ بإب مناقب العشرية ، بحواله: شرح السنة به

مدینہ کیلئے واپسی سے قبل ہی ہمہیں مکہ میں ہی میری موت واقع نہوجائے .....گویاان کے نز دیک بیمنالسندیده چربهی۔

چنانچہانہی دنوں ان کے شدتِ مرض کے زمانے میں وہاں مکہ میں ہی رسول التعلیق ایک روز جب خودان کی عیادت کیلئے تشریف لائے .....تب درج ذیل صورتِ حال پیش آئی جوسعد فخوداین زبانی بیان کی ہے:

جَاءَ نِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّه! إنِّي قَد بَلَغَ بي مِنَ الوجَع مَا تَرَىٰ ، وَأَنَا ذُو مَال ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابِنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَى مَالِي ؟ قَالَ: لَا ـ قُلتُ : فَالشَّطرُ يَا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ: لَا ـ قُلتُ : فَالثُلُثُ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: الثُلُثُ كَثِير ، إِنَّكَ إِن تَـذَر وَرَثَتَكَ أَغُـنِيَـاءَ خَيـرٌ مِن أَن تَذَرَهُم عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَن تُنفِق نَفَقَةً تَبتَغِي بَهَا وَجِهَ اللَّهِ إِلَّا أَجِرتَ عَلَيهَا ، حَتَّىٰ مَا تَجعَلُ فِي فِي امرَأَتِكَ ، قَال: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّه! أَخَلَّفُ بَعدَ أَصُحَابي؟ قَال: إِنَّكَ لَن تُخَلَّف فَتَعمَلَ عَمَلًا تَبتَغِى به وَجهَ اللّهِ إِلَّاازدَدتَ به دَرَجَةً وَرفعَةً ، وَلَعَلُّكَ أَن تُخَلُّف ، حَتَّىٰ يَنتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أُمضٍ لَّأْصُحَابِي هِجرَتَهُم ، وَلَاتَرُدَّهُم عَلَىٰ أَعقَابِهِم، لَكِنَّ البَائِس سَعدُ بن خَولَة ، يَرثِي لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَاتَ بِمَكَّة) (١) ترجمه: (حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فرماتے ہيں):''ججة الوداع كے سال جب (۱) صحیح بخاری[۲۷۴۲] کتاب الوصایا۔ نیز: صحیح مسلم[۱۹۲۸] کتاب الوصیة ، باب الوصیة باللث (الفاظ قدرے مختلف ہیں)

ا ما م نووی نے ریاض الصالحین میں بیحدیث [۲] باب الاخلاص واحضار الدیۃ میں ذکر کی ہے۔

میں شدید بیار ہوگیا تھا' تب رسول التوافیہ میری عیادت کیلئے تشریف لائے ،اُس موقع یر میں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! اس در دکی وجہ سے میری جوحالت ہو چکی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔۔۔۔۔اور میں صاحبِ مال ہوں،جبکہ میری اکلوتی بیٹی (۱) کے سوااورکوئی میراوارث نہیں ہے،لہذا کیا میں اپنادونہائی مال <sup>یعنی</sup> تین میں سے دوجھ <sub>]</sub> اللہ کی راہ میں صدقہ کردوں؟ آپ نے فرمایا' دنہیں' تب میں نے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول آدھامال ....؟ آب نے فرمایا دونہیں' تب میں نے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول ایک تہائی مال [یعنی تین میں سے ایک حصہ]؟ آپ نے فرمایا''ایک تہائی بہت کافی ہے'( پھرآ پُٹے نے مزیدفر مایا):اگرتم اپنے وارثوں کوخوشحال جھوڑ کر جا وُ توبیہ بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہتم انہیں مفلس وکزگال چھوڑ کر جاؤ .....کہ وہ لوگوں پر بوجھ بنے رہیں اوران کے سامنے ہاتھ بھیلاتے رہیں ....تم جب بھی اللہ کی خوشنودی کی خاطر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو ٔ حتیٰ کہ جولقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پرتمہیں اللہ کی طرف سے اجروتواب عطاء کیا جائے گا .... تب سعد کہتے ہیں کہ'' میں نے آپ سے دریافت کیا''کیامیں اینے ساتھیوں کے بعدتنہا (یہاں مکہ میں ہی )رہ جاؤںگا؟ آپ نے فرمایا''تم اگراینے ساتھیوں کے بعد تنہارہ بھی گئے ( تب بھی تمہارے لئے بہتری ہی ہے کیونکہ) جب بھی تم محض اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی عمل انجام دوگے اُس سے تمہارے درجات میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی ، نیز شایر تہہیں (الله کی طرف سے اس دنیا میں ) مزیدزندگی عطاء کی جائے، تب کھھ لوگوں (یعنی اہلِ حق) کوتم سے فائدہ پہنچے گا جبکہ دوسرے کچھلوگوں (یعنی اہلِ باطل) کوتم سے نقصان پہنچے گا۔ پھرآ یے نے دعاء فرمائی: (۱) سعد بن ابي وقاص رضي اللّه عنه كي اس بيني كا نام''عا كنشه' تھا۔

یااللہ! تومیرے اصحاب کی ہجرت کو جاری (لیتنی بورا) فرمادے،اورانہیں ان کی ایر یوں کے بل واپس نہ لوٹانا، ہاں البتہ قابلِ رحم تو سعد بن خولہ ہیں،اُن کیلئے رسول التعلیما دعائے رحمت فرمایا کرتے تھے کیونکہ وہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے'(یعنی مکہ سے مدینہ کی حانب ہجرت نہیں کر سکے تھے)۔

اس مدیث سے درج ذیل فوائد سمجھ میں آتے ہیں:

(۱)....رسول التعليسية كاحسنِ اخلاق اوراينے اصحاب كى عيادت.....مزيديہ كه اس مقصد كيلئي آثي كاخود چل كرجانا ـ

(۲)....مریض کی عبادت کی فضیلت۔

(٣)....زندگی کے ہرشعے میں حتیٰ کہ صدقہ وخیرات اورانفاق فی سبیل اللہ جیسے مقدس ترین کام میں بھی''اعتدال'' کولمحوظ رکھنا۔

(۴).....وارثوں کے حق کی اہمیت' نیزان کیلئے فکراورجستجو'اورانہیں دوسروں کی محتاجی مفلسی سے بیجانے کی ضرورت ..... نیز وارثوں کے حق کی حفاظت کی غرض سے' ثلُث'' لعِنْ محض ایک تہائی مال صدقہ یا وقف کرنے پراکتفاء .....اوراس سے زیادہ صدقہ کرنے کی ممانعت \_(۱)

(۵).....اہلِ علم ہے مشاورت کی ضرورت واہمیت، جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص (۱) بلکہ اہلِ علم کے بقول وارثوں کے ہوتے ہوئے '' ثلث' 'یعنی ایک تہائی صدقہ یاوقف کردیناخلاف اولی ہے، کیونکہ رسول التعلیف نے اس موقع پر سعد بن ابی وقاص گواس کی اجازت تو دی (جبکہ اُس وقت سعد مُکی وارث محض ایک ہی بیٹی تھی )لیکن ساتھ ہی یہ بھی فر مایا: ''اللث کثیر ، یعنی ٹھیک ہے ایک تہائی تم صدقہ کر سکتے ہو مگر یہ بھی بہت زیادہ ہے' لہذااہل علم کے بقول ثلث کی اجازت توہے، مگر یہ خلاف اولی ہے، جبکہ رُبع لیعنی چوتھا کی حصہ اولی یعنی بہتر ہے۔ ملاحظہ ہو: شرح ریاض الصالحین ۔از:مجمہ بن شیمین : ج:اصفحہ ۶۱۶ ۔ ۲ ۔

رضی اللّہ عنہ نے اپنا مال صدقہ کرنے کے بارے میں رسول اللّہ اللّٰہ اللّٰہ عنہ نے اپنا مال صدقہ کرنے کے بارے میں رسول اللّٰہ اللّٰ

(۲) .....مریض کے سامنے ایسی گفتگو کی جائے جواس کیلئے ہمت وتقویت اسلی اور حوصلہ افزائی کا سبب بنے ،اس پرخوشگوار نفسیاتی اثرات مرتب ہوں ، امید مضبوط ہواور ما بویں وناامیدی کا خاتمہ ہو، جیسا کہ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو موت کا اندیشہ لاحق تھا ..... جبکہ رسول الله وقیق پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو موت کا اندیشہ لاحق تھا ..... جبکہ رسول الله وقیق نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ایسی باتیں ارشاد فرما کیں جن سے ان کے دل میں بیدا ہونے گئی کہ میں تو ابھی شاید کافی عرصہ مزید زندہ رہوں گا ..... یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شاید ہمیں (اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ) مزید زندگی گذارنے کا موقع دیا جائے .... بہ بچھ لوگوں (یعنی اہلِ حق) کوتہ ہارے ذریعے کوتہ ہارے ذریعے بڑا فائدہ 'جبکہ دیگر بچھ لوگوں (یعنی اہلِ باطل) کوتہ ہارے ذریعے نقصان بہنچ گا'۔

نیزید که حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عند نے آپ الیسی سے یہ دریافت کیاتھا کہ ''میری محض ایک ہی بیٹی ہے، لہذا کیا میں اپنادو تہائی مال الله کی راہ میں صدقہ کر دوں؟'' جبکہ سعد گے اس استفسار کے جواب میں آپ نے ''مفر د' کی بجائے'' جع'' کے صیغے کے ساتھ یہ ارشا دفر مایا تھا کہ'' اگرتم اپنے'' وارثوں''کو خوشحال جھوڑ کر جاؤ ۔۔۔۔''لعنی یہ بھی ایک طرح حوصلہ افزائی تھی کہ فی الحال تو محض ایک ہی وارث ہے ۔۔۔۔لیکن آئندہ مزیدوارث مجمی ہوسکتے ہیں سیدین اس مرض کے بعدان شاء الله دوبارہ صحت و تندرستی ۔۔۔مزید آل و اولا د۔۔۔۔اورطویل زندگی نصیب ہوگی ۔۔۔۔جبکہ اہل باطل کو بڑ انقصان پہنچے گا ۔۔۔۔(۱)

اسى كيفيت ميں وقت كاسفر جارى رہا....سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه تو ابتداء سے ہى را و حق میں ہرشم کی شختیوں اورآ زمائشوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرتے چلے آرہے تھے.... ہرآ زمائش میں سرخرواور کامیاب ہوکر نکلتے....جس کے نتیجے میں ان کامقام ومرتبه مزید بلندہوجا تا ....سب سے پہلے تو دینِ اسلام کے ابتدائی دور میں مشرکین مکہ کی طرف سے ایذ اءرسانیاں ..... پھرخو دایئے ہی گھر کے اندر ماں کی طرف سے بھوک ہڑتال كاوه تكليف ده سلسله ..... پهرگھر باراورسب كچھ جھوڑ جھاڑ كرمكه سے ہجرت ..... پهرغزوهٔ بدر کے موقع پر چھوٹے بھائی کی شہادت .....اوراس غم پرصبر سے کام لینااوربس اللہ سے اجرونواب کی امید باندھ لینا..... پھراُ حد کے موقع پردن بھرسلسل تیراندازی.....اور پھر تکلیفوں اورآ زمائشوں سے بھر پورانہی یادوں کے درمیان آخر....کانوں میں گونجتے موت رسول التوقيط كوه يادگار الفاظ: إرم يَا سَعُد ..... فِدَاكَ أَبِي وَأَمِّي ..... لعین" اے سعد ..... یونہی تیر چلاتے رہو .....میرے ماں باپتم پر قربان .....' اور تب اس

### حاشيهازصفحه گذشته:

(۱) اور پھراییا ہی ہوا..... بہت ہی آل واولا د..... بہت سے وار ث....طویل زندگی ....حتی که تمام مہاجرین میر سے سب سے آخر میں وفات .....تاریخی کارنامے اور عظیم فتوحات .....

یہاں بیرتذ کرہ بھی مناسب ہوگا کہاس واقعے میں اگر چہ عین ممکن ہے کہاللہ کی طرف سے بذریعہُ وحی سعد بن ابی وقاص رضی اللّٰدعنہ کے بارے میں شایدرسول اللّٰقائیلَّہ کو پی خبر دے دی گئی ہو کہ اللّٰد کوان کیلئے ابھی طویل زندگی مقصود ہے..... نیز بہ کہآئندہ زندگی میں بہ بڑے عظیم اور تاریخی قتم کے کارنامے انجام دیں گے..... تا ہم اس کے باوجودمریض کی عیادت کے موقع پر اسلامی ادب بہر حال یہی ہے کہ مریض کے سامنے ایسی گفتگوہی کی جائے جس سے اس کی طبیعت پرمثبت اور خوشگوار اثر ات مرتب ہوں .....

(٢)اس حدیث سے متعلق مزید تفصیلات اورفوا ئد کیلئے ملاحظہ ہو: نثرح ریاض الصالحین ۔از:مجمہ بن تثیمین : ج:ا صفحه ۱۲۹-۴۹ نیز: فتح القوی المتین بفو ائدریاض الصالحین \_

اتنے بڑے اعز از کو یا دکر کے سعلاً ماضی کی تمام تلخیوں اور مصائب وآلام کے اس تمام سلسلے کو بھول جاتے اوران کے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ بھیل جاتی .....

وقت كايهيه چلتار بالسيحضرت سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه كي طرف سے رسول الله واليه كى خدمت ميں حاضري كسب فيض استفاده نيز آپ كى خدمت وياسبانى كاييسلسله اسى طرح چلتار ہا..... ہے گی طرف سے بھی سعد گیلئے محبتوں اور شفقتوں کے سلسلے سلسل جاری رہے....جتی کہ اسی کیفیت میں آپ کا مبارک دورگذرگیا.....آپ تادم آخرسعلانے انتہائی خوش اورمسر ورومطمئن رہے۔

## حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللّٰدعنه عہدِ نبوی کے بعد:

التوالية كامبارك دورگذرجانے كے بعد خليفه اول حضرت ابوبكر صد لق رضی اللّٰہ عنہ کے دور میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللّٰہ عنہ کووہی بلندترین مقام ومرتبہ حاصل رہااوراس معاشرے میں ان کی وہی قدرومنزلت برقر اررہی ....خلیفہ اول کے مشیر خاص اورانتہائی قریبی دوست کی حیثیت سے انہیں دیکھاجا تار ہا.....ظاہر ہے کہ ان دونو نجليل القدر شخصيات ميں بہت قديم تعلق تھااور برانی شناسائی اور دوستی تھی .....حتیا کہ مکہ شہر میں دینِ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں خودحضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے دعوت کے نتیجے میں ہی تو سعدرضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے.... جب ان کی عرمخض سوله برس تقى .....

الله عنه نے اول کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے خلیفهٔ دوم کی حیثیت سے منصب خلافت سنجالا .....تب یجھایسے حالات پیدا ہوتے چلے گئے جن سے بہ بات ثابت ہوگئی کہ خالقِ ارض وساء نے سعد ﷺ کے نصیب میں بہت زیادہ

عظمت ورِفعت لکھی ہوئی ہے ....اور یہ کہ س دس ہجری میں ججۃ الوداع کے موقع پررسول التُولِينَةُ نِهِ الْهِينِ مَعَاطِبِ كُرتِي مُوتَ بِهِ جويادگارالفاظ ارشادفر مائے تھے: وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّف ، حَتَّىٰ يَنتَفِعَ بِكَ أَقوَامٌ ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ ، لِيَيْ 'اك سعد!شایرتمهیں (الله کی طرف سے اس دنیامیں ) مزید زندگی عطاء کی جائے.....تب کچھ لوگوں (یعنی اہل حق) کوتم سے فائدہ ....جبکہ دوسرے کچھ لوگوں (یعنی اہلِ باطل) کوتم سے نقصان پہنچے گا ..... 'شاید آپ کی اس پیشین گوئی کی تکمیل کا وقت اب آجا تھا ..... 🖈 ....اس بات کا پس منظر کچھاس طرح ہے کہ اُس دور میں روئے زمین پر دوظیم ترین قو تیں تھیں، سلطنتِ روم اور سلطنتِ فارس، ان دونوں میں سے سلطنتِ روم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مسلسل جارحیت کے نتیجے میں خودرسول التولیسی کے دور میں ہی غزوهٔ مؤتهاور پھرتاریخی غزوهٔ تبوک کی نوبت آئی تھی ، نیز آپ نے آخری ایام میں حضرت اسامہ بن زیدرضی اللّٰءعنہما کی سیہ سالا ری میں رومیوں کے خلاف مناسب تا دیبی کا رروائی کی غرض سے ایک لشکر کی روانگی کا حکم دیا تھا.....جو کہ آپ کی رحلت کے فوری بعد خلیفہ ک اول حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کے منصب خلافت سنیجالنے کے بعداینی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گیاتھا.....اور پھرخلیفہ اول کے دور میں رومیوں کے خلاف بیہ سلسله جاری ریا،متعدد حچوٹی بڑی جنگوں کی نوبت آتی رہی۔

اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں پیہ سلسلہ مزید تقویت یکر گیا ..... حتی که اُس دور میں سن تیره ہجری میں مشہور ومعروف تاریخی'' جتَّب برِموک''اور پھرس بندرہ ہجری میں''فتح مشق''اوراس کے فوری بعد''فتح بیت المقدس'' کے یادگار اور اہم ترین واقعات بیش آئے۔ اسدوسری طرف روئے زمین کی دوسری بڑی قوت یعنی دسلطنتِ فارس' کی طرف 🖈 .....دوسری طرف کے خرف سے بھی مسلمانوں کے خلاف وقتاً فو قتاً مختلف مقامات برجار حیت اوراشتعال انگیزیوں کا سلسلہ جاری تھا،جس کے نتیجے میں خلیفہ اول حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مائة نازسيه سالارسيف الله خالد بن وليدرضي الله عنه كوس گياره ہجري ميں بمامه كے علاقے میں مسلمہ کذاب کی طرف سے بہت بڑے پہانے بربریا کردہ شورش کی نہایت کامیابی کے ساتھ مکمل سرکو بی کے بعد'اب انہیں سلطنتِ فارس کی طرف روانگی کا حکم دیا تھا،اور تب وه اس حكم كالغميل ميں فارس بينيج نتھے،اوروہاں مختلف علاقوں ميں نہايت كاميا بي كےساتھ پیش قدمی کرتے چلے گئے تھے،اور پھرس تیرہ ہجری میں حضرت ابوبکر ؓ نے انہیں فارس کی بجائے اب سلطنت روم کے خلاف برسر پرکاراسلامی لشکری سیہ سالاری کے فرائض سنجالنے کی غرض سے ملکِ شام کی طرف کوچ کر جانے کی ہدایت کی تھی۔ الغرض سلطنت فارس کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جارحیت کے اس سلسلے کی روک تھام کی غرض سے کئے جانے والے مختلف اقدامات کے باوجوداہلِ فارس وقتاً فو قتاً مسلمانوں کونقصان پہچاتے رہتے تھے،اورخلیفہُ اول کے دور میں پیسلسلہ اسی طرح چلتا ر با....

اور پھر خلیفہ دوم کے دورِخلافت میں جب اہلِ فارس نے بیمنظرد یکھا کہ بیم ٹھی بھرمسلمان کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ سلطنت روم کے ماتحت علاقوں (اردن ،فلسطین ،شام ، لبنان ، وغیرہ ) میں رومیوں کی عظیم الثان قوت کوروندتے ہوئے مسلسل ہندھی اور طوفان کی ما نند پیش قدمی کرتے چلے جارہے ہیں ....تب 'مسلطنتِ فارس' کے ایوانوں میں تحلبلی مچ گئی.....اورانہیں اب یہ پریشانی ستانے گئی کہ ہیں ان مسلمانوں کے ہاتھوں ہمارا

بھی یہی انجام نہو .....لہذااب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی جارحیت اوراشتعال انگیزیوں کے سلسلے مزید تیز تر کردیئے ،اور پھر بہسلسلہ روز بروز بڑھتا ہی رہاجتی کہ اسی سلسلے میں ایک ایساوا قعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا بڑا، عار ہزار سیاہی شہید ہو گئے، جن میں سے ستر صحابہ کرام تھے۔ (I) جب بیرافسوسناک خبر مدینہ پہنچی تواب خلیفہ وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے صبر کا بیانه لبریز هوگیا، اتنابر انقصان، ایک هی دن میں حیار ہزار سیا هیوں کی شهادت ....؟ اگر چہ عین ایسے وقت میں کہ جب مسلمان سلطنتِ روم کے خلاف بہت بڑے پیانے پر برسر پیکار تھے....ایسے میں اب دوسری بڑی قوت لعنی سلطنت فارس کے خلاف محاذ آرائی میں مزیداضا فہ ..... بظاہر کوئی دانشمندی نہیں تھی .....اوراس میں بڑے خطرات بوشيره تقے....

لیکن اس کے باوجود .....فارسیوں کی طرف سے اب مسلمانوں کے خلاف ظلم وزیادتی کا اوراتنی بڑی جارحیت کا پیافسوسناک واقعہ جو پیش آیا.....تواس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی الله عنه نے بیک وقت 'نسلطنت روم'' کے ساتھ ساتھ اب'نسلطنت فارس' سے بھی فیصلہ كن تكريينے كا خطرناك اور يا دگار فيصله كر ہى ليا .....

🖈 ....اس موقع برحضرت عمر بن خطاب رضی اللّه عنه نے سلطنتِ فارس کی جانب روانه کرنے کی غرض سے ایک نیالشکر تیار کیا .....اورخوداس کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے

(۱) ميه واقعه تاريخ مين "وقعة الجسر" كے نام سے معروف ہے تفصیل كيلئے ملاحظہ ہو: البداية والنهاية ، ج: ۷\_وقعة جسر الى عبيدا ثقفي ومقتل اميرالمسلمين وخلق كثير منهم به نيز: تاريخ الاسلام للذهبي، ج: ۳۷\_ص:۲۶۱\_ بیرافسوسناک واقعہ س تیرہ ہجری میں جنگ برموک کے جالیس روز بعد.....موجودہ عراق میں قادسیہ اور جیرہ کے درمیان کسی مقام بردر یائے فرات کے ایک مل کے قریب پیش آیا تھا۔

فارس کی جانب روانگی کا فیصله کیا۔

مدینہ میں موجودا کا برصحابہ کو جب حضرت عمرؓ کے بارے میں بیاطلاع ملی کہوہ خوداس کشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے جانا جائے ہیں ....تب وہ سب بڑی تشویش میں مبتلا ہو گئے،ان میں سے متعدد حضرات نے حضرت عمر سے ملاقات کی ،اورانہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ'' آپ کاخود مدینہ سے اس قدر دور ....سلطنت فارس کے خلاف جنگ کی غرض سے جاناکسی صورت مناسب نہیں ہے'۔

کیکن حضرت عمرؓ نے کسی کی بات نہیں سنی اوراینے فیصلے پر قائم رہے، بلکہ مزید یہ کہ اس چیز کا با قاعدہ اعلان کرتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کواپنی اس غیرموجودگی کے دوران مدینہ میں اپنانا ئب بھی مقرر کر دیا۔

دوسری جانب حضرات اکابر صحابہ بدستوراینی اسی رائے پر قائم رہے، اور بڑی تشویش میں مبتلارہے،اس بارے میں ان میں باہمی صلاح مشورے کا سلسلہ چلتا رہا،اورانہوں نے پیہ طے کیا کہ ہم امیر المؤمنین (عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ) کوسی صورت اتنی دورنہیں جانے دیں گے،آخرانہوں نے طے کیا کہ حضرت عمر کوقائل کرنے کیلئے کوئی ایباشخص تلاش کیا جائے جس کی بات کووہ ردنہ کرسکیں ،اور پھر باہم غور فکر کے بعدان تمام ا کابرصحابہ ً کرام نے سوجا کہ بیرکام عبدالرحمٰن بنعوف (رضی اللّٰدعنہ) کے ذمے لگایا جائے ، ان کی بات کوحضرت عمرٌ ردنہیں کریں گے۔ چنانچہ بیرکام عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہ کے ذمے لگایا گیا،جس برانہوں نے حضرت عمر سے اس بارے میں بات کی اور تمام اکا برصحابہ کے موقف کی شدیدتا ئیدکرتے ہوئے وہی مطالبہ دہرایا کہ آپ خوداس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دارالخلافہ (مدینہ منورہ) سے اتنی دورکسی صورت نہیں جائیں گے.....،۔ اورتب واقعى حضرت عمربن خطاب رضي الله عنه حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضي الله عنه كي بات کونه ٹال سکے،اوران کامشورہ منظور کرتے ہوئے اپنا فیصلہ تبدیل کرلیا،البتہ شرط بیر کھی کے '' مجھے اس مقصد کیلئے کوئی مناسب ترین شخص مہیا کیا جائے ، جو پیہ کام عین میری مرضی کے مطابق انجام دے سکے .....، '۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه نے جب تمام ا کابرصحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کواس صورتِ حال سے مطلع کیا،تووہ سب خوش بھی ہوئے کہ حضرت عمرؓ نے ا پنافیصلہ تبدیل کرلیا ہے، کیکن ساتھ ہی اب وہ سب اس نئی پریشانی کا شکار ہوگئے ، کہ کوئی مناسب آ دمی تلاش کیاجائے، ظاہرہے کہ یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری تھی،اورانہائی خطرناک کام تھا،سلطنتِ فارس کےخلاف با قاعدہ بڑی جنگ کی غرض سے روانہ ہونے والےاس اولین لشکر کی سپہ سالاری ،اس مقصد کیلئے بے انتہاء جرأت و شجاعت 'استقامت' تجربہ' فنون حرب میں بے مثال مہارت' صلاحیت' بہت بڑی ہمت ، نیز بہت بڑے دل گرد ہے کی ضرورت تھی۔

مزیدیریشانی بیرکه اس مقصد کیلئے اگر کوئی خود کو پیش کرے ..... یا ....کسی دوسرے کا نام تجویز کرے، بہرصورت اگرخدانخواستہ لشکرکووہاں پہنچنے کے بعدنا کامی وہزیمت کا سامنا كرنايرًا، يااوركوئي بهي مصيبت كھڙي ہوگئي، تو ذھے داركون ہوگا.....؟؟ يہي وجبھي كه مدينه میں تمام اکا برصحابہ ابنتہائی شش و پنج کی کیفیت میں پھنس کررہ گئے تھے.... دوچارروزاسی کیفیت میں گذرگئے ،کسی کی طرف سے کوئی جواب نہآیا،حضرت عمرٌّا نتظار ہی کرتے رہے،آخرایک روزانہوں نے اکابرصحابہ کرام کومخاطب کرتے ہوئے خودہی فرمایا' 'میں نے وہ مناسب ترین شخص تلاش کرلیا ہے ..... آپ سب دیکھتے رہے گا ..... کہ وهٔ خص عنقریب اللہ کے دشمنوں پر .....بس ..... شیر کی ما نند جھیٹے گا ..... ''

حضرت عمر کی زبانی بیہ بات سننے کے بعد تمام شہرمدینہ میں تجسس پھیل گیا کہ دیکھیں وہ کون شخص ہے؟ اوراسی کیفیت میں چندروز مزید گذر گئے ،اس دوران نہ کسی نام کا اعلان ہوا ، نہ ہی لشکرروانہ ہوا.....تب ایک روز حضرت عمر انے تجسس کی اس کیفیت کومحسوس کرتے ہوئے فرمایا'' بات بہ ہے کہ میں نے اس عظیم مقصد کیلئے جس شخص کومنتخب کیا ہے' وہ اتفا قاً اس وقت مدینہ میں نہیں ہے، بلکہ طائف گیا ہواہے، میں نے اسے وہاں سے جلدواہی کیلئے يغام جھوايا ہے'۔

لوگوں نے اصرار کیا کہ 'اے امیر المؤمنین! اسعظیم شخص کا نام تو بتادیجئے''اس پر حضرت عمرٌنے جواب دیا کہ 'اس شخص کا نام ہے' سعد بن ابی و قاص''۔

🖈 ..... چنانچه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کی طرف سے پیغام موصول ہونے کے بعد جلد ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه طائف سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے اور پھرایک روزاُس کشکر کی قیادت کرتے ہوئے ، مدینہ سے فارس کی جانب رواں دواں **برو** گئے \_

### ﴿ مِرَالِالشَّكُرِ ':

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه جس لشکر کی قیادت کرر ہے تھے، یہ بڑاہی نرالالشکر تھا،اس وجہ سے نہیں کہاس میں جنگوروں پاسیا ہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، پاسامانِ حرب کی بڑی فراوانی تھی....نہیں ....ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔البتہ اس کے باوجودیہ لشكر نرالا اس وجه سے تھا كه به بهت مبارك شخصيات يرمشمل تھا،مثلاً: 🖈 ....اس کشکر میں ننا نویے' بدری'' حضرات تھے، بعنی جنہوں نے سن دوہجری میں حق

وباطل کے درمیان اولین اوراہم ترین 'غزوهٔ بدر' میں شرکت کی تھی۔

ﷺ تین سوپندره''رضوانی'' حضرات تھے، لیمنی پانچ ہجری میں' بیعتِ رضوان' کے یادگارموقع پرجنہوں نے رسول اللّواليّالَة کے دستِ مبارک پرجال نثاری کی بیعت کی تھی۔
 ﷺ کے دستِ میں ' فتح کی یادگارموقع پررسول کے اللّٰہ کے ہمراہ تھے۔

لہذا یہ شکر نصرف بید کہ انتہائی تاریخی تھا۔ سبکہ مزید بید کہ انتہائی ''مبارک' بھی تھا۔ سبہ سالا رِاعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس مبارک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ۔ سب اللہ کا نام لے کر سب بڑی ہی شان اور آن کے ساتھ اللہ کے حبیب آیسے ہے ۔ پیارے شہر مدینہ سے روانہ ہوگئے۔

روائگی کے وقت اگر چہ بیالشکر مخضر تھا، تا ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو بیہ پیغام بھجوادیا تھا کہ جب بیالشکر میں شامل ہوں، چنا نچہ راست گذر ہے تو خوب زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اس اشکر میں شامل ہوں، چنا نچہ راست میں مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ نہایت جوش وخروش کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہوت جی گئے، نیز ملک شام کے مختلف علاقوں میں رومیوں کے خلاف برسر پیکاراسلامی لشکر میں سے بھی سیا ہیوں کی بڑی تعداد اب ملک شام سے روانہ ہو کرراست میں کسی مناسب مقام پراس لشکر سے آملی، یوں اب اس لشکر کی تعداد تیس ہزار سیا ہیوں تک جا بہجی ۔

طویل اور تھکا دینے والاسفر طے کرنے کے بعد بیاتشکر جب سلطنتِ فارس کی حدود سے متصل علاقے میں پہنچا تو دشمن کے خلاف آئے دن چھوٹی بڑی چھڑ یوں اور مختلف جنگوں کا سلسلہ چل نکلا۔

#### قادسیه کے میدان میں:(۱)

آ خران جنگوں اور جھڑ یوں کے بعد، جب پیلشکر'' قادسیہ' کے مقام پر پہنچا، تب زمین وآسان کے خالق و مالک نے اپنے اس بندے ''سعد بن ابی وقاص'' سے ایسے ظیم الثان کام کئے، کہ جن کی بدولت ان کانام ہمیشہ کیلئے تاریخ میں عظیم ترین شخصیت ..... اور بالخصوص اسلامی تاریخ کے ایک''روشن ستارے'' کی حیثیت سے محفوظ ہو گیا۔ '' قادسیہ'' کے میدان میں کیفیت بیتھی کہ مسلمان تیس ہزار تھے....اپنے وطن اوراپنے گھر سے بہت دور ..... بردلیں میں ....اجنبی جگہ بر ....جبکہ کیل کانٹے سے لیس مجوسی فوج ایک لا کھ بیس ہزار جنگو وں برمشمل تھی ..... ہرنتم کے سامان حرب وضرب کی خوب بہتات تھی .....جغرافیائی صورتِ حال سے انہیں خوب واقفیت بھی تھی کہ وہ اپنے ہی وطن میں تھے....ان کے اس کشکرِ جرار میں ستر جنگی تربیت یافتہ دیو پیکر ہاتھی بھی تھے....ان کاسپه سالار برا ہی نامی گرامی پہلوان' رُستم فرخ زاد' تھاجس کا برارعب اور دبد بہتھا، نیزان کے دیگر بڑے ناموراور تجربہ کارجنگجواور شہسوار بھی بڑی تعداد میں اس کشکر میں موجود تھے جن میں سے خاص طور پرمہران' بہرام' ہرمزان' اور جالینوس' کی بہادری کے خوب چر ہے تھے اور ان کی بڑی دہشت تھی .....

یوں سن بندرہ ہجری میں ..... قادسیہ کے میدان میں بڑے ہی گھمسان کا رَن بڑا....انہائی

(۱)'' قادسیہ''موجودہعراق کامشہورشہرہے۔

تاریخی اورخطرناک ترین جنگ لڑی گئی جو که سلسل تین دن تین رات جاری رہی،اس دوران مسلمان سیاہی بغیر کسی توقف کے رات دن مسلسل لڑتے ہی رہے....مسلمانوں کے گھوڑوں نے اس سے بل بھی ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، لہذا گھوڑے بار باربدک جاتے، یه بهت ہی نازک اور پریشان گن صورتِ حال تھی ....سن تیرہ ہجری میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللّٰدعنه کی سیه سالا ری میں سلطنت روم کے خلاف لڑی جانے والی'' جنگ برموک'' کے بعداب پیخطرناک ترین جنگ تھی ، جوقا دسیہ کے میدان میں حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه کی سیه سالاری میں سلطنت فارس کے خلاف لڑی جارہی تھی۔ آخرالله كفضل وكرم سے مسلمانوں كوياد گاراور فيصله كن فتح نصيب ہوئى....ايسى عظيم الشان فتح کہ جو درحقیقت روئے زمین کی عظیم ترین قوت 'سلطنبِ فارس'' کے دائمی زوال كا پیش خیمه ثابت ہوئی ..... نیزاس یا دگار فتح كی بدولت ہمیشه كیلئے اُس تمام خطهُ زمین كاجغرافيه بدل گيا..... بلكه دنيا كانقشه بى ہميشه كيلئے تبديل ہوگيا..... قادسيه كےميدان ميں مجوسیوں کا نامی گرامی سیہ سالار''رستم فرخ زاد'' مارا گیا، جبکہ مسلمانوں کے سیہ سالار حضرت سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه هميشه كيك تاريخ اسلام كاايك روش باب اور' درخشنده ستاره''بن گئے۔

اساُ دھرقا دسیہ سے تقریباً ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کے فاصلے برمدینہ منورہ میں مسلمانوں کے 🖈 .....اُ دھرقا دسیہ سے تقریباً ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کے فاصلے برمدینہ منورہ میں مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ'' جنگ قادسیہ' کے نتیجے اورانجام کے بارے میں کچھ جاننے کیلئے انتہائی بیتاب تھے،انہیں کسی صورت قرارنہیں آر ماتھا، یہی وجہ تھی کہ وہ ہرروزعلیٰ الصباح مدینہ شہرسے باہرنکل کردوراس راستے پر پہنچ جایا کرتے جوملک فارس کی طرف سے آتا تھا ۔۔۔۔ تا کہ شایداُ س طرف سے آتا ہوا کوئی سیاہی کوئی مسافر یا کوئی بھی

انسان نظرآئے .....اوراس سے اس بارے میں کوئی بات معلوم ہوسکے ....اور پھردن بھراسی طرح انتظار کے بعد جب شام ڈ <del>صلن</del>گتی تو وہ واپس مدینہ لوٹ آتے ..... ایک روز وہ اسی طرح جب شہرسے باہر شدت سے کسی کی آمد کے منتظر تھے....اس دوران انہیں ایک اونٹ سوارنظر آیا' جو کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ شہر کی جانب محو سفرتھا..... تب انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے دریا فت کیا کہ 'تم کہاں سے آرہے ہو؟''اُس سوارنے رکے بغیر فقط اتنا کہا''من سعد' کیعنی'' سعد کی طرف سے .....'' تب حضرت عمر نے بڑی بیقراری اور بے چینی کی کیفیت میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا'' باعبداللہ حد ثنی''یعنی''اے اللہ کے بندے! مجھے کچھ بتاؤنوسہی'' جواب میں اس نے فقط اتنی بات کہی' ہزم اللہ العدو' لیعنی' اللہ نے دشمن کوشکست سے دوجار کیاہے' اوراس کے ساتھ ہی فوراً اس نے اپنے اونٹ کوایر لگائی اور دوبارہ برق رفتاری کے ساتھ مدینه شهر کی جانب رواں دواں ہو گیا ..... تب حضرت عمر ضی اللہ عنه بھی مسلسل اس کے پیچھے ا ا پنااونٹ دوڑاتے رہے....اوراسے یکارتے رہے....لیکن اس نے ایک نہ سنی.... آ خراسی کیفیت میں جب وہ اونٹ سوار مدینہ شہر کی حدود میں داخل ہوا، کچھآ بادی کے آثار نظرآنے لگے....تباس کے پیچھے پیچھے اونٹ دوڑاتے ہوئے حضرت عمرٌ پر جب لوگوں کی نگاہ پڑی .....تو بیلوگ ( لینی مدینہ شہر کے باشند ہے ) حضرت عمرؓ کے ساتھ سلام ودعاء وغیرہ کرنے گئے....اس پراس شخص کو کچھ اندازہ ہونے لگا کہ شاہدیہی حضرت عمرٌ ہیں....اورتب وہ بریشان ہوگیا....اورمعذرت کرتے ہوئے کہنے لگا''معاف سیحئے گااےامبرالمؤمنین .....میں آپ کو پیجان نہیں سکا..... چونکہ ہمارے سیہ سالا رسعد بن ابی وقاص كاحكم يهى تھا كەان كى طرف سے تحرير كردہ بي خط جلدا زجلدا ميرالمؤمنين تك پہنچايا جائے ، لہذامیں نے راستے میں آپ سے زیادہ گفتگوہیں کی ،اور نہ ہی میں آپ کو پہچان سکا.....

اور پھراس شخص نے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنه کی طرف سے تحریر کر دہ وہ مکتوب خلیفہ کو وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه کے حوالے کیا 'جس میں سعد گی طرف سے ''فقح قادسیہ'' کے ظیم ترین واقعے کی اطلاع تحریر تھی۔

حضرت عمرٌ نے نہایت بیتا بی کے ساتھ وہ خط پڑھا۔۔۔۔۔اور پھرفوراً ہی اندرونِ مدینہ کی طرف پیش قدی کرتے ہوئے باوازِ بلندیہ اعلان فرمایا''الصلاۃ جامعۃ' بعنی نماز تیار ہے (مقصدیہ کہ سبھی لوگ نماز کیلئے جلداز جلد مسجد میں جمع ہوجا ئیں ) اور پھراس عظیم الشان اور تاریخی فتح یعنی' فتح قادسیہ' کی خوشی میں خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اور تاریخی فتح یعنی' فتح قادسیہ' کی خوشی میں خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی امامت میں مدینہ کے باشندوں نے بہت بڑی تعداد میں اور نہایت جوش وجذ ہے کے ساتھ شرکت کی' اور اس اتنی بڑی نعمت پر اللہ رب العزت کے حضور سر بسجو دہوکر بھیگی پلکوں کے ساتھ اس ربِ کریم کا شکرادا کیا۔۔۔۔۔

''فتح قاد سیہ' کایادگاروا قعہ دراصل مسلمانوں کیلئے آئندہ بڑی کا میابیوں اور تاریخی فتوحات کا' جبکہ فارس والوں کیلئے مستقل زوال وانحطاط اور شکست و ہزیمت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔۔

# فتح مدائن: (۱)

فتح قادسیہ کے بعد بچھ عرصہ وہاں انتظامی اموراور دیگر مختلف معاملات کی ترتیب و تنظیم میں گذرگیا، اس کے بعد سپہ سالا رِاعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سلطنت فارس کے علاقوں میں مزید امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سلطنت فارس کے علاقوں میں مزید (۱)" مدائن" موجودہ بغداد سے تقریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلے پرواقع تھا، اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔

پیش قدمی کی اجازت طلب کی ..... چنانچه خلیفه ٔ وقت کی طرف سے اجازت ملنے پر اسلامی الشکر نے مزید پیش قدمی کا سلسله نثر وع کیا، چھوٹے بڑے مختلف علاقے 'بستیاں' اور شہر' کیے بعد دیگرے فتح ہوتے چلے گئے۔

آ خرسن سوله ہجری میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنه روئے زمین کی عظیم ترین قوت ' سلطنت فارس'' کے دارالحکومت.....اوراُس دور کے انتہائی عظیم الثان اور پرشکوہ شہر'' مدائن'' کی فصیل کے سامنے کھڑے تھے..... ہزاروں میل دورمکہ کے گلی کو چوں میں کھیل کو دکر جوان ہونے والا بیانسان .....وہاں مکہ میں اپنی ماں کی بھوک ہڑتال کےصدمے برداشت کرنے والا پیخص ..... بدر کے میدان میں اپنے حجوٹے اور بہت ہی لاڈلے بھائی کوخوداینے ہی ہاتھوں سیر دِخاک کردینے کے انتہائی تکلیف دہ مرحلے سے گذرنے والا پیخض .....اُحد کے میدان میں دن بھرتیر چلا چلا کر ملکان ہوجانے والا پیخص ..... آج ایک عظیم ترین کارنامہ انجام دینے کی غرض سے ..... ایک نئی تاریخ رقم کرنے کی غرض سے ....قدرت نے اسے یہاں "مدائن" کی فصیل کے سامنے لا کھڑا کیا تھا.....آج وہ یہاں اپنی آنکھوں سے عجیب وغریب مناظر کامشاہدہ كرر مانقا.....گذشته ايك ہزارسال ہے مسلسل انتہائی مطلق العنانی اور بڑے ہی جاہ وجلال کے ساتھ فارس پر حکمرانی کرنے والے''ساسانی'' خاندان کی ترقی وعروج' شان وشوکت ..... بیسب کچھسمٹ کراس تاریخی شہرمدائن میں .....ا بنی تمامتر رونقوں اور رعنا ئیوں کے ساته حلوه افروز تھا.....حدِ نگاہ تک آنکھوں کوخیرہ کردینے والے شاہی محلات کا ایک عجیب وغریب سلسلہ تھا....جن کے درود پوارسے صدیوں کی شان وشوکت جھلک رہی تھی، ساسانی خاندان سے تعلق رکھنے والے فارسی' شہنشا ہوں'' کارعب اور دید بہجھا نک رہاتھا انہی عظیم الشان شاہی محلات میں ایک محل وہ بھی تھا کہ جہاں محض دس سال قبل' انتہائی غرور وتکبراور بداخلاقی وبدمزاجی کامظاہرہ کرتے ہوئے کسری خسر ویرویزنے رسول اللہ طاللہ علیسے کا نامہ مبارک محض اس لئے جاک کر ڈالا تھا،اور برزے برزے کرکے بھینک دیا تھا کہاس میں سب سے اویراللّٰہ عز وجل کا نام تحریر تھا، کسریٰ یہ چیز برداشت نہیں کر سکا تھا كەللەكانام اوير، اوركسرى كانام ينج تحرير كيا گياتھا۔

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه و ہاں مدائن شہر کی فصیل کے سامنے کھڑے ہوئے ان شاہی محلات اورنظروں کوخیرہ کردینے والی ان عمارات کی جانب دیکھتے رہے .....اور تب وہ بے اختیار ..... تصور کی دنیامیں کھو گئے ..... آج سے تیرہ سال قبل کاوہ منظرنگا ہوں کے سامنے گھو منے لگا، جب'' خندق'' کھودتے وقت ایک شخت چٹان کسی سےٹوٹ نہیں رہی تقى .....تبخودرسول التوليكية نے اس يرا بك ضرب لگائى تقى .....جس سے وہ چٹان ياش ياش ہوگئ تھی ،اور تب فاصلے سميٹ ديئے گئے تھے.....رسول التوليفية کی نگا ہیں کسی جانب تك كرره كئ تقين الوكون نے جب جيرت سے أس جانب ديکھا تو انہيں کچھ نظر نہيں آيا تھا ، البنة اُس موقع برالله عز وجل کی قدرت سے رسول التوافیقی کووہاں مدینہ سے ہزاروں میل کی مسافت بروا قع سلطنب فارس کے قطیم بادشا ہوں اور تاجداروں کے انہی عظیم الشان محلات کامشاہدہ کرایا گیاتھا.....گویااللہ کی طرف سے یہ بشارت تھی کہ 'اے ہمارے نبی! آب نے یہ جواپنی کدال سے اس چٹان برضرب لگائی ہے اس کے نتیجے میں محض یہی چٹان ہی نہیں ٹوٹی ..... بلکہ آ ہے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیجئے ..... بہت جلدروئے زمین کی اس عظیم ترین قوت کے ان عظیم بادشا ہوں اور تا جداروں کے بیر بڑے بڑے عالیشان محلات، اوران کی بیہ پرشکوہ عمارات آپ کی امت کے قدموں میں ہوں گی .....،'۔ اور پھراسلامی لشکر کی طرف سے بلغار ہوئی ....اعصاب شکن جنگ کی نوبت آئی ..... آ خرسلطنب فارس کابیددارالخلافه اور تاریخی شهر 'مدائن' مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا..... شہر میں داخل ہونے اور پھروہاں اپنا قبضہ شکام کر لینے کے بعد سیہ سالا رِاعلیٰ حضرت سعد بن انی وقاص رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اپنے سیاہیوں اور لشکریوں سمیت وہاں د نمازشکر''ادا کی۔

اس تاریخی شہر کی فتح کے بعد وہاں صدیوں سے سلطنتِ فارس پرراج کرنے والے بڑے بڑے نامی گرامی بادشا ہوں اور تا جداروں کے وہ بیش قیمت خزانے ' کسریٰ کا تاج' اس کی یوشاک'اوریے حدوحساب قیمتی ترین جواہرات ونوادرات ..... بیرسب کچھ بہت بڑی مقدار میں بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

اور جب اتنی برطی مقدار میں بیتیتی ترین خزانے سونا جاندی زیورات وجواہرات کسری کا تاج 'اس کے کنگن 'اس کی بوشاک شاہی خاندان کے نوادرات .....اور بھی بہت کچھ..... بيتمام چيزيں حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللّٰدعنہ نے مسلمانوں کے دارالخلا فہ بینی مدینہ منوره میں خلیفة المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنه کوجیجوا ئیں، تا که وہاں اسلامی بيت المال ميں بيرسب كچھ جمع كردياجائے.....چنانچه بير مال غنيمت جب مدينه یہ نیا .....حضرت عمرٌ نیز دیگرا کا برصحابہ گرام نے جب بیمنظردیکھا..... تو انہیں اپنی آنکھوں پریقین نہیں آرہا تھا ..... اور تب ان سب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور بڑی ہی خوشگوار جیرت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ا بی و قاص رضی اللہ عنداوران کے ساتھیوں کے بارے میں بیرتاریخی کلمات کہے: إِنَّ قَو ماً أرسَلُوا هذا لَذُو أَمَانَةِ ..... يعني وه لوك جنهول نے بيسب يجھ يہال ہماري طرف جھیج دیاہے....وہ تو یقیناً بڑے ہی امانتدار ہیں.....'

اتفاقاً أس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے قریب ہی حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بھی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی الله عنه کی زبانی جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بی تعریفی کلمات سنے تو اس پرتبھرہ کرتے ہوئے برجستہ نہایت ہی قیمتی اور آب زرسے لکھے جانے کے قابل بیہ الفاظ کہے: یَا أَمِیرَ المُو مِنِین! إِنَّكَ عَفَفُتَ، فَعَفَّتُ رَعِیَّتُكَ ..... یعن ''ا الفاظ کہے: یَا أَمِیرَ المُو مِنِین البَدا آپ کی رعیت بھی امانتدار ہے.... (۱) امیر المؤمنین! چونکہ آپ خود امانتدار ہیں للہذا آپ کی رعیت بھی امانتدار ہے..... (۱)

ملکِ فارس سے آئے ہوئے ان بیش قیمت خزانوں اور نوادرات وجواہرات میں وہاں کے بادشاہ'' کسریٰ' کے قیمتی ترین کنگن بھی موجود تھے۔خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نظر جب ان پر بڑی توانہوں نے فوراً سُر اقہ بن مالک کو بلوایا، اور خودا پنے ہاتھوں سے یہیں قیمت کنگن اسے پہنائے۔ (۲)

(۱) لہذاا گرکوئی میہ چاہتا ہے کہ اس کی رعیت' اس کے ماتحت کام کاج انجام دینے والے افراد' اوراس کے اہل وعیال ہرتسم کی خیانت وبددیا نتی سے کمل پر ہیز کریں ..... اورخوب اما نتدار اور دیا نتدار بن کرر ہیں ..... تواسے چاہئے کہ پہلے وہ خود یہی خوبی اپنائے ..... اس کالازمی اور یقینی اثر یہی ہوگا کہ اس کے ماتحت افراد' نیز اس کے اہل وعیال میں بھی یہی خوبی پیدا ہوجائیگی ..... ورنہ .... جیسا کہ مثال مشہور ہے'' الناس علی دین ملو کہم' ایعیٰ' دوگ ویل اپنے بادشا ہوں کے دین پر ہی چلا کرتے ہیں' نعوی کوگ اپنے بروں کے جوطور طریقے دیکھتے ہیں' خود بھی وہی طور طریقے اپنالیا کرتے ہیں ....!

(۲) برسوں پہلے (فتح مدائن سے تقریباً ۲۷ سال قبل) ہجرتِ مدینہ کے موقع پر مشرکینِ مکہ کی طرف سے اعلان کردہ بڑے انعام کے لالچ میں سُراقہ بن مالک المدلجی جب تعاقب کرتا ہوارسول التّعاقب اورآپ کے ہمسفریعنی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّہ عنہ کے بالکل قریب آپہنچا تھا .....(باقی حاشیہ آئندہ صفحے پر .....)

# کوفهشهر کی بنیاد:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه جب سلطنتِ فارس کادارالحکومت "مرائن" فتح کر چکے اور وہال مسلمانول کا قبضہ خوب مشحکم ہو چکا، تب خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ مدائن فتح ہوجانے کے بعدا سے اپنامستقل مرکز نہ بنایا جائے، بلکہ اس مقصد کیلئے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کرکے وہال ایک نیاشہر بسایا حائے۔

چنانچهاس میم کافتمیل کرتے ہوئے سپہ سالا راعلی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے چندمعاونین کے ہمراہ مناسب مقام کی تلاش شروع کی ،اوراس مقصد کیلئے کافی تگ ودواورغور وفکر کا سلسلہ چلتار ہا،آخران حضرات کودریائے فرات کے کنارے ایک جگہ کافی پیندآئی ،اور پھرانہوں نے (مارچ ہجری میں) وہاں نیاشہرآباد کیا، جسے بہت بڑی فوجی چھاؤنی ہونے کے علاوہ ایک جدیداورخوب ترقی یافتہ شہر کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا،اس نے شہر کا نام تھا'د' کوفہ'۔

#### نیابسایا گیابیشهر'' کوفه' اپنی جغرافیا کی اہمیت کے ساتھ ساتھ بہت جلد دین علمی' ادبی' وسیاسی حاشیہ ازصفحہ گذشتہ:

اور تب اس کے گھوڑ ہے نے اچا نک ٹھوکر کھائی تھی۔۔۔۔اوروہ آپ کی حقانیت وصدافت کو پہچان چکا تھا۔۔۔۔۔اُس موقع پرآ پہلائی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے بیالفاظ ارشاد فر مائے تھے کہ''مر اقہ ۔۔۔۔۔اُس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب سری کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔۔۔۔۔؟''۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مدائن کے بعد وہاں سے مدینہ پہنچنے والے قیمتی مالی غذیمت میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہ سری کے کنگن پر بڑی سے مدینہ پہنچنے والے قیمتی مالی غذیمت میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہ سری کے کنگن پر بڑی سے مدینہ بہنوں فوری طور پر مئر اقد کو بلوایا اور خودا پنے ہاتھ سے اسے یہ کنگن پہنائے۔۔۔۔۔ یوں رسول اللہ والیا ورخودا پنے ہاتھ سے اسے یہ کنگن پہنائے۔۔۔۔۔ یوں رسول اللہ والیا ورخودا پنے ہاتھ عن الہوگی ان ہوالا وجی یوجی ۔۔۔۔!

غرضیکه ہرلحاظ سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ (۱) (۲)

﴿ .....حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه نے بیه نیاشهر' کوفه' بسانے کے بعد خود بھی اسی میں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی ..... چنانچہ انہوں نے وہاں کافی عرصہ گذارا ..... آخروہ وہاں سے واپس مدینہ چلے آئے .....اور زندگی کا بیسفراسی طرح جاری رہا ..... مدینہ واپسی کے بعد بھی انہیں بڑی قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا،' فاتح ایران' نیز ' دینہ واپسی کے بعد بھی انہیں بڑی قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا،' فاتح ایران' نیز ' دینہ تاریخ اسلام کے ظیم ترین ہیروکی حیثیت ' دیگھا تا وی حیثیت

اختیار کر چکے تھے....اللدرب العزت نے بیاتنی بڑی عزت اورایساعظیم الشان مقام و

مرتبها بنارے کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔

ایک زمانہ وہ تھا کہ جب سعد بالکل نوعمر تھے، مکہ میں قبیلۂ قریش کے معززترین خاندان'' بنوز ہرہ'' سے تعلق رکھنے والے ایک بہت ہی خوشحال گھر انے میں اپنے والدین کے بیانتہائی لاڈ لے اور چہیتے نورِنظر تھے .....دن بھراپنے ہم عمرنو جوانوں کے ہمراہ مکہ کے کیا تھے لیک کوچوں میں کھیل کو دمیں مشغول رہا کرتے تھے .....

اور پھرایک روز حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنه انہیں اپنے ہمراہ رسول الله الله عنه انہیں اپنے ہمراہ رسول الله الله عنه انہیں اپنے کی خدمت میں لے آئے تھے،اور تب ان کا دل ایمان کے نور سے جگمگااٹھا تھا.....اُس وقت

(۱) کوفہ شہر موجودہ عراق کے دارالحکومت بغداد سے جنوب کی جانب تقریباً ایک سوستر کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے، موجودہ مشہور شہر' نجف' سے بالکل متصل اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔

(۲) کوفہ شہر کی سیاسی حیثیت وجغرافیائی اہمیت کا اندازہ لگانے کیلئے یہی بات بہت کافی ہے کہ خلیفہ جہارم امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند نے اپنادارالخلافہ مستقل طور پر مدینہ سے کوفہ متقل کرلیا تھا..... جبکہ اس شہر کی دین علمی وادبی اہمیت اس بات سے بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اس شہر سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نامورعلاء وفقہاء محدثین ادباء وخطباء کا ایک لامتنا ہی سلسلہ ہے.....امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا تعلق بھی اسی شہر سے ہی تھا۔

یمحض سولہ برس کے نو جوان تھے....ان کے قبولِ اسلام کی وجہ سے تمام مشرکینِ مکہ ان کے قیمن بن گئے تھے.....گھرسے باہرایذاءرسانیوں کے وہ سلسلے.....اور پھرخوداینے گھر کے اندر بھی دکھ اوراذیت کے وہ مراحل .....جب ماں کھانا پینا جھوڑ کر بیٹھ گئی..... کمزوری ونقاہت کی وجہ سے بستر سے لگ گئی ..... پھرایک روز حجبوٹے بھائی کا ہاتھ تھا ہے ہوئے مکہ سے روانگی ....اینے آبائی شہر سے جدائی ..... پھر چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھامے ہوئے مدینہ سے بدر کی جانب روانگی ..... پھرخو داینے ہاتھوں اسے وہاں بدر کے میدان میں سپر دِخاک کرنے کا جاں گدازمرحلہ .....اور پھروہاں سے تنہامدینہ کی جانب واپسی ..... پھراُ حدکے موقع بردن بهرسلسل تیراندازی .....اور پھر ججۃ الوداع کے موقع بروہ تکلیف دہ بیاری ..... حتیٰ کہ نوبت یہاں تک جانبیجی کہ انہیں موت کا اندیشہ لاحق ہونے لگا تھا.... تب رسول التوافيطية ان كي عيادت كيلئة تشريف لائے تھے....آپ نے اس موقع برانہيں مخاطب كرتے ہوئے بيالفاظ ارشادفر مائے تھے: لَعَلَّكَ أَن تُخَلَّف ، حَتَّىٰ يَنتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ ، لِعِنْ (السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّر دنیامیں) مزیدزندگی عطاء کی جائے .... تب کچھ لوگوں (لیعنی اہلِ حق) کوتم سے بڑا فائدہ .... جبکہ دوسرے کچھ لوگوں (لیعنی اہلِ باطل) کوتم سے بڑا نقصان پہنچے گا ..... " اور پھر بعینہ ایساہی ہوا تھا.....روئے زمین کی عظیم ترین قوت بعنی سلطنب فارس کے خاتمے کی شکل میں اہل حق کوسعدؓ کے ذریعے بہت بڑا فائدہ' جبکہ اہلِ باطل کو بہت بڑا نقصان پہنچا تفار

🤝 ججۃ الوداع کے موقع براینی اس بیاری کے دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنه رسول التوليك سيدريا فت فرمار ہے تھے كە 'اے الله كے رسول!ميرى فقط ايك ہى یعنی سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه نے تو فقط ایک وارث یعنی ابنی اکلوتی بیٹی کا تذکرہ کیا تھا لیکن جواب میں رسول الله والله نے '' وار تول' 'یعنی جمع کالفظ استعمال کیا تھا ۔۔۔۔۔ اور پھر ایسا ہی ہوا ۔۔۔۔۔ اس واقعے کے بعد الله نے سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کومزید بہت ہی اولا د عطاء کی ، جن میں بہت سے بیٹے بھی تھے (جن میں سے عمار' مُصعب' محمد' اور عمر کا تذکرہ کتب تاریخ میں ملتا ہے ) نیز بہت ہی بیٹیاں بھی تھیں ۔

تب و ماں مدینه شهر میںان کی وہی حیثیت اور قدرومنزلت بدستور برقراررہی....حتیٰ که خلیفهٔ دوم امیرالمؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللّه عنه قا تلانه حملے کے نتیجے میں جب شدیدزخمی ہو گئے ..... بیخے کی امید کم تھی ....تب ا کابرصحابہ میں سے متعدد شخصیات نے بیہ اصراركيا تفاكه "اے اميرالمؤمنين آپ اپناكوئي جانشين مقرر كرد يجئے ..... "اس يرحضرت عمرانے جن جیوافراد کے نام گنواتے ہوئے بیتا کید کی تھی کہ یہی جیوافراد باہم مشاورت کے بعدآ پس میں سے ہی کسی کومنصب خلافت کیلئے منتخب کرلیں ....ان جیرا فراد میں حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه بھی شامل تھے۔

🖈 کوفہ سے مدینہ واپسی کے بعداب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت وخلوت تشینی میں بسر ہونے لگا تھا ....اسی کیفیت میں شب وروز کا سفر جاری رہا، وقت کے ساتھ ساتھ ضعف اور کمز وری بھی بڑھتی چلی گئی۔

ا بنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک روزاینے گھر والوں سے کہا کہ' فلاں جگہ میراایک صندوق رکھاہے' وہ لے آئو'' چنانچہوہ صندوق حاضر کیا گیا،سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه نے ان سب کے سامنے وہ صندوق کھولا ..... تواس میں سے ایک نہایت ہی بوسیدہ ' خستہ حال 'اور بہت ہی پرانالباس برآ مدہوا ....ان کے اہل وعیال ابھی جیرت میں گم صم یہ منظرد مکیرہ ہی رہے تھے کہ سعد ان آنہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ''میری طرف سے بیہ وصیت یا در کھنا کہ میری وفات کے بعد مجھےاس لباس میں کفن دیا جائے'' تب وہ مجھی افراد مزید جیرت و تعجب کی کیفیت میں اور استفہامیہ انداز میں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے گگے..... بالخصوص یہ کہ تمامتر خوشحالی وفراوانی کے باوجود....اس قدر برانے اور بوسیدہ لباس میں تکفین اور پھرند فین کی بیخواہش اور بیوصیت .....؟ تب ان کی اس جیرت کومحسوس کرتے ہوئے اس عظیم ترین انسان یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ''غزوۂ بدرمیں نثرکت کے موقع پرمیں نے یہی لیاس پہن رکھا تھا،اُس دن سے آج تک میں نے بیلباس اپنے کفن کیلئے سنجال کررکھا ہواہے،اور میں حابهٔ تا ہوں کہ اللہ کے سامنے میں اسی لباس میں پیش ہوں .....'۔ عابتا ہوں کہ اللہ کے سامنے میں اسی لباس میں پیش ہوں .....

لعین حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه نے غز وۂ بدر سے لے کراینے انتقال تک یعنی تقريباً ترين (۵۳) سال سے سلسل بيلياس اسى مقصد كيلئے سنجال كرركھا ہوا تھا۔ اور پھر چندروز بعداللہ کا بیظیم سیاہی 'رسول اللہ الصلیہ کے انتہائی جلیل القدر صحابی' تاریخ اسلام کابپروش ستاره 'لعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه س بچین ہجری میں بیاسی سال کی عمر میں اس جہان فانی سے منہ موڑ گئے اور اپنے اللہ سے جاملے ..... مدینہ منورہ کے قبرستان ''بقیع'' میں نہیں سیر دِخاک کیا گیا۔(۱)

اللّٰہ تعالیٰ جنت الفردوس میںان کے درجات بلندفر مائیں ، نیز ہمیں وہاںا پیخے حبیب اللّٰہ اللّٰہ اورتمام صحابه كرام رضوان التدليهم اجمعين كي معيت وصحبت عطاءفر مائيس \_

#### 

(۱) تمام مہاجرین حضرات میں سے سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا۔

الحمد للَّدآج بتاریخ ۵/محرم ۲۳۲۱ هه،مطابق ۲۹/۱ کتوبر۱۴۰۴ء بروز بده په پاکمل هوا ـ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت طلحه بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه:

رسول التُولِينَّةِ كِجليل القدرصحابي حضرت طلحه بن عبيدالتُّداتيمي رضى التُدعنه كاتعلق مكه شهر مين قبيله قريش كے خاندان'' بنوئيم'' سے تھا (۱) مكه شهر ميں ان كى ولا دت رسول التُولِينَّةِ كَي ولا دت باسعادت كے تقریباً نجيس سال بعد موئی۔

اُس دور میں قبیلہ ٔ قریش کے دیگر معزز و بااثر افراد کی طرح طلحہ بن عبیداللہ کا ذریعہ ٔ معاش بھی تجارت تھا، چنانچہ تجارتی قافلوں کے ہمراہ مکہ سے ملکِ شام کی جانب آ مدورفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

ایسے ہی ایک تنجارتی سفر کے دوران جب طلحہ بن عبیداللّٰد ملکِ شام کے شہر بُصریٰ کے ایک پُررونق بازار میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھے، اُس وقت بازار میں تنجارت خوب پُررونق بازار میں اللہ عنہ کاتعلق بھی اسی خاندان سے تھا، محلّہ ''میں ......

زوروں پرتھی ،خریدوفروخت کا سلسلہ عروج پرتھا،ان کے ساتھی بڑی دلچیبی کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر بولیاں لگارہے تھے.... بیاہ رش اور تا جروں کے اس شور کی وجہ سے کان یر ی آ واز سنائی نہیں دے رہی تھی ....(۱)

اسی دوران اچا نک طلحہ بن عبیداللہ کی ساعت سے ایک ایسی آ واز ٹکرائی جس میں محض ان كيليّے ہی نہیں ..... بلکہ تمام دنیائے انسانیت كیلئے بڑی خوشگوار تبدیلی کا پیغام تھا.....

ہوا یہ کہ ملکِ شام کے اُس بازار میں خرید وفروخت کے اس سلسلے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف ونحیف اور عمررسیدہ راہب (یا دری) ہرآنے جانے والے کوروک روک کراس سے بیہ یو چھر ہاہے کہ''ارے کوئی مجھے بتائے کہ تاجروں کی اس بھیڑ میں کیا کوئی ایسا تا جربھی ہے جس کاتعلق مکہ کی سرز مین سے ہو؟"

بوڑھے راہب کی زبانی بیرسوال سن کر طلحہ بن عبیداللہ چونک اٹھے.....اوراس کے قریب جا كركها كه جي مان ..... مين مكه كا باشنده ہوں''

تب اس بوڑ ھے راہب نے ان سے دریافت کیا'' کیاتمہار ہے شہر مکہ میں''احر'' کاظہور ہو

انہوں نے جواب میں اس سے یو چھا''کون احمہ؟''

را ہب نے کہا''عبداللہ بن عبدالمطلب کا بیٹا''

اور پھراینی گفتگو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا'' آجکل بیوہی زمانہ چل رہاہے جس میں ان کا ظہور طے ہے، وہ آخری نبی ہیں، ان کاظہورتمہارے شہر میں ہوگا،اور پھروہ ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے جہاں بکثرت کھجوروں کے باغ ہوں گے'۔

(۱) اُس ز مانے میں ملک شام روئے زمین کی عظیم ترین قوت 'سلطنت روم' کا حصہ تھا،اور وہاں کے باشندے دیگرتمام رومیوں کی مانند دین نصرانیت کے پیروکار تھے۔

اس بوڑھے راہب کی یہ بات طلحہ بن عبیداللہ کے دل میں پیوست ہوگئی.....اوروہ اپنے ساتھیوں کی واپسی کاانتظار کئے بغیران سے پہلے ہی اسلے ملک شام سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے،اور بیطویل ترین مسافت تنہا طے کرتے ہوئے مکہ آ پہنچے.....

مکہ شہر میں آمد کے بعدایئے گھر چہنچنے ہی گھر والوں سے دریافت کیا'' کیامیری غیرموجودگی میں یہاں مکہ شہر میں کوئی خاص واقعہ رونما ہواہے؟''

گھروالوں نے جواب دیا کہ 'ہاں! آپ کی غیرموجودگی میں محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیاہے....اوراس معاملے میں ابوبکران کے ہمنو ابن گئے ہیں''

طلحہ بن عبیداللہ اس حقیقت سے بخو بی آگاہ تھے کہ محمد بن عبداللہ (علیہ ہے) انتہائی راست باز اور دیانت دارانسان ہیں.....لہذاوہ سوچنے لگے کہ جس شخص (بعنی محمد بن عبدالله والصلیم) نے آج تک بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا .....وہ اب س طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ طلحہ بن عبیداللّٰدرسول اللّٰوَاللّٰهِ کی امانت ودیانت اورراست بازی کے علاوہ ابوبکر (رضی الله عنه) کے حسنِ اخلاق اور نثر یفانه طور طریقوں سے بھی خوب واقف اور بہت متأثر تھے، لہٰذااینے گھر والوں کی زبانی جب یہ بات سنی کہ ابوبکر نے محمد بن عبداللہ کا دین اپنالیا ہے تو مزید متأثر ہوئے .....اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ تمام شہر مکہ کے بید دونوں انتہائی سيح اور شريف ترين انسان بيك وقت كسى غلط بات يرمنفق هوجائيس ..... نهيس هوسكتا''۔ ا نہی خیالات میں گم طلحہ بن عبیداللّٰداولین فرصت میں حضرت ابوبکرصد بق رضی اللّٰدعنہ کے یاس پہنچے، اُن سے پیغمبرِ اسلام اور دینِ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کیں، تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول الله الله الله کی بعثت کے بارے میں انہیں مطلع کیا ..... حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کی زبانی آی کی بعثت کے بارے میں جاننے کے بعد طلحہ

بن عبیداللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کووہ تمام باتیں بتائیں جواسی بارے میں انہوں نے وہاں مکہ سے بہت دور ملکِ شام میں ..... بوڑھے راہب سے سی تھیں .....تب ابوبکر رضی اللہ عنہ خوشگوار جبرت میں مبتلا ہوگئے .....

اور پھر فوراً ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دوست طلحہ بن عبیداللہ کو ہمراہ لئے ہوئے ہوئے رسول اللہ واللہ کے خدمت میں پہنچ ..... جہاں آپ واللہ نے طلحہ کے سامنے اللہ کے کلام کی چندآیات پڑھ کرسنائیں، اور پھر دین و دنیا میں خیروخو بی کی بشارت دیتے ہوئے انہیں دینِ برق قبول کرنے کی وعوت دی .....آپ کی بیمبارک گفتگوس کر طلحہ کا دل ایمان کے نور سے جگمگانے لگا، اور تب انہوں نے آپ کے سامنے اپنے قبولِ اسلام کا اقرار و اظہار کرتے ہوئے یہ کلمات کہ ''اشہدائن لا اللہ الا اللہ واشہداً تک عبداللہ ورسولہ 'نعنی ''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں''۔

دینِ اسلام کاوه بالکل ابتدائی دورتھا.....کہ جب دینِ اسلام قبول کرناموت کودعوت دینے کے متر ادف تھا.....مشرکین مکہ کی طرف سے ایذ اءرسا نیوں اور بدسلو کیوں کے وہ لامتنائی سلسلے .....طلحہ بن عبید اللّٰہ دضی اللّٰہ عنہ کو بھی ان تمامتر جان لیوا.....صبر آزما .....انتهائی مشکل ترین اور تکلیف ده مراحل سے گذر نابڑا.....مگر ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئی ، راوحق میں تمام آزمائٹوں اور ہرقتم کی تکلیفوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرتے رہے ....حتی کہ اس کی فیت میں تیرہ سالہ کی دورگذر گیا..... ہجرتِ مدینہ کا حکم نازل ہونے پردیگر مسلمانوں کی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ نے بھی اللّٰہ اور اس کے رسول پردیگر مسلمانوں کی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ نے بھی اللّٰہ اور اس کے رسول عبید کی تمام کے سامنے مرتب اللہ من مرتب ہوئے اپنی شہر مکہ کو خیر بادکہا ، اور سب کچھ

چھوڑ چھاڑ کرخالی ہاتھ نئی منزل .....یعنی مدینہ جا پہنچ ..... جہاں مہاجرین وانصار کو باہم ''رشعۂ مؤاخا ق''میں پروتے وفت رسول التعلیق نے انہیں انصار مدینہ میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ (۱)

بالخضوص غزوهٔ بدر کے بعد محض الگلے ہی سال یعنی سن تین ہجری میں غزوهٔ اُحد کے موقع پران کا کرداریقیناً تاریخِ اسلام کے ایک نا قابلِ فراموش باب کی حیثیت رکھتا ہے...... غزوهٔ اُحد کے موقع پر کیفیت بیہ ہوئی کہ ابتداء میں مسلمان بیہ جنگ تقریباً جیت ہی چکے تھے، لیکن پھرا بنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے ان کی بیرفتح شکست میں تنبدیل ہوگئ..... تب مسلمان لیکن پھرا بنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے ان کی بیرفتح شکست میں تنبدیل ہوگئ..... تب مسلمان تو بن کا واقعہ وجہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی خاص بات بیہ ہے کہ بعد میں غزوہ تبوک کے موقع پران کیلئے" قبولیت تو بیک واقعہ و ۱۹۸۳ میں اورفتے کی نسبت سے بے ملاحظہ ہو آ ۵۰۸ میں اورفتے کی نسبت سے بے ملاحظہ ہو آ ۵۰۸ میں اورفتے کی نسبت سے بے ملاحظہ ہو آ ۵۰۸ میں اورفتے کی نسبت سے بے ملاحظہ ہو آ ۵۰۸ میں اورفتے کی نسبت سے بے ملاحظہ ہو آ

ا پنی صفوں میں نظم وضبط برقر ار نه رکھ سکے ..... باہم رابطہ بھی منقطع ہو گیا.....لشکر میں ہر طرف بنظمی اورافراتفری تھیل گئی.....اور یوں مسلمانوں کو بڑی ہی پریشان کن صورتِ حال سے دوجار ہونا پڑا .....

اس افراتفری کے ماحول میں کہ جب سبھی بکھر چکے تھے.....سراسیمگی وانتشار کی کیفیت طارى تقى ....ايسے میں مٹھی بھر چندا فراد جو بدستنوررسول التوليق کے گردگھیراڈ الے ہوئے بڑی ہی بے جگری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کررہے تھے....ان میں حضرت طلحہ بن عبيداللَّدرضي اللَّدعنه بهي شامل تھے....اس دوران ايک موقع ابيا بھي آيا تھاجب رسول اللّٰد ماللته کے ہمراہ حضرت طلحہ بن عبیداللّٰدرضی اللّٰدعنه محض تنهارہ گئے تھے،مشرکین اس دوران آ یکونشانہ بنانے کی سرتوڑکوشش کرتے رہے، بالخصوص اُن کی طرف سے تیرا ندازی کا سلسله بهت زورون برتها.....ایسے میں حضرت طلحہ بن عبیداللّدرضی اللّٰدعنه سلسل رسول اللّٰد حاللہ کے سامنے ڈھال بنے رہے، نیز اس نازک ترین موقع پر، تیروں کی اس بوجھاڑ کے درمیان ....نوبت بہاں تک جائیجی کہاس طرف آتے ہوئے بہت سے تیروں کوانہیں اینے ہاتھوں پرروکنا پڑا،جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہان کا ایک باز و ہمیشہ کیلئے مفلوج ہوگیا۔ نیزاس نازک ترین صورتِ حال میں ایک موقع ایسا آیا کہ حفاظتی اقدام کے طور پررسول الله عليلة نسبةً ايك محفوظ مقام كي جانب منتقل هونا جائية نقط، وه مقام يجھ بلندي يرتھا، وہاں تک پہنچنے کیلئے ایک بڑی چٹان کے اوپرسے گذرنا ضروری تھا.....آ ہے ایک اوپر سے گذرنا ضروری تھا.....آ ہے ایک ا وقت لہولہان تھے،سرسے خون بہہ رہاتھا،رُخِ انور بربھی کاری زخم آیا تھا،نقاہت بہت زیاده تھی....لہذا آپ گواس چٹان پر چڑھنے میں بڑی دشواری پیش آرہی تھی،،تب حضرت طلحه بن عبیداللدرضی الله عنه نے آ ہے آلیہ کواپنی پیت پراٹھالیا.....اورساتھ ہی مستقل طور

یر بھی دشمنوں کی طرف سے آنے والے کسی تیرکوروکتے .....بھی تعاقب میں آنے والے کسی مشرک کور فع دفع کرتے .....حالانکہ اس وفت وہ خود زخموں سے چوراور بہت زیادہ نڈھال تھے....ایک ہاتھ بالکلشل ہو چکا تھا....لیکن ان تمامتر مشکلات کے باوجوداُس وقت انہوں نے آپ کوسلسل اپنی پیت پراٹھائے رکھا....جتی کہ اسی کیفیت میں انتہائی د شوارگذار پہاڑی راستے پر چلتے ہوئے اُس بلند چٹان پر چڑھے اور آپ گواس محفوظ مقام تك پہنچایا جہاں آ پہنچنا جا ہتے تھے....اور تب آ پ نے انہیں مخاطب كرتے ہوئے يہ ارشادفر ما ياتفا: أوجَبَ طَلَحَة لِعِنْ وطلح كيليّ توجنت لازمي موچكي "(١) رسول التعلیق کواینی پیشت برا تھائے محفوظ مقام بریہ نجانے کے بعد حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللّٰدعنہ زخموں سے چوراورلہولہان ہونے کی وجہ سے خودکوسنجال نہ سکے اورفوراً ہی نڈھال ہوکرگر گئے ..... چونکہ وہ مقام نسبۃً بلندی پروا قع تھا'لہٰذاجب پیگرے تو بیہوشی کی کیفیت میں لڑھکتے ہوئے نیچ کسی گڑھے میں جایڑے..... حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه فرماتے ہیں'' اُحد کے دن جب ہرطرف افرا تفری پھیلی ، تب سی کو پچھ بیتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں ہےاور کیا ہور ماہے؟ پھر جب صورتِ حال قدرے بهتر هو كي توميس رسول التوليكية كي تلاش مين نكل كهر اهوا....اسي دوران مجھے ابوعبيده بن الجراح (رضی الله عنه) مل گئے ، وہ بھی آ ہے گوہی تلاش کررہے تھے،اور پھرہم دونوں مل کر

آپ کو تلاش کرتے رہے ..... تخرایک بلند جگہ برآ ہے ممیں نظر آئے ، ہم دونوں وہاں پہنچے ، آ یکی کیفیت بیقی که جبینِ اقدس پرزخم تھا،روئے مبارک لہولہان تھا،زرہ کی چندکڑیاں رخسارمبارک میں پیوست تھیں ....لیکن اس کیفیت کے باوجود آ پ نے نیچے ایک گڑھے

(۱) تر مذي [۳۷۳۸] كتاب المناقب، باب مناقب الي محمطلحه بن عبيد الله رضي الله عنه - نيز ملاحظه مو: الاستيعاب في معرفة الأصحاب من: ٣٥٩\_الرقم لمسلسل: ١٢٥٥\_ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ' پہلے ذرہ اپنے اس ساتھی کی خبر لے لؤ' تب ہم نے دیکھا اُس گڑھے میں طلحہ بیہوش پڑے تھے،ایک ہاتھ تیروں سے بری طرح جھکنی تھا اور بالكل مفلوج ہو چكاتھا،تمام جسم لہولہان تھا،تب ہم نے طلحہ كو وہاں سے اٹھا كرنسبةً مناسب مقام کی طرف جب منتقل کیا تواس وقت ہمیں ان کے جسم پر مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے سترسےزائدزخم نظرآئے .....

غزوہ اُحد کے اس تاریخی موقع برحضرت طلحہ بن عبیداللّدرضی اللّٰدعنہ نے جس طرح جال فشانی وسرفروشی کامظاہرہ کرتے ہوئے رسول التولیسی کی طرف سے مدافعت وجمایت كامبارك ترين فريضه سرانجام دياتها ..... يقيناً اسى كانتيجه تهاكه آبُّ نے ايك باران كى طرف اشاره كرت موت يرارشا وفر ما ياتها: مَن سَرَّهُ أَن يَنْظُرَ إِلَىٰ شَهيدٍ يَمْشِي عَلَىٰ وَجِهِ الْأَرض فَليَنُظُر إِلَىٰ طَلحَةَ بن عُبَيدِ الله ـ (١) يعن "جسكس كي يه خواهش هوكهوه كسى ايسے شهيدكود يكھے جو [زنده سلامت] زمين پرچل پھرر ماهو' تووه طلحه بن عبیداللدکود مکھلے'۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب بھی غزوہُ اُحدکا تذکرہ ہوتاتو آیا ً بيساخة فرمايا كرتے تھے: ذلك كُلُّهُ كَانَ يَومُ طَلْحَة لِينَ 'وه تمام دن توبس طلحه بي كا دن تھا''۔

مقصدیه که اُس روزطلحہ نے جس طرح سرفروشی وجاں نثاری کا مظاہرہ کیا تھا اُس کی وجہ سے گویاغزوهٔ اُحداورطلح بس ہمیشہ کیلئے لازم وملزوم ہوکررہ گئے ہیں۔

شب وروزاورآتے جاتے موسموں کا بیسفر جاری رہا .....حضرت طلحہ بن عبیداللّٰدرضی اللّٰدعنه (۱) تر مذي [۳۷۳۹] كتاب المناقب، بإب مناقب الي محمط لحد بن عبيد الله رضي الله عنه

## حضرت طلحہ بن عبید اللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ عہدِ نبوی کے بعد:

اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وہی بلندترین مقام ومرتبہ حاصل اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وہی بلندترین مقام ومرتبہ حاصل رہاا وراس معاشر ہے میں ان کی وہی قدر ومنزلت برقر ارر ہی ...... خلیفہ اول کے مشیرِ خاص اور انتہائی قریبی دوست کی حیثیت سے انہیں دیکھا جاتار ہا ..... ظاہر ہے کہ ان دونوں جلیل القدر شخصیات میں بہت قدیم تعلق تھا اور پرانی شناسائی تھی ..... حتی کہ مکہ شہر میں دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے نتیج میں اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے .....(۱)

کہ اور پھرخلیفہ کہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دورِخلافت میں بھی ان کی یہی حیثیت اور قدر ومنزلت برقر ارد ہی ..... جتی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملے کے نتیج میں جب شدید خری ہوگئے تھے ..... بچنے کی امید کم تھی ..... با کابرِ صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے یہ اصرار کیا تھا کہ ''اے امیر المؤمنین آپ اپناکوئی جانشین مقرر کرد بچئے ..... 'اس پر حضرت عمرؓ نے جن چھافراد کے نام گنواتے ہوئے یہ تاکید کی تھی کہ یہی چھافراد با ہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کومنصبِ خلافت کیلئے نتخب کہ یہی چھافراد با ہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کومنصبِ خلافت کیلئے نتخب

(۱) مزیدیه که حضرت طلحه رضی الله عنه حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے داما دبھی تھے۔

كركيں.....انہی جیمافراد میں حضرت طلحہ بن عبیداللّٰدرضی اللّٰدعنہ بھی شامل تھے۔

## دوسرا پېلو: بےمثال سخاوت وفياضي:

گذشته سطور میں رسول اللوليسية كے بيل القدر صحابي حضرت طلحه بن عبيداللَّدرضي اللَّه عنه كي شخصیت اورابتدائے اسلام سے خلفائے راشدین کے دورتک ان کی سیرت اور حالاتِ زندگی کا' اور بالخصوص دین برحق کی رفعت وسر بلندی کی خاطران کی بے مثال جرأت وشجاعت 'راہِ حق میں پیش آنے والے آلام ومصائب برصبر فخل اور بھر پورعز بیت واستقامت كاتذكره كماكما

جبکہ ان کی مبارک شخصیت کا ایک اور پہلوبھی قابلِ ذکرہے ،اوروہ ہے ان کی سخاوت وفياضي.....

حضرت طلحہ بن عبیداللّٰدرضی اللّٰدعنہ اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور سے ہی تجارت پیشہ تھے،رسول التُولِيكِ كى بعثت كے بالكل ابتدائى دنوں میں بیا يك تجارتی سفر كے موقع برہی ملکِ شام گئے ہوئے تھے جب وہاں انہوں نے ایک بوڑھے راہب کی زبانی بہعجیب وغریب بات سی تھی کہ آخری نبی کی بعثت کا وقت آ چکاہے، اور پیر کہ ان کی بعثت مکہ شہر میں ہوگی ..... بوڑ ھےرا ہب کی یہی بات ان کے قبول اسلام کا سبب بنی تھی۔ الغرض اینے وسیع کاروباری و تجارتی سلسلے کی وجہ سے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنه کافی مالداراورخوشحال تھے،لہذاہمیشہ ہی دین اسلام کی سربلندی' نیز اللّٰد کے بندوں کی خیروخو بی اورفلاح وبہبود کیلئے خوب دریاد لی اور فیاضی کے ساتھ اپنامال خرچ کیا کرتے تھے،فقراء ومساکین کی خوب دل کھول کر مددواعانت کیا کرتے تھے۔ان کی اسی انسان دوستی' جذبہ ً ہمدردی' انفاق فی سبیل اللّٰہ' اور سخاوت وفیاضی کی وجہ سے رسول اللّٰولیّٰ ہے نے انہیں 'طلحة الخير' (لعني بهت زياده خيروالے طلحه) نيزايك موقع ير''طلحه الفياض' (لعني انتهائي سخي طلحہ) کےلقب سے یا دفر مایا تھا۔

ایک بارانہیں ملک یمن میں اپنے کسی تجارتی سلسلے سے سات لا کھ درہم نقد موصول ہوئے ، ا تنی بڑی رقم موصول ہونے کے بعدرات بھربے چین رہے ....ان کی اہلیہ ام کلثوم نے اس یریشانی اور بے چینی کی وجہ دریافت کی ، تب انہوں نے جواب دیا کہ 'میرے گھر میں سات لا کھ درہم نقدر کھے ہوئے ہیں ..... مجھے بی فکر کھائے جارہی ہے کہ کہیں ہیر مال ودولت مجھے میرےاللہ سے دور نہ کر دے'

طلحیًگ یہ بات س کرا ہلیہ نے کہا'' کیا میں آپ کوایک ترکیب بتا ؤں ....جس کی بدولت بیہ مال آپ کواللہ سے دورکرنے کی بجائے مزید قریب کر دے گا؟'' طلحیّانے کہا:''ضرور بتاؤ''

تب امليه بولين' بيتمام مال آپ فقراءومساكين مين تقسيم كرد يجيحُ'' ا پنی اہلیہ محتر مہ کی زبانی ہیہ بات سن کر طلحہ "بیسا ختہ بولے" بعظیم بای کی عظیم بیٹی نے کس قدر عظیم مشوره دیاہے'۔ (۱)

اور پھر ضبح کا سورج طلوع ہوتے ہی حضرت طلحہ بن عبیداللّٰدرضی اللّٰدعنہ نے اس نیک بخت خاتون کیعنی اپنی اہلیہ محترمہ کے اس مشورے برغمل کرتے ہوئے مدینہ شہر میں موجو دفقراء ومساكين ميں اس رقم كى تقسيم كامبارك كام شروع كيا....جتى كه بيتمام رقم (سات لاكھ درہم)اس ایک دن میں ہی ان فقراء میں تقسیم کر دی گئی۔

(۱)'' بعظيم باپ' 'لينی حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه .....مقصدیه که حضرت طلحه رضی الله عنه کی املیهام کلثوم رضی الله عنها' حضرت ابوبكرصد بق رضي الله عنه كي صاحبز ادى' نيز ام المؤمنين حضرت عا مُنته صديقه رضي الله عنها كي بهن

#### وفات:

سن ۲۳ جری میں بھرہ کے قریب دریائے فرات کے کنارے پیش آنے والے ایسے ہی ایک انتہائی افسوسناک واقع (جو کہ تاریخ میں ''جنگ جمل''کے نام سے معروف ہے) کے موقع پر جب حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے ۔۔۔۔۔ جنگ کے آغاز سے قبل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (جو کہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ جہارم کی حیثیت سے فرمانروااورامیرالمؤمنین تھے) کی نگاہ جب حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ پر بڑی تو وہ ان کے قریب آئے اور سرگرشی کے انداز میں ان سے بچھ بات چیت کی۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کی اس گفتگو سے حضرت طلحہ بن عبیدالله رضی الله عنه انتهائی متأثر ہوئے .....فوری طور پر وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا،اوراس تمام معاملے

سے ممل علیحد گی اختیار کر لینے کا اعلان کیا کہ جوایک بڑی غلط نہی کے نتیجے میں پیدا ہو گیا تھا، خطرناک اور پیچیدہ قتم کی بی غلط فہمیاں' نیز سازشوں کے بیتمام تانے بانے دراصل خفیہ دشمنوں' بدخوا ہوں' اور سازشی وفسادی قشم کے عناصر کے بُنے ہوئے تھے ..... بیرسازشی لوگ تویقیناً یہی حاہتے تھے کہ فتنے کی بیآ گ اسی طرح بھڑ کتی ہی رہے.....اہلِ ایمان دوبارہ تجھی باہم متفق ومتحد نہوسکیں ،اور باہمی خونریزیوں کا پیسلسلہ اسی طرح جاری رہے..... لہذاان بدخوا ہوں نے جب بہ منظرد یکھا کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ تواس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے واپس جارہے ہیں ..... تب انہیں حضرت طلحہ گا به فیصله اور بیراقندام پسندنهین آیا.....اورانهیس اینی اس تمام سازش کی ناکامی کااندیشه لاحق ہونے لگا .....اور تب ان سے بیسب کچھ برداشت نہوسکا،اوران کے اس مجمع میں سے سی تشخص نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کو با قاعدہ نشانہ بناتے ہوئے ان پر تیر چلایا....جس کے نتیجے میں بیزخمی ہو گئے ،اورخون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے موقع ير ہى ان كا انتقال ہو گيا.....

 اور یوں رسول اللّٰهُ اللّٰهِ کے بیر کیل القدرصحانی حضرت طلحہ بن عبیداللّٰدرضی اللّٰدعنة ن چھنیس ہجری میں اٹھاون سال کی عمر میں (بصرہ شہر کے مضافات میں )اینے اللہ سے جالے۔ الله تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلندفر مائیں ، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب آلیکی ہ اورتمام صحابهٔ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی معیت وصحبت سے سرفراز فر مائیں۔

#### 100 100 100 100 L

الحمدللدآج بتاریخ ۱۰/محرم ۱۳۳۷ه، مطابق ۳/نومبر۱۴۰۰ء بروز پیریه باب مکمل موا۔ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

## حضرت زبير بن العق ام رضى الله عنه:

رسول التوليسية كے بليل القدر صحابی حضرت زبير بن العوام رضی الله عنه كاتعلق مكه ميں قبيله وسول الله وسالية كي والده صفيه بنت عبد المطلب رسول الله والله وسفيه بنت عبد المطلب رسول الله والله و يحى خاندان ' بنواسد' سے تھا، ان كى والده صفيه بنت عبد المطلب رسول الله والله و يھو بھى خاندى تھے۔ يھو بھى خاندى تھے۔

نیز حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی صاحبزادی حضرت اساء رضی الله عنها کے شوہر تھے۔

حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه کی ولادت مکه شهر میں ہوئی ،حضرت طلحه بن عبیدالله رضی الله عنه کے بیٹے ''محر''اکثریوں کہا کرتے تھے کہ ''میرے والد طلحہ' نیز زبیر بن العوام' علی بن ابی طالب' اور سعد بن ابی وقاص (رضی الله عنهم اجمعین) کی ولادت مکه شهر میں ایک ہی سال ہوئی تھی۔ سال ہوئی تھی۔ سال ہوئی تھی۔

﴿ حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه ''السابقین الاً ولین ' یعنی بھلائی میں بھی لوگوں پرسبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کیلئے بہت ہی مظلومیت اور بہی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا ۔ ۔ ۔ کہ ان حضرات کا بڑامقام ومرتبہ ہے، ان کیلئے عظیم خوشخریاں ہیں' اور انہیں قرآن کریم میں ''السابقین الاً ولین ' کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ کہ مزید یہ کہ حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه ''عشرہ مبشرہ' 'یعنی ان دس خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول الله الله الله فیلی نے جنت کی خوشخری سے شاد کام فرمایا تھا۔

🖈 ظهورِ اسلام سے قبل ہی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے مابین خاص قریبی تعلقات اور گہرے مراسم تھے،لہذااسی دوستی کی وجہ سے حضرت ابوبکر ؓ نے دینِ اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں میں انہیں رسول التوافیقی کی بعثت کے بارے میں آگاہ کیا ،اورانہیں دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی ،جس کے نتیجے میں حضرت زبیررضی الله عنداس دعوت ِق پرلبیک کہتے ہوئے مشرف باسلام ہوگئے۔ الله عنه کو پیر بن العوام رضی الله عنه کو پیشرف حاصل تھا کہ انہوں نے دین اسلام کی رفعت وسربلندی نیز پیغمبر اسلام کی حمایت ونصرت کی خاطرسب سے پہلے اپنی تلوار بلند کی ، مکہ شہر میں رسول التوافیقی کی بعثت مبارکہ کے بعد بالکل ابتدائی دن جب چل رہے تھے، تب ایک روز بیصورتِ حال پیش آئی کہ مشرکبین مکہ میں سے کسی نے بیرافواہ اُڑادی کہ (نعوذ بالله) محمد (عَلِيلَةُ عَلَى كرديئے گئے ہیں....اُس وفت زبیر بالكل ہى نوعمر تھے، كين اس کے باوجود جب انہوں نے پیز جرسنی' توان سے رہانہ گیا .....اوراینی کم سنی کے باوجودنگی تلواراہراتے ہوئے .....رسول التولیسی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ،آخرایک جگہ جب آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ گوزندہ سلامت اور بخیروعافیت دیکھا..... تب بہطمئن ہو گئے۔

البتہ رسول التعلیقی نے جب ان کی بہ کیفیت دیکھی (ہاتھ میں بر ہنہ تلوارلہراتے ہوئے) تو آپ نے وجہ دریافت فرمائی .... تب نوعمرز بیرٹنے وجہ بیان کرتے ہوئے اُس افواہ کے بارے میں بتایا ..... نیز آپ کی خیریت وعافیت اور سلامتی سے متعلق اپنی فکراور تشویش سے آگاہ کیا ..... جس برآ ہے انہیں دعائے خیر دی۔

🖈 دینِ اسلام کےاسی ابتدائی دور میں جب مشرکینِ مکہ کی طرف سے ایذ اءرسانیوں کا

سلسله عروج پرتھا.....تب نبوت کے پانچویں سال رسول التھ اللہ کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملکِ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، انہی مہاجرین حبشہ میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے.....اور پھر نبوت کے تیر ہویں سال جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا، تب دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ آ پہنچ .....

کے ہجرتِ مدینہ کے موقع پر رسول اللوالیہ وریگر مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ شریف آوری کے فوری بعدایک تکلیف دہ صورتِ حال ہے بیش آئی کہ کافی عرصے تک ان مہاجرین حضرات کے ہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی .....مدینہ شہر میں چونکہ مقامی عرب آبادی کے علاوہ یہودی بھی بڑی تعداد میں آباد شے ، جو کہ صدیوں سے نسل در نسل وہیں مستقل طور پر مقیم سے ،اور جو کہ رسول اللوالیہ فیز آپ کے ساتھی مسلمانوں کی مدینہ آمد پر سخت نالاں شے ....اورا تفاق ہے کہ جادولونے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی ، یہی ان کا پہندیدہ ترین مشغلہ تھا،اوراس حوالے سے انہیں بڑی شہرت بھی حاصل تھی ، یہی ان کا پہندیدہ ترین مشغلہ تھا،اوراس حوالے سے انہیں بڑی شہرت بھی حاصل تھی (1)

چنانچہ جب کافی عرصہ اسی کیفیت میں گذرگیا کہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے کسی مسلمان گھرانے میں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی .....تب ان یہودِ مدینہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ افواہ بھیلادی کہ''ہم نے ان مسلمانوں پرجادو کر دیا ہے، اور یوں ہم نے جادو کے ذریعے ان کی مستقل نسل بندی کردی ہے، لہذا اب آئندہ ان کے ہاں کوئی اولا ذہیں ہوگی ، اور یوں رفتہ رفتہ ان کا خود بخو دخاتمہ ہوجائے گا''۔

مسلمان چونکہ راسخ العقیدہ تھے....لہذااس افواہ برانہوں نے کا نہیں دھرے،لیکن بهرحال وه بھی انسان ہی تھے،طبعی طور پرانہیں بھی اولا د کی خواہش تھی .....لہذا جوں جوں وقت گذرتا گیا، یہود کی طرف سے بیرافواہ تقویت بکڑتی گئی ،اورمسلمانوں کیلئے یہ چیز تشويش كاباعث بنتى چلى گئے۔

آ خرکا فی عرصه گذرجانے کے بعد حضرت زبیر بن العوام اوران کی اہلیہ محتر مہ حضرت اساء بنت ابی بکرالصدیق (رضی الله عنهم اجمعین) کواللہ نے بیٹے سے نوازا،جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، چونکہ تمام مہاجرین حضرات کی مدینہ آمدے بعد .....اور پھریہ کہ عرصۂ دراز اور طویل انتظاراور بے چینی کے بعد .....مزید یہ کہ یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کی بذریعهٔ جادونسل بندی کی افواه اُڑائے جانے کے بعدیہ پہلانومولودتھا،لہٰذااس کی ولادت رسول الدُّعِلْيِّةُ كيليُّ اس بيح كے والدين كيليُّ نيزتمام مسلمانوں كيليِّ انتہائى مسرت و شاد مانی کا سبب بنی،اس روزمسلمان دن بھرخوشی کااظہارکرتے رہے،ایک دوسرے کو مبار کباددیتے رہے،اوراس روز مدینہ کے گلی کویے اللہ اکبری صداؤں سے گونجتے (1).....

التوالية کے بعد جلد ہی جب غزوات کی نوبت آئی تورسول التوافیہ کی حیات طبیہ کے دوران جتنے بھی غز وات پیش آئے ، ہرغز وے کے موقع پر حضرت زبیرڑسول اللّعِلَيْكَةِ کی زیر قیادت شریک رہے، بلکہ پیش بیش رہے،اور شجاعت وبہادری کے خوب جو ہر وکھاتے رہے۔

(۱) اس بيح (عبدالله بن زبيرض الله عنهما) كي ولادت تومسلمانوں كيلئے انتهائي مسرت كاسب بني تھي ، بھي نے بہت زیادہ خوشیاں منائی تھیں ہیکن صدافسوس کہ (حجاج بن پوسف کے مظالم کے نتیجے میں) اس بیچے کی ( مکہ میں ) وفات کا واقعہ انتہائی دردنا ک تھااورتمام اہلِ ایمان کو بیرواقعہ برسوں' بلکہ صدیوں خون کے آنسورُ لا تار ہاتھا۔

🖈 غزوهٔ اُحد کے موقع پر جب مسلمان اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے،اور ہرطرف افراتفری چیل گئے تھی،مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اوروه سب شدیدصد مے کی کیفیت سے دوجیار تھے.....

ایسے میں جنگ کے خاتمے کے فوری بعد مسلمانوں کو بہتشویش لاحق ہوئی کہ ہماری اس کیفیت اور شکست وریخت کومحسوس کرتے ہوئے ایسانہو کہ مشرکین مکہاس موقع سے فائدہ اٹھانے کی خاطر دوبارہ ہم پرحملہ آور ہوجائیں .....لہذااس چیز کے سدِ باب کی غرض سے رسول التَّوافِيكَ في اين اصحاب سے مشاورت اورغور وَكُرك بعديه فيصله فرمايا كه مسلمانوں کا ایک دستہ مشرکین مکہ کے تعاقب میں روانہ کر دیا جائے تا کہان پرخوف طاری ہوجائے.....

ظاہرہے کہ اس وقت مسلمان جس جسمانی ونفسیاتی کیفیت سے دوجیار تھے،اورجس طرح انہیں شکست وریخت کا سامنا تھا .....وہ بھی زخموں سے چور تھے....ایسے میں اب دوبارہ اسی دشمن کے تعاقب میں نکل کھڑے ہونا ..... ہیا بہت دل گردے کا .....اورا نتہائی جان جو کھوں کا کام تھا.....

لیکن بہرحال جب رسول التوقیقی نے اس چیز کا فیصلہ فرماہی لیا..... تواب سترمسلمانوں کاایک دستہ فوری طور پر تیار کیا گیااوراس کی قیادت کیلئے آپ نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللّه عنه کومنتخب فر مایا، چنانچه بیددسته اُحد کے میدان سے ہی فوری طور پرمشر کبین مکہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا.....

مکہ کی طرف بلٹتے ہوئے مشرکین نے جب مسلمانوں کے اس دستے کواپنے تعاقب میں آتاد یکھا.....تووه مسلمانوں کی ہمت وشجاعت ٔ بلند حوصلهٔ اورعز بمیت واستقامت دیکھ کر

حیرت زدہ رہ گئے ....ان میں سے کچھ لوگ یوں کہنے لگے کہ اتنی بڑی شکست کے بعد مسلمان بھی ہمارے تعاقب کی جرأت نہیں کر سکتے ،لہذاضرورانہیں کہیں سے کوئی بڑی بھر پور مددملی ہے، لہذا ہے کوئی تازہ دم دستہ ہمارے تعاقب میں چلے آر ہاہے.....اور عین ممکن ہے کہاں کے پیچھے مزید دستے بھی چلے آرہے ہول .....

الغرض مسلمانوں کے اس بروفت اقدام کی وجہ سے مشرکین مکہ پرمسلمانوں کی طرف سے خوف اوررعب طاری ہوگیا،جس کی وجہ سے انہوں نے بہ طے کیا کہ ہمیں راستے میں کہیں ركے بغير جلداز جلدوايس مكه پہنچنا جائے ..... چنانچه اب انہوں نے اپنی واپسی كی رفتار مزید تیز کردی اورسیدھے مکہ پہنچ کرہی دم لیا.....اور یوں مسلمان ان کے دوبارہ حملہ آور ہوجانے کے اندیشے سے محفوظ ومطمئن ہوگئے۔

🖈 غزوهٔ احزاب (خندق) کے موقع پر جب مشرکین مکه نیز دیگر بہت سے عرب قبائل مسلمانوں برحملہ آور ہونے کی غرض سے بہت بڑی تعداد میں مدینہ آپنیچے تھے، کیفیت بیھی كه جدهرنگاه اٹھتى تھى بس جہارسودىثمن كى فوج ہى نظر آتى تھى .....اس بيرونى دىثمن كى طرف سے لاحق خطرے کے علاوہ مزید ہے کہ اندرونی خفیہ دشمنوں' بالخصوص یہو دِمدینہ کے طاقتور قبیلے'' بنوتر یظ'' کی طرف سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تشویش لاحق تھی،ایسی اطلاعات بھی مل رہی تھیں کہ اس قبیلے نے مشرکین مکہ کے ساتھ خفیہ معاہدہ کررکھاہے، اور بمنصوبه تیار کیا گیاہے کہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر بھر پور حملہ کیا جائے گا، اور ہرطرف خوب افراتفری ہوگی ..... تب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدیبہ شہر کے اندر یہ یہودی فتنہ بریا کریں گے،مسلمانوں کے گھروں پر حملے کریں گے،ان کی املاک کولوٹیں گے، نیزان کی عورتوں اور بچوں قتل کرڈالیں گے.....

يهودِمدينه كان ناياك عزائم سے رسول التوالية وريگرتمام مسلمان بخوبي آگاه ہو چکے تھے،لہٰذااب بیربہت نازک صورتِ حال تھی ،ایک طرف خندق کے اُس یارصف آرابیرونی دشمن کی طرف سے کسی بھی وفت بڑا حملہ متوقع تھا، دوسری طرف خود مدینہ شہر کے اندر اِن خفیه دشمنوں کی طرف سے احیا نک بڑی جارحیت کا اندیشہ تھا.....ایسے میں مسلمانوں کوایئے بیوی بچوں کے بارے میں بڑی تشویش لاحق تھی .....

اسی صورتِ حال کے درمیان ایک رات رسول التّعلیمی نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے موے ارشادفر مایا: مَن يَأْتِينِي بِخَبَر بَنِي قُرَيظَة؟ لِعِنْ ' مِكُوكَى جو مجھ بنوقر يظه کے بارے میں خبرلا کردے؟ ''اس پر حضرت زبیر ٹنے عرض کیا''اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہول''

چونکہ بیرکام بہت زیادہ خطرناک تھا، تنہا خفیہ طور پر بنوقر بظہ کے محلے میں جانا، وہاں صورتِ حال کا جائز ہ لینا نہیں بھی طرح ان کےعزائم اورخفیہ منصوبوں کا کھوج لگانا ،اور پھراسی طرح حصیتے چھیاتے وہاں سے واپس آنا.....مزیدا تفاق یہ کہ وہ رات بھی انتہائی بھیا نک تھی، اندھیرا بہت زیادہ تھا، ہرطرف تیزطوفانی ہواؤں کے جھکڑچل رہے تھے،سردی انتہائی عروج برهمي.....

یمی وجهٔ هی کهایسه میں بیرکام انجام دینابهت جان جو کھوں کا کام تھا.....لہذارسول التعلیمیة م کے استفساریر جب حضرت زبیر "نے آماد گی ظاہر کرتے ہوئے خودکواس کام کیلئے پیش کیا، تواس کے باوجودآ یا نے اپنایہی سوال دہرایا .....دوسری باربھی وہاں موجودتمام افراد میں سے حضرت زبیر ؓنے ہی جواب دیا کہ''میں حاضر ہول''۔اور پھرآ ہے ؓ نے تیسری باریہی سوال دہرایا، تب تیسری باربھی حضرت زبیر ٹنے ہی جواب دیا کہ' میں حاضر ہول'' تب رسول التُولِيَّةُ نے حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه کوضر وری ہدایات دے کر بنوقر بظه کی جانب روانه فر مایا، اوراس موقع پرآپ نے یہ یادگارترین الفاظ ارشاد فر مائے: لِسَكُ لِلَّ نَبِتِ مَ حَوَادِیُّ وَ حَوَادِیِّ وَ حَوَادِیِّ وَ حَوادِی السَّرُ بَیسِ (۱) لیعن "هر نبی کا ایک حوادی مواکرتا ہے، اور میرے واری زبیر ہیں "۔ (۲)

# حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه عہدِ نبوی کے بعد:

﴿ رسول التُولِيَّ ﴾ کامبارک دورگذرجانے کے بعدخلیفہ اول حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کووہی بلندترین مقام ومرتبہ حاصل رہااوراس معاشرے میں ان کی وہی قدرومنزلت برقر اررہی .....خلیفہ اول کے مشیرِ خاص اورا نتہائی قریبی دوست کی حیثیت ہے انہیں دیکھاجا تارہا .....خااہر ہے کہان دونوں جلیل القدر شخصیات میں بہت قدیم تعلق تھااور پرانی شناسائی تھی ،حتی کہ مکہ شہر میں دونوں جلیل القدر شخصیات میں بہت قدیم تعلق تھااور پرانی شناسائی تھی ،حتی کہ مکہ شہر میں دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے دائر آلمسلس ایک تھی بھی معرفۃ الاصحاب ، محمد الرقم المسلس :۱۳۵۹ کے الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب ، الرقم المسلس :۱۵۸۳ کے الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب ،

(۲)''حواری''لعنی بهت خاص دوست \_

کے نتیجے میں ہی تو حضرت زبیر رضی اللّٰہ عنہ مسلمان ہوئے تھے....(۱)

اور پھرخلیفہ ٔ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنہ کے دورِخلافت میں بھی ان کی یہی حيثيت اورقد رومنزلت برقرار رہی....جتیٰ که حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں جب شدیدزخمی ہو گئے .... بینے کی امید کم تھی .... تب اکابر صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے بیراصرار کیاتھا کہ''اے امیرالمؤمنین آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیجئے ..... 'اس پر حضرت عمر ﴿ نے جن جیما فراد کے نام گنواتے ہوئے بیتا کید کی تھی کہ یمی چھ افراد باہم مشاورت کے بعدآ پس میں سے ہی کسی کومنصب خلافت کیلئے منتخب کرلیں،ان چھافراد میںحضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔

#### وفات:

المسير المسير المحتمان باغيول اور شريبندول نے جب خليفه سوم حضرت عثمان بن عفان 🖈 ..... رضی اللّٰدعنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ،اور پھرانہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت عثمان کی شہادت کاالمناک واقعہ پیش آیا.....اور پھرعرصۂ دراز تک اس المناک واقعے کے بھیا نک نتائج وانژات مختلف فتنوں کی شکل میں مسلسل ظاہر ہوتے رہے .....

یس ہے میں بھر ہ کے قریب دریائے فرات کے کنارے ایساہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جو که دراصل بقیناً'' فتنهٔ قتل عثمان' ہی کالا زمی نتیجه تھا.....اس افسوسناک واقعے (جو که تاریخ میں''جنگ جمل''کے نام سےمعروف ہے ) کےموقع پر جب حضرت زبیر بن العوام رضی اللّٰدعنہ بھی و ہاں موجود تھے، تب جنگ کے آغاز سے قبل حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه (جو کهاس وقت مسلمانوں کے خلیفہ جہارم کی حیثیت سے فر مانر وااورامیر المؤمنین (۱) مزید به که حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت ابو بکرصد لق رضی الله عنه کے داما دبھی تھے۔

سے کی نگاہ جب حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ پر پڑی تووہ ان کے قریب آئے اور سرگوشی کے انداز میں ان سے کچھ بات چیت کی۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کی اس گفتگو سے حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه انتہائی متأثر ہوئے .....اورفوری طور پروہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا،اوراس تمام معاملے سے ممل علیحدگی اختیار کر لینے کا اعلان کیا کہ جوایک بڑی غلط نہی کے نتیجے میں بیدا ہوگیا تھا۔

جن فسادیوں' بدخوا ہوں' اورسازشی عناصر کی مسلسل ریشہ دوانیوں کی وجہ سے بیفتنہاس قدر خطرنا ك شكل اختيار كرگيا تھا،اوراس صورتِ حال بروہ انتہائی مسروروشاداں تھے....اب انہوں نے جب حضرت زبیر بن العوام رضی اللّٰدعنه جیسی اہم شخصیت کووہاں سے واپس لوٹتے ہوئے دیکھا توانہیں اپنی تمام سازش خطرے میں نظرآنے گئی .....اوران سے یہ منظر برداشت نہوسکا .....تب ان میں سے ابن جرموز نامی ایک شخص اینے چند ساتھیوں کے ہمراہ خفیہ طور پر ان کے تعاقب میں روانہ ہوگیا،حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ تنہااینے گھوڑے پرسواراُس مقام سے جو کہ بھر ہشہر کے قریب تھا' بہت دورا پنی منزل بعنی مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے .....ابن جرموز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سلسل تعاقب میں رہا، جبکہ اس دوران حضرت زبیر بن العوام رضی اللّه عنه کواس چیز کاا نداز ہنمیں ہوسکا کہ کوئی دشمن ان کے تعاقب میں ہے۔آخر' وادی السباع''نامی ایک مقام پر جب بیاینے گھوڑے سے اترے اورنماز میں مشغول ہو گئے تب ان دشمنوں نے موقع غنیمت جانا ،اورعقب سے احیا نک حملہ کردیا....جس کے نتیجے میں بیزخموں کی تاب نہلاتے ہوئے موقع پر ہی شہیر ہوگئے۔ یوں رسول التعلیقی کے بیال القدر صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ س چھتیں ہجری میں بھرہ کے قریب اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جاملے۔ بھرہ کے قریب ایک بستی میں انہیں سپر دِخاک کیا گیا، وہ بستی انہی کی طرف نسبت کی وجہ سے آج بھی'' الزبیر''کے نام سے معروف ہے۔

ان کی جہیز وتکفین کے موقع پرحضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جواس موقع پرسلسل ان کیلئے دعائے خیر کرتے رہے اور حسین آمیز کلمات کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرتے رہے۔

الله تعالی جنت الفردوس میں حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه کے درجات بلندفر مائیں، اورہمیں وہاں اپنے حبیب متالله نیزتمام صحابهٔ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی صحبت ومعیت کے نثرف سے نوازیں۔ آمین۔(۱)

#### \*\*\*

الحمدالله آج بتاريخ ١٣ /محرم ١٣٣١ ه ، مطابق ٦ / نومبر ١٠٠٥ عبر وزج عرات يه باب مكمل موار رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت سعير بن زيدرضي الله عنه:

رسول التعلق كي تجليل القدر صحابي حضرت سعيد بن زيد رضى الله عنه كاتعلق مكه شهر ميں قبيله وسول الله عنه كاتعلق قريش كے مشہور خاندان ''بنوعدى' سے تھا (۱) حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كاتعلق بحى اسى خاندان سے تھا، لہذا دونوں ميں قرابت دارى تھى ،سعيد كے والدزيد' اور حضرت عمر بن خطاب بنت خطاب رضى الله عنها حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنها بهن تھيں۔

(۱)خاندان 'بنوعدی' مکہ کے مشہور محلّه 'شبیکہ' میں آباد تھا۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ اسعید رضی اللہ عنہ کی اہلیت ہیں، جبکہ سعید کی بہن عا تکہ بنت زید رضی اللہ عنہا (جن کی فہم وفراست اورعلم وادب کی مکہ میں بڑی شہرت تھی ) کی شادی عبداللہ بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی تھی ، جو کہ سن آٹھ ججری میں فتح مکہ اور پھرغز وہ حنین کے فوری بعدغز وہ طائف کے موقع پر شدید زخمی ہوگئے تھے، اور پھر مدینہ والیسی کے بعدا نہی زخموں کے نتیج میں شہید ہوگئے تھے، اس کی بیوہ عاتکہ بنت زید یعنی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بہن 'حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آگئ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بہن 'حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آگئ میں مضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعدان کی شادی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ہوگئے تھی۔

کمزیدیه که حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه 'عشره مبشره' بعنی ان دس خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول الله الله الله الله عنه کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔

ہے سعید کے والد (زید بن عمر و بن نفیل) مشرکین مکہ کی بت پرستی و گمراہی اوراخلاقی بے راہ روی سے سے بہت زیادہ دلبر داشتہ و بیزار سے ، نیز رسول الله والله والله والله میشہ تلاشِ حق میں ہی انہوں نے متعدد بار ملک شام تلاشِ حق میں ہی انہوں نے متعدد بار ملک شام کا سفر کیا ، و ہال را ہبول سے ملاقاتیں کر کے دینِ نصرانیت 'اور بھی یہودیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے ، نیکن مطمئن نہیں ہوسکے .....

اُس دور میں انتہائی رو نکٹے کھڑے کردینے والی ایک برائی جوعرب معاشرے میں عام تھی' وہ بیہ کہ وہ لوگ عار کے ڈرسے اپنی نوز ائیدہ بچیوں کوخود اپنے ہی ہاتھوں زندہ در گور کر د ہاکرتے تھے۔

سعید کے والدزید نے بیم عمول بنار کھاتھا کہ جس کسی کے بارے میں انہیں یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ اپنی بیٹی کوزندہ در گور کرنے والا ہے ..... یہاں کے پاس پہنچ جاتے ،اوراس سے وہ بیٹی ہمیشہ کیلئے اپنی کفالت میں لے لیتے ،اورخوداس کی پرورش کیا کرتے ..... یوں زید کی زیر کفالت بڑی تعداد میں ایسی بچیاں پرورش پایا کرتی تھیں۔

☆ مکہ شہر میں اُن دنوں زید کے بارے میں یہ بات مشہورتھی کہ عزیز وا قارب اور دوستوں
کے ساتھ میل جول اور ملا قات کی غرض سے آمد ورفت کے موقع پر بیکسی کے گھر میں گوشت
نہیں کھایا کرتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ' اللہ کا نام پڑھے بغیر جو جانور ذرخ کیا گیا
ہواس کا گوشت کھا ناحرام ہے، تم لوگ اللہ کے نام کی بجائے اپنے بتوں کے نام پر جانور

قربان کیا کرتے ہو.....لہذا میں تمہارےان جانوروں کا گوشت نہیں کھا ؤں گا''۔ ایک روز مکہ میں کوئی بڑا عالی شان میلہ لگا ہوا تھا، بہت رش تھا اور بڑی رونق تھی، بڑے بڑے مالداراورصاحبِ حیثیت افراداورخوشحال قتم کےلوگ وہاں موجود تھے،جنہوں نے نفیس لباس زیب تن کرر کھے تھے،سروں پرقیمتی گپڑیاں سجار کھی تھیں، نیز ان کی عورتیں بھی خوب زیورات سے آراستہ اورزرق برق لباس پہنے ہوئے بڑی تعداد میں ان کے ہمراہ تھیں، یوں پیامپر کبیراور سر دارقتم کے لوگ اپنی خواتین اور بچوں کے ہمراہ وہاں اِتراتے پھررہے تھے....مزید یہ کہ ان کے ہمراہ بڑی تعداد میں قیمتی جانور بھی موجود تھے،جنہیں انہوں نے خوب سجار کھا تھا،ان کے گلوں میں ہاراور یا وُں میں گھنگر وڈ ال رکھے تھے۔ زید ہرسال ہی اس میلے کے موقع براس قتم کے مناظر دیکھا کرتے تھے،اس سال بھی حسب معمول یہی تمام مناظران کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے....تب ان سے رہانہ گیا..... اورانہوں نے وہاں موجودان بڑے بڑے سردارانِ قریش کی موجودگی میں سب کومخاطب کرتے ہوئے بآوازِ بلندیوں کہنا شروع کیا:''لوگو!تنہیں کیا ہوگیاہے؟ان جانوروں کواللہ نے پیدا کیاہے، اسی اللہ نے آسان سے یانی برسایا توان جانوروں کواپنی پیاس بجھانا نصیب ہوا،اسی اللہ نے ہی زمین سے سبزہ أگایا جسے کھا کریہ جانورا بنی بھوک مٹانے کے قابل ہوسکے، پھریہ کہاں کی عقلمندی ہے کہتم ان جانوروں کواللہ کے نام کی بجائے اپنے ان بتوں کے نام برقربان کیا کرتے ہو ....؟'' زید کی بیہ باتیں سن کروہ سر دارانِ قریش سخت برہم ہوئے ،انہیں خوب برا بھلا کہا،اور سخت لہج میں تنبیه کرتے ہوئے کہا''بہت ہو چکا ۔۔۔۔آئندہ کبھی ایسی فضول باتیں نہ کرنا ۔۔۔۔ ورنهانجام احیمانهیں ہوگا..... 'یوں زید کوڈ را دھمکا کرخاموش کر دیا گیا۔

اُس ماحول سے بیزارزیدنے'' تلاش حق'' کی جشجو جاری رکھی ....اسی سلسلے میں انہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ اپنے اردگر دایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جواس معاملے میں ان کے ہمخیال ہوں.....اور پھر تلاش بسیار کے بعد آخرانہیں مکہ میں تین افرادا پسے ملے جوشرک وبت برستی سے بیزاری کے سلسلے میں ان کے ہم خیال نکلے، وہ تین افرادیہ تھے، ورقہ بن نوفل ،عبدالله بن جحش ، اورعثمان بن حارث ،اور پيمر بجه عرصه بعداً ميمه بنت عبدالمطلب (رسول التوليك كي چوبھي) بھي ان ميں شامل ہو گئيں۔(۱)

اس دوران زید سلسل تلاش حق کی خاطر جشجو میں مشغول ومنہمک رہے،نصرانیت اور یہودیت کی تعلیمات کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ غور وفکر کیا کیکن ان کا دل ہے گواہی دیتاتھا کہ بس'' دینِ ابراہیم''ہی اصل اور برحق دین ہے۔۔۔۔۔

مکہشہر میں وہ رات دن اپنی آئکھوں سے بیت اللہ کا نظارہ ومشاہدہ کیا کرتے تھے،اور بیہ سوچ کرانتہائی افسر دہ ہوجایا کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ جس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے،ان کاتغمیر کردہ بیمبارک گھر ہمارے اپنے ہی شہر میں ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، مگرافسوس کہ وہ دینِ ابراہیم جس کی بنیا د' تو حید' برتھی ....اس دین برق کے (۱) انہی دنوں ورقہ بن نوفل بھی مسلسل تلاش حق میں مشغول تھے، بالآخررسول اللَّه اللَّهِ کی بعثت ہے حض چندروز قبل انہوں نے شرک سے تو بہ کر کے دین نصرا نیت اختیار کرلیا تھا،اس کے بعد جب رسول التھائیں کی بعثت ہوئی <sup>۔</sup> توام المؤمين حضرت خديج رضي الله عنها آي آي آي الله كو ممراه لئے ہوئے ورقہ كے ياس پېنجي تھيں، اورآ پ كى بعثت سے متعلق تمام صورتِ حال بیان کی تھی،جس پرورقہ نے آپ کی بعثت ورسالت کی تصدیق کی تھی ،اور پھرمخض چندروز بعد ہی ان کی وفات ہوگئ تھی۔

جبکہ عبداللّٰہ بن جحش رسول اللّٰوافِیلِّے کی پھو بھی اُمیمہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے اورام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللّه عنها کے بھائی تھے، کچھ ہیءر صے بعد جب رسول اللّقائليّة کی بعثت ہوئی تو بہ سلمان ہو گئے تھے، اور پھرس تین ہجری میں غزوہُ اُحد کے موقع پرشہید ہوگئے تھے۔ بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا ۔۔۔۔۔کوئی وسیلہ دکھائی نہیں دیا،
البتہ اسی کیفیت میں شرک و بت پرستی سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے وہ اپنی دانست کے مطابق اللہ وحدہ لاشریک لہ کی عبادت کیا کرتے ۔۔۔۔۔۔لیکن یہ کہ دینِ ابراہیم کے مطابق اس ایک اللہ کی عبادت کا اصل کیا طریقہ ہے؟ نیز اس دین کی مزید کیا تفصیلات ہیں؟ اس بارے میں وہ مسلسل غور وفکر میں گم رہا کرتے تھے۔۔

اسی کیفیت میں وقت گذرتار ہا ۔۔۔۔۔اس دوران رسول التُطلِق ہے بھی ان کا تعارف اورمیل جول کا سلسلہ جاری رہا،تا ہم اس وقت تک رسول التُطلِق کونبوت ورسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔

ایک بارجب اس سلسلے میں جبتی اور تلاش کی غرض سے وہ ملک شام گئے ہوئے تھے 'تب وہاں اسی بارے میں کسی راہب کے ساتھ کچھ تبالہ خیال کی نوبت آئی ، راہب نے ان کی گفتگو سننے اوران کے خیالات جانئے کے بعد کہا: ''اے مکہ والے .....تہماری با تیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس دین کی تہمیں تلاش ہے 'وہ'' دینِ ابراہیم'' ہے۔ تم اس کی تلاش میں سرگردال ہو، کیکن اس دین کا اب اس دنیا میں کوئی وجود باقی نہیں رہا ....'' اور پھراس راہب نے مزید کہا: ''ہاں البحث تمہارے ہی شہر مکہ میں عنقریب ایک الی شخصیت اور پھراس راہب نے مزید کہا: ''ہاں البحث تمہارے ہی شہر مکہ میں عنقریب ایک الی شخصیت کا ظہور ہونے والا ہے جواللہ کے حکم سے اس '' دینِ ابراہیم'' کی تجدید کرے گا، الہذا میری کی ضحصیت یہ ہے کہتم جلداز جلدوا پس مکہ روانہ ہوجاؤ''۔

را ہب کی زبانی یہ بات سننے کے بعدزیدکویوں محسوس ہوا گویا متاعِ گمشدہ مل گئی ہو، اور گوہر مقصود ہاتھ آ گیا ہو۔ است چنانچہ انہوں نے فوراً ہی واپسی کی تیاری کی ،اور ملکِ شام سے شہر مکہ کی جانب رواں دواں ہو گئے .....!

اس سفر کے دوران راست میں کسی ویران مقام پر ہزنوں کے ایک گروہ نے ان کے قافلے پر جملہ کردیا، جس کے نتیج میں ان کے ساتھیوں میں سے کوئی مارا گیا اور کوئی زخی ہوا، زید بھی بری طرح زخی ہوئے ، اوران پر نزع کی کیفیت طاری ہونے گی ، ایسے میں جب آخری سانسیں چل رہی تھیں' زید نے نگاہ آسان کی جانب اٹھائی، اپنے دونوں کرزرتے ہوئے ہاتھ فضاء میں بلند کئے ، اور پھر کیکیاتے ہوئوں سے یہ دعاء کی: اللّهُمّ اِن کُنتَ حَرَمُتَنِي مِن هَذَا الْخَير فَلَا تَحُرِم مِنه ابنِي سَعِيداً یعیٰ' اے اللہ! میں تواس خیر سے محروم ہی رہ گیا۔ الله الله میں اور دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی زید نے آخری بھی لی اور دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی زید نے آخری بھی لی اور دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔

دراصل سعید بن زید کی تو آنکه ہی اس گھرانے میں کھلی تھی جہاں مشرکینِ مکہ کے اس ماحول سے کمل بیزاری و بے رغبتی پائی جاتی تھی ،سعید کی تربیت ایسے باپ کی زیرِنگرانی ہوئی تھی جوزندگی بھر تلاشِ حق میں ہی دورانِ سفراس نے جوزندگی بھر تلاشِ حق میں ہی دورانِ سفراس نے اپنی جان دے دی تھی .....

رسول التعليقية كى دعوتِ مِن بردل وجان سے لبيك كہتے ہوئے سعيد محض تنہا ہى مسلمان

(۱) سوره طهٰ کی ابتدائی آیات۔

نہیں ہوئے تھے' بلکہ ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب بھی مسلمان ہوگئی تھیں، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔

قبول اسلام کے بعدمشرکین مکہ کی طرف سے ایذاءرسانیوں کےسلسلے زوروشور کے ساتھ شروع ہوگئے مشرکین ومخالفین نے سرتوڑکوشش کی کہ سعید کسی طرح دین اسلام سے منحرف ہوجائیں،اوردوبارہ اینے برانے دین کواپنالیں....اس مقصد کیلئے ترغیب وتر ہیب سمیت تمام حربے آزمائے گئے الیکن مشرکینِ مکہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہوسکے ..... بلکہ الٹابیصورت ہوئی کہ ان دونوں میاں بیوی نے مشرکین مکہ سے ان کی ایک انتهائی اہم اور بااثر ترین شخصیت کوچھین لیا....یعنی عمر بن خطاب (رضی الله عنه) ہوایوں کہ عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) دینِ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مسلمانوں کے شدیدرشمن تھے،انہی دنوں جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہان کی اپنی بہن ( فاطمہ بنت خطاب) اور بهنوئی (سعید بن زید) مسلمان هو چکے ہیں ....تب وہ انتہائی غیظ وغضب کی کیفیت میں بہن کے گھریہنچے تھے، جہاں اس وفت حضرت خباب بن الأرت رضی اللّٰدعنہان دونوں کوقر آن پڑھارہے تھے،عمر بن خطاب (رضی اللّٰدعنہ) کوآتا دیکھے کر خباب تو کہیں حیوب گئے تھے،البتہ عمر بن خطاب (رضی اللّه عنه) نے اس موقع پر بہن اور بہنوئی کے ساتھ بہت شخق ودرشتی کامعاملہ کیا ....لین بالآخر جب انہوں نے وہاں قرآن کریم کی وہ آیات پڑھیں جواس وقت ان کی بہن اور بہنوئی پڑھ رہے تھے....(۱) تب دیکھتے ہی دیکھتے عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ ) کے دل کی دنیابدل گئی ،اور پھرا گلے ہی لمجے وہ دینِ اسلام قبول کرنے اور کلمہ تو حید پڑھنے کی خاطر رسول الٹولیسی کی خدمت میں حاضری کی غرض سے کو ہِ صفا سے متصل' دارالاً رقم'' کی جانب راونہ ہو گئے تھے.....
اور پھر صورتِ حال بیہ ہوئی تھی کہ مشکلات سے بھر پوراس ابتدائی دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه کا قبولِ اسلام مسلمانوں کیلئے بڑی تقویت کا باعث بناتھا، جبکہ

کفارومشرکین کے حوصلے بیت ہوگئے تھے....اور بے اختیاروہ یوں کہنے لگے تھے کہ

'' آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا''۔

☆ حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه جب مسلمان ہوئے تب ان کی عمر محض بیس برس تھی ،
قبولِ اسلام کے بعد ہے وہ ہمیشہ دینِ اسلام اور پیغمبرِ اسلام کی خدمت' نیز دینِ برق کی
رفعت وسر بلندی کیلئے ہر ممکن کوشش کرتے رہے ، اوراس راستے میں پیش آنے والے
تمامتر مصائب وآلام کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔

<sup>(</sup>۱) حضرت طلحہ بن عبیداللّٰدرضی اللّٰہ عنہ کا تذکرہ گذشتہ صفحات [۱۹۵\_۲۰۸] میں گذر چکا ہے۔

فرمايا تقابه

البنة غزوهٔ بدر کے بعدرسول الله الله کی حیات ِطیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات بیش آئے' ہرغزوے کے موقع پر حضرت سعید بن زیدرضی اللہ عنہ رسول الله والله کی زیرِ قیادت حاضر اور شریک رہے اوراللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر ہمیشہ بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے ۔۔۔۔۔۔

# حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه عهدِ نبوی کے بعد:

کر رسول اللھ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اور کر رجانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو وہی بلند ترین مقام ومرتبہ اور وہی قدر ومنزلت حاصل رہی .....خلیفہ اول کے مشیرِ خاص اور انتہائی قریبی دوست کی حیثیت سے انہیں دیکھا جاتا رہا .....اور پھریہی کیفیت باقی خلفاء کے دور میں بھی رہی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جس طرح رسول اللہ اللہ اللہ کے مبارک دور میں پیش آنے والے تمام غزوات (ماسوائے غزوہ کہ در) کے موقع پر انتہائی جوش وجذ بے کے ساتھ شرکت کرتے رہے بلکہ پیش پیش رہے ، یہی صورتِ حال عہدِ نبوی کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں برقر ار رہی ، بالحضوص خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت

میں فتوحات کا جوایک عظیم الشان سلسلہ تھا،اس موقع پر سعید ہمیشہ بھر پور جذبہ ایمانی کے ساتھ شریک رہے اور بے مثال شجاعت و بہادری کے جو ہر دکھاتے رہے،خصوصاً سن تیرہ ہجری میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی سیہ سالا ری میں رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی انتہائی یادگاراور فیصلہ کن''جنگ ریموک'' کے موقع پر' اور پھرس چودہ ہجری میں حضرت ابوعبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه كي سيه سالا ري مين ' فتح مشق'' اور پھرسن يندره ہجری میں ''فتح بیت المقدس'' کے یا دگارموقع پر بھی حضرت سعید بن زیدرضی اللہ عنہ اسلامی لشكرميں موجود تھے۔

سلطنت روم کےخلاف محاذیراسلامی شکر کے سیہ سالا راعلیٰ حضرت ابوعبیدہ عامر بن الجراح رضى الله عنه ني ' وفتح دمشق' ك بعدانهيس دمشق شهركاوالي (فرمانروا)مقررفرماياتها، لهذا دمشق جیسے اہم ترین'انتہائی تاریخی اور قدیم شہری مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کے بعداس شهر کےاولین حکمران حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه تھے۔(۱)

اس کے بعد حضرت سعید بن زیدرضی اللّٰدعنه طویل عرصه تک اسی تاریخی شهر دمشق میں ہی مقیم رہےاوروہاں کے فرمانروا کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے۔

اور پھر کافی عرصہ گذر جانے کے بعد حضرت سعید بن زیدرضی اللہ عنہ دمشق سے واپس مدینہ منوره لوٹ آئے .... جہاں شب وروز کا بیسفر جاری رہا ....اب وہ کافی عمر رسیدہ اور ضعیف بھی ہو چکے تھے.....

آخر اهیمیں چندروزہ علالت کے بعدرسول التوافیقی کے بیجلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زیدرضی الله عنهٔ سترسال کی عمر میں' مدینه منوره میں اس دنیائے فانی سے کوچ کر (۱) دمشق بنوامیه کےطویل دورمیں مسلمانوں کا دارالخلا فہریا،موجودہ دورمیں پیشہرملکِ شام (عربی میںسوریہ، انگریزی میں Syria) کا دار کھومت ہے۔ گئے اوراپنے اللہ سے جاملے، تجہیز و تکفین کے فرائض حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کی زیرِنگرانی انجام دیئے گئے اور پھر مدینہ منورہ کے قبرستان' <sup>دبقیع</sup>'' میں انہیں سپر دِ خاک کیا گیا۔(1)

الله تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فر مائیں ، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب الله الله تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فر مائیں ۔ اور تمام صحابهٔ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی معیت وصحبت سے سرفراز فر مائیں ۔

### 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 ×

(۱) حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه کی تجهیز و تکفین کے موقع پرتمام اکابر صحابه میں سے محض حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کی وجه بیتھی که اس وقت تک تمام اکابر صحابه کا انتقال ہو چکاتھا، ان میں سے فقط حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه ہی باقی رہ گئے تھے، اور پھر چپارسال بعد یعنی ۵۵ ھے میں ان کا بھی انتقال ہوگیا تھا، ان کا مفصل تذکرہ ملاحظہ ہو صفحات [ ۱۵۷-۱۹۴]

#### 2

الحمدالله آج بتاريخ ١٨/محرم ٢٣٣١ه ، مطابق ١١/نومبر ١٠٠٣ ، بروزمنگل يه باب مكمل موار رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت بلال بن رباح رضى الله عنه:

رسول التعلیقی کے جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن رباح رضی الله عنه کی پیدائش مکه شهر میں ہوئی تھی جہاں ان کاتعلق حبشی غلاموں کے ایک خاندان سے تھا،سر دارانِ قریش میں سے ایک نامور شخصیت اُمیہ بن خلف کے بیہ غلام تھے،اُس دور میں غلاموں کی جوزندگی ہوا کرتی تھی' ویسی ہی زندگی ہے بھی گذاررہے تھے،شب وروز بلاچون وچرااینے آقا کی خدمت اوراس کیلئے محنت ومشقت .....اوربس .....یهی ان کی زندگی همی ..... ا نہی دنوں مکہ شہر میں رسول التعلیقی کی بعثت کے چرچے ہونے لگے، تب سر داران قریش آپ کی باتوں کا مٰداق اُڑایا کرتے ،خوب تماشا بنایا کرتے ،اوران بیہودہ حرکات میں بلال کا آقاامیہ بن خلف سب ہی سے پیش پیش ہوا کرتا تھا،آپ کے بارے میں نازیاالفاظ كااستعال ٔ اوراخلاق سے گرے ہوئے كلمات .....يې امبه كاروزمره كامعمول تھا۔ بلال کے کانوں تک پیتمام یا تیں پہنچتی رہتی تھیں، دین برحق کی طرف دعوت دیتے ہوئے رسول التعلیقی مکه والوں کوجو کچھ کہا کرتے تھے.....وہ بھی....نیز جواب میں سر دارانِ قریش آپ کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے....وہ بھی.... اس حوالے سے ایک عجیب وغریب بات جوائن دنوں بلال نہایت شدت کے ساتھ محسوس کیا کرتے تھے وہ بہ کہان کا آقاامیہ بن خلف نیز اس کے ہمنو ارؤسائے قریش رسول اللہ صلالته کاخوب **مذاق** بھی اڑایا کرتے تھے....لیکن ساتھ ہی وہ اکثر و بیشتر آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے یوں بھی کہا کرتے تھے کہ' بخداہم نے بھی محمد (علیقیہ) کو حھوٹ بولتے ہوئے ہیں سنا،خیانت کرتے ہوئے ہیں دیکھا،غداری بیوفائی اوروعدہ

خلافی کرتے ہوئے ہیں یایا....."

پہلاسبب میہ کہ بیلوگ اپنے آباؤاجداد کے دین کوترک کرکے دینِ اسلام قبول کر لینے کواپنے آباؤاجداد کے دین کوترک کرکے دینِ اسلام قبول کر لینے کواپنے آباؤاجداد کے ساتھ نیزان کے دین کے ساتھ غداری و بے وفائی تصور کرتے ہیں، جو کہ انہیں کسی صورت قبول نہیں۔

دوسراسب بیکهانهیس بیخوف لاحق ہے کہ دینِ اسلام قبول کر لینے اور رسول التّعَلَیّ کواللّه کا نبی تسلیم کر لینے کی صورت میں انہیں دینِ اسلام کی تعلیمات کی پیروی کرنا ہوگی، آپ کا انتاع کرنا ہوگا....تبان کی اینی ''سرداری'' کا کیا بینے گا.....؟

اسی کیفیت میں وفت گذرتار ہا ۔۔۔۔۔رفتہ رفتہ بلال کے دل میں بیخواہش پیدا ہونے گئی کہ کسی طرح رسول التعلیقی سے ملاقات کی جائے۔ کسی طرح رسول التعلیقی سے ملاقات کی جائے ، اوران کی گفتگو براہِ راست سنی جائے۔ چنانچہ ایک روزموقع پاکر بلال رسول التعلیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ سے

ملاقات ہوئی،آپ کی مبارک گفتگوسی ،جس پربلال انتہائی متأثر ہوئے، اور دعوتِ مَن پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہوگئے۔

بلال کے قبولِ اسلام کی خبر مشہور ہوتے ہی بڑے بڑے رؤسائے قریش کے غیظ وغضب کی انتہاء نہ رہی ،خصوصاً بلال کا آقا اُمیہ بن خلف تو آگ بگولہ ہوگیا..... تکبر وغروراور غصے کی وجہ سے اس کا براحال ہوگیا،اوروہ یوں کہنے لگا کہ' میرا بیہ تقیرساغلام .....اس کی بیہ جرائت .....کہ اس نے میرادین جھوڑ کرمجہ (علیہ کے) کا دین اپنالیا....، بیعنی اس نے اس بات کوا پنے لئے بہت بڑی بے عزتی اور ذلت ورسوائی کا ذریعہ جھا کہ میراکوئی غلام میرے ہی دین سے منہ موڑ کرکسی اور کا دین اختیار کرلے۔

اور پھروہ اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یوں کہنے لگا: إِنَّ شَهِ مِسسَ هٰذَا الْیَومَ لَن تَغرُبَ اللّهِ قَی یَغرُبُ مَعَهَا اِسلَامُ هٰذَا الْعَبُدِ اللّهِق ، لَا بَأس ..... لیتی مَ لَا اللّه الله مُ هٰذَا الْعَبُدِ اللّهِق ، لَا بَأس ..... یعن 'کوئی بات نہیں .....آج کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی میرے اس نافر مان اور گستاخ غلام کا اسلام بھی غروب ہوجائے گا''

اس ابتدائی دورمیں دینِ اسلام قبول کرنے والوں کوجن شدیدترین مشکلات سے دوجار

ہونا پڑتا تھا.....وہی تمام مشکلات حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی آ کھڑی ہوئیں .....سرداران قریش کی طرف سے تکالیف اورایذاء رسانیوں کاایک لا متناہی سلسلہ تھا، چنانچہ بھی ان کی پشت ننگی کر کے دمکتے ہوئے انگاروں پرلٹادیا جاتا، بھی شدیدگری میں بیتی ہوئی ریت برلٹا کر سینے پر بھاری پھرر کھ دیاجا تا تا کہ حرکت نہ کرسکیں، تجھی یاؤں میں رسیاں ڈال کردن بھرمکہ کی پھریلی اورآگ اگلتی ہوئی گلیوں میں گھسیٹا جا تا....لیکن ظلم وستم اورو شبیت و ہر ہربیت کے اس تمامتر سلسلے کے باوجود بلال کے یائے استقامت میں بھی لغزش نہ آئی .....وحشیت وبربریت کے اس لامتنا ہی سلسلے کے دوران شدتِ تکلیف کی وجہ سے اکثر ان برغشی طاری ہوجایا کرتی ،اور جب وہ ذرہ ہوش میں آتے .....توان کی زبان یر'' اُحد.....اُحد'' کاور دجاری ہوجاتا، بیعنی''اللہ ایک ہے....اللہ ایک

ظلم وستم كابيسلسله يونهي چلتار ما....ايك روزان جلا دصفت اورسنگدل سر داران قريش ميس سے کسی کو بلال کی حالت دیکھ کر مجھ رحم آگیا، تب اس نے بیپشکش کی کہ' دیکھو بلال! تم ہمارے خداؤں کے بارے میں بس ایک بارکوئی اچھی بات کہددو ..... یوں کہد دوکہ اصل بڑا خدا تو یقیناً اللہ ہی ہے .....گریہ بھی حجو ٹے خدا ہیں، تب ہم تنہیں ز دوکوب کرنے کا یہ سلسلہ بند کردیں گئے'۔

نیزاس کے بعد بھی مسلسل سرداران قریش یوں کہتے رہے کہ' دیکھو بلال! ہماری عزت کاسوال ہے، ہماری عزت خطرے میں ہے،لوگ کیا کہیں گے کہ بیراتنے بڑے بڑے ناموراورطاقتورترین رؤسائے قریش ..... بیسب کے سب ....اینے ہی ایک معمولی سے غلام كے سامنے عاجز اور بے بس ہو گئے .....لہذاا بے بلال! بس ايك بار ہمارے خداؤں کے بارے میں تم کوئی اچھی بات کہہ دو ..... یوں ہماری بھی عزت رہ جائے گی ..... اورتمہاری بھی جان جھوٹ جائے گی''۔

حضرت بلال رضی اللّٰدعنه کیلئے اسمسلسل عذاب سے جان چھڑانے کا بیسنہری موقع تھا ، لیکن اس کے باوجودانہوں نے بغیر کسی ادنی تر دد کے فوری طور پراور دوٹوک انداز میں ان کی اس پیشکش کوصاف محکرا دیا .....اور پھراس کے بعداسی کیفیت میں وہاں مکہ میں وقت گذرتار ہا....رؤسائے قریش کی طرف سے بلال کیلئے زدوکوب اورایذاء رسانیوں کا سلسلہ عروج برہو ۔۔۔۔ یا پیارومحبت کے ساتھ پیشکش کا کوئی موقع ہو۔۔۔۔،ہمیشہ ہی بلال اُ بڑے ہی جذباتی انداز میں ایناوہی نغمهٔ جاوداں گنگناتے رہے یعنی'' اُحد.....اُحد''۔ بلال کی بے مثال استقامت کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ ان کا آقا اُمیہ اب اکثر انہیں یوں کہا کرتا کہ '' دیکھو بلال!اب تو مجھے یوں محسوس ہونے لگاہے کہتم سے زیادہ پیمذاب خود میں بھگت رہا ہوں ....میری عزت برباد ہور ہی ہے ....میں بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں ....اس لئے بس ایک بارہمارے بنوں کی بستھوڑی سی تعریف کردؤ' لیکن بلال کی طرف سے وہی جواب، بیعنی'' اُحد، اُحد'' کا وردس کراُ میہ کے شعور وجدان میں' اوراس کے دل ود ماغ میں ایک زلزلہ ساہریا ہونے لگتا....!

ایک روزاسی طرح شدیدگرمی کے دنوں میں تپتی دو پہرمیں جب بلال کے آقا اُمیہ بن خلف نے انہیں جھلسادینے والی ریت برلٹار کھا تھااورایذاء رسانی کاوہی براناسلسلہ جاری تھا کہاسی دوران اتفا قاً وہاں سے حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ کا گذر ہوا ،انہوں نے جب بیدردناک منظرد یکھا توان کے اٹھتے ہوئے قدم اسی جگہرک گئے ،اور پھرانہوں نے أميهاوراس كساتهيول كوباواز بلندمخاطب كرتے ہوئے يوں كہا: أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنُ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهَ؟ لِعِنْ 'كياتم ماردُ الوكَاسْ تَخْصُ وَحُضَ اس وجه سے كه يه يوں كهتا ہے كه مرارب الله ہے؟ '(۱)

اس کے بعدا میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے یوں کہا خُد أكثَرَ مِن ثَمَنِه وَاترُكهُ مُدَرِّاً ..... یعنی 'اے اُمیہ! تم اس کی قیمت سے بھی زیادہ رقم مجھ سے وصول کر لواور اسے آزاد کردؤ'

حضرت ابوبکرصد ایق رضی الله عنه کی طرف سے اس پیشکش کواُ میہ نے اپنے لئے بڑی خوش فتم ہی مجھا کہ اس طرح اس کی عزت نے گئی ......مزید بید کہ وہ بھی رؤسائے قریش تھے ہی شہری سمجھا کہ اس طرح اس کی عزت نے گئی ......مزید بید کہ وہ بھی رؤسائے قریش تھے ہی شہرارت بیشہ لوگ ، اور اس وجہ سے ہمیشہ اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے .....اور بس ...... یہی ان کا مشغلہ اور ان کا مطلوب ومقصود تھا۔ چنا نچہ اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه کی اس پیشکش کوفوراً ہی قبول کرلیا ، اور تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه کی اس پیشکش کوفوراً ہی قبول کرلیا ، اور تب حضرت ابو بکر شنے بلاتا کو بید لیا ، اور پھر ان کے ساتھیوں کے سامنے ہی بلال گوآ زاد بھی کردیا .....اور پھر بیدونوں وہاں سے چل دیئے۔

تب اُمیدا پی خفت مٹانے کی غرض سے پیچھے سے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ کوآ واز دے کر یوں کہنے لگا'' اگرآپ محض ایک اُوقیہ (۲) کے عوض بلال کو مجھ سے مانگتے تب بھی میں

(۱) بید دراصل سورہ غافر/مؤمن کی ایک آیت کا حصہ ہے، جس میں فرعون اوراس کے کارندوں کی طرف سے اہلِ ایمان کے ساتھ روار کھے جانے والے مظالم کے تذکرہ کے شمن میں ایسے ہی ایک واقعے کا تذکرہ ہے۔ تفصیل کیلئے سوررہ غافر/مؤمن میں آیت [۲۸] کی تفسیر ملاحظہ ہو۔

(۲) اُوقیہ اس دور میں سونے جاندی کے وزن کیلئے استعال ہونے والا ایک پیانہ تھا، جو کہ آجکل کے تمیں گرام کے برابرتھا، لینی معمولی سی مقدار (تقریباً تین تولہ)۔ ضروراسے آپ کے ہاتھ فروخت کردیتا .....کیونکہ بیرتو ہے ہی الیبابیکاراور بے قیمت غلام ' حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ خوب جانتے تھے کہ اُمیہ کی اس بیکاراور فضول بات کا جواب دیئے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے .....گر پھر بھی انہوں نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا ''بلال کی جومنہ مانگی قیمت میں نے تہ ہمیں ادا کی ہے ،اگرتم اس سے زیادہ کا تقاضا کرتے ، تب بھی میں ضرور بلال کوتم سے خرید لیتا''۔

انہی فوری اور بنیادی قسم کے اقدامات میں سے ایک اقدام یہ تھا کہ مسجدِ نبوی کی تغمیر کا مقدس ترین کام انجام دیا گیا، جس میں عام مسلمانوں کے شانہ بشانہ خود آپ جھی بنفس نفیس محنت ومشقت فرماتے رہے اور لکڑی' پتھر'مٹی' وغیرہ سامانِ تغمیرا بیخ کندھوں پر ڈھوتے محنت ومشقت فرماتے رہے اور لکڑی' پتھر'مٹی' وغیرہ سامانِ تعمیرا بیخ کندھوں پر ڈھوتے

ر ہے....

جب مسجد کی تغییر کمل ہو چکی تواب اس میں نماز باجماعت کی ادائیگی کا مرحلہ آیا'تا کہ اللہ کے حکم کی تغییل کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے میں باہمی اُخوت و محبت' مساوات' تعارف' ایک دوسرے کیلئے جذبہ خیرسگالی' خیرخواہی' ہمدردی' اورایک دوسرے کی خبر گیری کے مبارک جذبات مزید شخکم ہوں، آپس میں قربتیں اور حبتیں پروان چڑھیں' اور نفرتوں اور دوریوں کا خاتمہ ہو۔۔۔۔!

اب اس موقع پرسوال بیاٹھا کہ ہرنماز باجماعت کے وفت سب کومطلع کیسے کیاجائے کہ نماز کاوفت ہو چکا ہے لہٰذاسب لوگ مسجد پہنچ جائیں، ظاہر ہے کہ اُس زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں، نہ ہی کوئی اور ایساوسیلہ یا ذریعہ تھا۔

میں حضرت بلال تاریخ اسلام میں اولین مؤذن مقرر ہوئے ، جو کہ یقیناً بہت بڑا شرف اور اعزازتھا۔

ہجرتِ مدینہ کےموقع پرمسلمان جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، تب ابتداء میں تو مشرکین مکہ خوشی مناتے رہے کہ اچھا ہوا بیمسلمان ہمارے شہر مکہ سے دور چلے گئے ، لیکن اس کے بعد جب انہیں اس قتم کی اطلاعات ملنے گئیں کہ مسلمان تواب وہاں مدینہ میں چین وسکون کی زندگی بسر کررہے ہیں .....تو وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے ،مزید ہے کہ وہ سب تجارت پیشہ لوگ تھے،اور مکہ سے ملکِ شام کے درمیان وہ تجارتی شاہراہ جواُن کی معیشت کیلئے شہرگ کی حیثیت رکھتی تھی راستے میں مدینہ سے گذرتی تھی ،لہذااب انہیں یہ اندیشہ ستانے لگا کہ اگر مسلمانوں نے اس شاہراہ پر قبضہ کرلیا تب ان کی تجارت کا کیا ہے

یمی وہ اسباب تھے جن کی بناء براب مشرکین مکہ کی راتوں کی نبینداُڑنے لگی.....اور پھر انہوں نے فوری طور پرمسلمانوں کونیست ونابود کر دینے کی ٹھانی ،جس کے نتیجے میں متعدد غزوات کی نوبت آئی۔

چنانچہ ہجرتِ مدینہ کے فوری بعد محض اگلے ہی سال حق وباطل کے درمیان اولین معرکہ یعنی ''غزوهٔ بدر' کے موقع پر کیفیت بیر ہوئی کہ مشرکین مکہ جب مسلمانوں کو ہمیشہ کیلئے کچل ڈالنے کی غرض سے نہایت زوروشوراور جوش وخروش کے ساتھ تیاریوں میں مشغول تھے، تب ان سردارانِ قریش میں سے اُمیہ بن خَلَف (حضرت بلال بن رباح رضی اللّه عنه کا آ قا) کافی بدد لی اور تذبذب کا شکارتھا، کیونکہ اس جنگ کے تصور سے ہی اس کے شعورو وجدان پر عجیب وحشت سی طاری ہونے گئی ،اورانجانے خوف کی ایک لہراس کےرگ ویے میں دوڑ جاتی .....حالانکہ اس سے قبل مختلف قبائلی جنگوں میں وہ ہمیشہ پیش بیش رہاتھا اور نامی گرامی شهسوارتھا....کین اب غزوۂ بدر کے موقع برمکہ سے روانگی سے قبل اپنے اسی انجانے خوف کی وجہ سے اس نے اس جنگ میں نثر کت نہ کرنے کاحتمی فیصلہ کرلیا۔ بڑے بڑے رؤسائے قریش کوجب اُمیہ کے اس فیصلے کاعلم ہوا تو وہ جیرت زدہ رہ گئے، خاص طوریران رؤسائے قریش میں سے ایک نامی گرامی سردارجس کا نام عُقبہ بن الی معیط تھا، بیاُ میدکا بہت ہی جگری اور قریبی دوست تھا، یہی اُ میدکوحضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنه برظلم وستم ڈھانے اوروحشانہ طریقے سے انہیں زدوکوب کرتے رہنے براکسایا اور بھڑ کا یا کرتا تھا....اس سردار کو جب بیملم ہوا کہ اُمبیہ نے مسلمانوں کے خلاف اس اولین جنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے .... تب اِس سے رہانہ گیا، اور اُمیہ کے ساتھ اس سلسلے میں گفت وشنید کی غرض سے بیچل بڑا، اُمیہاس وقت بڑے بڑے سردارانِ قریش کے جھرمٹ میں بیٹے اہوا تھا محفل عروج برتھی ، تب اس کے دوست عقبہ نے وہاں پہنچتے ہی ان تمام معزز سر دارانِ قریش کی موجودگی میں اسے'' بز دلی'' اور''غداری'' کاطعنہ دیا ..... تب اُمیہ جیران ویریشان اسے دیکھاہی رہ گیا ۔۔۔۔۔کین ابھی وہ اس کیفیت سے نکلنے بھی نہ یا یا تھا کہان تمام سر دارانِ قریش کی نگاہوں کے سامنے عقبہ نے ایک اور بڑی ہی عجیب وغریب حرکت کرڈالی ، ہوایہ کہ وہ اپنے ہمراہ عورتوں کے بناؤسنگھار کا پچھ سامان لایا تھا، اس نے وہ سامان اُمیہ کی طرف احیمالتے ہوئے کہا''اے اُمیہ! آج ہمیں پیتہ چل گیا ہے کہتم مرذبیں' بلکہ عورت ہو، لہذا ہے سامان بکڑو، اور ہماری روانگی کے بعداییے گھر میں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کرخوب بناؤسنگھار کرتے رہنا''۔ بھری محفل میں اپنے ہی دوست کے ہاتھوں اتنی بڑی عزتی .....اورا تنابڑا طعنہ سننے کے بعد

اُمیہ بن خلف کا یہی خاص دوست (عقبہ بن ابی معیط) اسے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ پروحشانہ تشدداورظلم وسم پراکسایا کرتا تھا،اوراب پھراسی دوست نے ہی اُمیہ کو مسلمانوں کے خلاف اس اولین جنگ میں شرکت پرآمادہ کیا تھا.... بُر اُمیہ کے وہم وگان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہاں'' بدر'' کے میدان میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس نے تو بہت کوشش کی تھی اس جنگ میں شرکت نہ کرنے کی .....گر' جیسی کرنی ولیس کے باتو وزن قدرت ہے، جو کہ اٹل ہے، پھر پرلکیری ما نند .... کہ جسے نہ کوئی بدل سکتا ہے، اور نہ ہی قانونِ قدرت ہے، جو کہ اٹل ہے، پھر پرلکیری ما نند .... کہ جسے نہ کوئی بدل سکتا ہے، اور نہ ہی مٹاسکتا ہے .... ہی عقبہ اُمیہ کو بلال آئے خلاف خوب ورغلایا کرتا تھا،اوراب یہی عقبہ اُمیہ کو لیا بدر کی جانب .... جہاں موت اس کی منتظرتھی ،اور وہ بھی کس کے ہاتھوں .....؟

آخر جب مسلمان اور مشرکین مکہ بدر کے میدان میں ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوئے، چندانفرادی جھڑ پوں کے بعد با قاعدہ جنگ کا آغاز ہوا، عام بلغار ہوئی .....معرکہ اپنے عروج کو پہنچا ..... تواس کے ساتھ ہی بلال گاوہی نغمہ کہ جاوداں'' اُحد،اُحد'' بھی اپنے عروج کو پہنچا، آج اس رز مگاہ میں مسلسل یہی ورد کرتے ہوئے بلال ہڑی ہی ہے مثال بہادری و شجاعت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار تھے .....

اسی دوران اجانک بلال کا اُمیہ کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا، وہ اُمیہ جوسدا سے ہی بڑا بہا در تھا، نامی گرامی شہسوار تھا ۔۔۔۔ لیکن آج اسے نہ جانے کیا ہوا کہ بلال ٹیرنگاہ پڑتے ہی اس کے سرایا برلرزہ طاری ہوگیا،خوف کی ایک لہراس کے تمام وجود میں دوڑ گئی،اورتب اس نے وہاں سے بھا گنے اور نیج نکلنے کی کوشش کی ....لیکن اس کے یاؤں اب گویااس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے....اور تب بلال کے وہی ہاتھ جن میں ایک زمانے تک اُمیہ نے ہتھ کڑیاں ڈال رکھی تھیں ، تھکٹریوں اورزنجیروں میں مقیداینے اس کمزور و بےبس اور لا جارغلام کووہ بدترین تشدداورظلم وستم کانشانہ بنایا کرتا تھا.....آج بدرکے میدان میں بلال کے انہی ہاتھوں سے .....ایک ہی وار میں فخر وغروراوررعونت وَتکبر سے اکرُ اہوا اُمیہ کا سرز مین پرآ رہا ..... بیے ہے قانونِ قدرت ....جوخودا بنی راہ بنا تاہے ....حضرت بلال مجھ دریاسی جگہہ خاک وخون میں لت بیت تکبر کے اس مجسمے کی جانب بغورد کیھتے رہے.....اور پھر دیوانہ واروہی '' اُحد .....اُحد'' کی صدابلند کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ الله وفت كاسفر جارى ريا ..... يهال تك كه سن آٹھ انجرى ميں''فتح مكه'' كايا دگاروا قعه پيش 🖈 آیا،رسول التوافیطی اینے دس ہزار جاں نثاروں کے ہمراہ مکہ میں داخل ہوئے ،اس موقع يركوئي فاتحانه شان وشوكت نهين تقي ،كوئي كبروغرورنهين تقا، و ہاں تومحض اپنے رب كى كبريائي اور حدوثناء تھی ....اسی کیفیت میں مسلسل پیش قدمی کرتے ہوئے رسول التعلیق سیدھے کعبۃ اللّٰہ کے قریب پہنچے،اور پھرحضرت بلال رضی اللّٰہ عنہ کواینے ہمراہ لئے کعبۃ اللّٰہ کے اندر داخل ہوگئے ،نثرک اور گمراہی کے جوآ ثاروہاں نظرآئے اُن کاصفایا کیا ،اور پھر پچھ دہر بعدآ پٹے نے بلال کو کھم دیا کہ کعبۃ اللہ کی حجیت پر جا کراذان دیں۔ رسول التعاليقية كاس حكم كالغميل كرتے ہوئے جب حضرت بلال نے كعبة الله كي حجيت

یر چڑھ کراذان دینا شروع کی''اللہ اکبر....اللہ اکبر'' کی صداجب گرنجی تو پورے شہر مکہ یر گویاایک سکوت طاری ہو گیا، ہر چیزاینی جگہ ساکت وجامد ہوکررہ گئی، جواہل ایمان تھے'وہ نہایت ہی ادب وخشوع کی کیفیت میں ہمہ تن گوش ہوکر بلال کے ساتھ اذان کے مقدس کلمات دہرارہے تھے،جبکہ مشرکین برایک عجیب ساسکتہ طاری ہوگیاتھا،انہیں نہ تواپنی آ تکھوں پریفین آرہاتھااورنہ ہی اپنے کانوں پر ....ان کے زنگ آلوداور شرک زدہ دل اس حقیقت کوقبول کرنے کیلئے کسی صورت آمادہ ہی نہیں تھے کہ یہ کمزوراور بے بس مسلمان ..... جومحض چندسال قبل بہاں سے نہایت ہی بے بسی اور بے جارگی کے عالم میں نکلے تھے.....آج یہ واپس آ گئے ہیں....اورصرف واپس ہی نہیں آئے ..... بلکہ فاتحانہ واپس آئے ہیں .....مزید بیر کہ بیر بلال ..... چیبشی غلام ..... جسے ہم اسی شہر مکہ میں گلے میں رسی ڈال کردن بھر تبتی ہوئی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے....آج بیہ ہماری نگاہوں کے سامنے.....تمام رؤسائے قریش کی موجودگی میں.....کعبے کی حیوت پر چڑھ کرکس قدرشان بے نیازی کے ساتھ' اورکس طرح بے خوف وخطر ہوکر .....اذان دے رہاہے ....اوراللہ کی وحدانیت کا اعلان کرر ہاہے....؟

اور پھراسی موقع پر ہی جب کچھ دیر بعدرسول التوافیقی ان مشرکین مکہ کی طرف متوجہ ہوئے، اِدھراُ دھرنگاہ دوڑ ائی .....تب کیا منظر نظر آیا .....؟ ہرطرف وہی برانے چہرے ..... بڑے بڑے مجرم ....خونی اور قاتل ....وہی برانے دشمن .....آج بے بس ..... شرمندہ .....سرجھکائے ہوئے اورنگاہیں نیجی کئے ہوئے نظرآئے ..... یہ وہی لوگ تھے جو آپ عاللہ کے خون کے پیاسے تھے....جانی دشمن تھے....جنہوں نے مکہ میں آپ کے تل کی سازش کی .....آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہرتشم کاظلم روارکھا..... ہرتشم کی بدسلو کی کیلئے

انہیں تختهٔ مشق بنائے رکھا.....آپ کچھ دیریونہی ان سب کی جانب دیکھتے رہے، کچھ دیر سوچوں میں ڈوبے رہے،اور پھرآ ہے اللہ کی آواز گونجی،آپ نے اپنے ان بدترین دشمنون اور بدخوا مون كومخاطب كرتے موئے يہ يادگار الفاظ كے: لَا تَثُريبَ عَلَيكُمُ اليَومَ ..... إِذَهَبُو .... أَنتُمُ الطُّلَقَاء لِين " آج تم يركوني ملامت بين .... جاؤ .... آجتم سبآزادہؤ'۔

آپ کی زبانی بیالفاظ سن کراب ه مزید حیران ویریشان اورانگشت بدندان ره گئے ..... اورسوچنے لگے کہ ہم سالہاسال تک کس طرح انہیں ستاتے رہے، کیا کیاظلم وستم کے پہاڑ ہم ان برتوڑتے رہے ....اورآج جب ہم مجبورو بے بس کا تھ باندھے ہوئے اور گردنیں جھکائے ہوئے ان کے سامنے کھڑے ہیں .....توانہوں نے ہم سے کوئی انتقام لینے کی بجائے یہ بسی عجیب بات کہہ دی کہ' جاؤ .....تم سب آزاد ہو' ہم توسمجھ رہے تھے کہ آج یہ ہاری گردنیں اڑادینے کا حکم سنائیں گے ....لیکن انہوں نے توابیا کوئی حکم صادر کرنے بجائے ....ایسی بات کہہڈالی ....کہ جس سے پیچروں میں بھی دھڑ کن پیدا ہوجائے .... اور پھر فتح مکہ غز وہ حنین نیزغز وہ طائف کے بعدرسول التعلیقی کی مکہ سے مدینہ کی 🖈 جانب واپسی ہوئی' تب آ ہے ہمراہ حضرت بلال بھی واپس آئے، یوں وفت کا سفر جاری ر ہا، مدینہ میں بدستوردن میں پانچ بارحضرت بلال کی اذان گونجتی رہی ، دلوں میں ایمان کی حرارت برم هاتی رہی .....یہی وجہ تھی گذرتے ہوئے ہر لمجے کے ساتھ رسول التوافیقی کے قلب مبارك ميں بلال كى قدرومنزلت ميں اضافه ہوتا چلا گيا ..... رسول التوافيطية اورحضرت بلال بن رباح رضی الله عنه کے مابین بیا بی تعلق تو بہت پہلے سے

ہی تھا، جب ہجرتِ مدینہ سے بھی چندسال قبل و ہاں مکی دور میں جب اسراءومعراج کاعظیم

الشان اور یادگارسفر پیش آیا تھا،اس سفر سے واپسی کے بعد آپ نے بلال کو مخاطب کرتے موت ارشا وفر ما ياتها: يَا بِلَال! حَدِّثنِي بِأَرجَىٰ عَمَلِ عَمِلتَهُ عِندَكَ فِي الإسلَام ، فَانِي سَمِعُتُ اللَّيلَةَ خَشُفَ نَعلَيكَ بَينَ يَدَىَّ فِي الجَنَّةِ لینی: "اے بلال! قبولِ اسلام کے بعد آپ نے جوبہترین عمل انجام دیاہے مجھے اس کے بارے میں کچھ بتایئے؟ کیونکہ آج رات میں نے آپ کی جو تیوں کی آواز جنت میں سنی

اس يرحضرت بلال رضى الله عنه في جواب دياتها: مَا عَمِلُتُ عَمَلًا فِي الإسلام أرجَىٰ عِندِي مَنفَعَةً ، مِن أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُوراً تَامّاً فِي سَاعَةٍ مِن لَيل وَلَا نَهَار ، إِلَّا صَلَّيتُ بذلِكَ الطُّهر مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَن أُصَلِّي) (١) لِعِن: "تَبولِ اسلام کے بعدمیراو عمل جومیری نظر میں سب سے زیادہ مفیداور بہترین ہے وہ بیا کہ رات یا دن کے کسی بھی جھے میں جب بھی میں خوب اچھی طرح وضوء کرتا ہوں' تواس وضوء کے بعدالله مجھےجس قدر بھی تو فیق عطاءفر مادے میں کچھ نماز ضرور پڑھتا ہوں'۔

یعنی رسول التعلیقی کی طرف سے اس استفسار کے جواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ا پناییم عمول بیان فر مایا که رات هو یا دن جب بھی میں وضوء کرتا هوں توحسب تو فیق کچھ نه کچھنوافل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔

یہی وہ مل ہے جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللّٰہ عنہ کواللّٰہ سبحانہ' وتعالٰی کی بارگاہ میں اس قدر بلنداور عظیم مقام ورتبہ نصیب ہوا کہ رسول اللہ السامیات کے معراج کے موقع پر جنت میں حضرت بلال رضی الله عنه کے قدموں کی آ ہے محسوس فر مائی۔

<sup>(</sup>۱)مسلم ۲۲٬۵۸٫ باب من فضائل بلال رضي الله عنه به

یقیناً اس سےنوافل کی فضیلت واہمیت کے ساتھ ساتھ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی فضیلت ومنقبت اوررسول الله الله الله الله کے ساتھ ان کا قرب اور قلبی تعلق بھی واضح و ثابت ہوتا ہے ....کہ وہاں جنت میں بھی آ یا نے ان کے قدموں کے آ ہے سنی ....

بوں رسول التوافيطية كے ساتھ حضرت بلال بن رباح رضى الله عنه كاتعلق خاطرعرصهٔ دراز سے اور ابتدائے اسلام سے ہی چلا آر ہاتھا، اور جو کہ ہر گذرتے ہوئے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جار ہاتھا،اوراسی کیفیت میں رسول التوافیقی کا ممارک زمانہ گذرگیا، آپُ حضرت بلال رضی الله عنه سے تادم آخرانتها کی خوش اورمسر ورومطمئن رہے۔

# حضرت بلال بن رباح رضی الله عنه عہدِ نبوی کے بعد:

رسول التعليقية كي اس جهان فاني سے رحلت كاوا قعہ يقيناً بهت ہى اندو ہنا ك سانحه تھا،جس کی وجہ سے تمام مدینہ شہر میں ہرجانب رنج والم کی فضاء جھائی ہوئی تھی ..... ہرکوئی غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا.....یہی کیفیت حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی بھی تھی....اسی کا بہاٹر تھا کہ رسول التعلیقی کے بعداب انہوں نے مسجد نبوی میں اذان دینے کاوہ سلسلہ ترك كرديا....كونكه دوران اذان جبوه "أشهد أنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله "يريخيج توبهت اداس ہوجاتے، آوازگلوگیر ہوجاتی .....اور تب ان کیلئے اذان مکمل کرنا بہت دشوار ہوجا تا۔

رسول التعلیقی کے بعداب مدینہ میں بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا دل بھی نہیں لگتا تھا، یہی وجہ تھی کہ آخرانہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملکِ شام میں جواسلامی فوج رومیوں کے خلاف برسرِ پیکارہے' میں بھی وہاں چلاجاؤں،اوراب اپنی باقی زندگی ان سیاہیوں کے شانہ بشانہ بس اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وقف کر دوں ..... چنانچہاس بارے میں حضرت بلال رضی اللّٰہ عنہ نے رسول اللّٰحَلِیُّ کے اولین جانشین اور خلیفهٔ وقت حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه سے اجازت جاہی ،جس برحضرت ابوبکر ٹنے اصرار کیا کہ:''بلال! آپہمیں جھوڑ کرمت جائیے''لیکن بلالؓ جانے پرمُصر تھے، دونوں طرف سے اصرار کا بیسلسلہ چلتار ہا..... آخر حضرت بلال ٹے حضرت ابو بکرصدیق کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا''اگرآپ اس وجہ سے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے کہ آپ نے مجھے مکہ میں اُمیہ سے خرید کرآ زاد کیا تھا .....اورا پنے اسی احسان کی وجہ سے آپ یہ جا ہتے ہیں کہ میں آپ کی بات مانوں .....تبٹھیک ہے، میں حاضر ہوں.....اور اگر آپ نے مجھے محض اللہ کی رضا کی خاطرآ زاد کیا تھا.....تومیری آپ سے گذارش ہے کہ آپ مجھےمت روکئے، مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے"

حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ نے جب بلال کی زبانی یہ بات سنی .....توانہیں مدینہ سے ملکِ شام چلے جانے کی اجازت دے دی۔

🖈 چنانچه حضرت بلال بن رباح رضی الله عنه مدینه منوره سے ملکِ شام منتقل ہوگئے، اور وہاں اسلامی کشکر میں شامل ہوکراللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جدوجہد میں مشغول ومنهمك هو گئے۔

جس طرح رسول التعليقية كے مبارك دور ميں انہيں انہائی عزت واحتر ام كی نگاہ ہے ديکھا جاتا تھا،اسی طرح اب ملکِ شام میں بھی سبھی لوگ دل وجان سے ان کی عزت کیا کرتے ته الكن بلال ميشديه كهاكرت: إنَّمَا أنَا عَبدُ حَبَشِيٌّ ، إبنُ أَمَةٍ سَوُدَاء .... لعِنْ ' میں تومحض ایک حبشی غلام ہوں ، ایک سیاہ فام کنیز کا بیٹا .....'

دراصل بيرتومحض حضرت بلال رضي الله عنه كي طرف سي تواضع اور عجز وانكسارتها .....ورنه

حقیقت بیہ ہے کہ دینِ اسلام میں چہروں کی سفیدی پاسیا ہی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز تو دلوں کی سفیدی پاسیاہی ہے ..... بالفاظِ دیگراصل اعتباراعمال کی سفیدی پاسیاہی کا ہے ....جبکہ چہروں کی سفیدی پاسیا ہی دینِ اسلام میں قطعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ☆ شب وروز کا پیسفر جاری ریا .....خلیفهٔ اول حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے انتقال کے بعد خلیفہ دوم کی حیثیت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ذمہ داریاں سنجالیں،تب اسلامی فنو حات کا سلسله بهت زیاده وسعت اختیار کر گیا، گویامشرق ومغرب میں فتو جات کا ایسا طاقتورسیلاب تھاجس کے آگے بند باندھناکسی کے بس کی بات نہیں

انهی دنو س الحاج میں سیہ سالا راعلیٰ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ(۱) کی زير قيادت فتح بيت المقدس كاانتهائي يادگاراور تاريخي واقعه پيش آيا،اس موقع برمسلمانوں اور رومیوں کے مابین ایک معاہدے کے مطابق اب بیت المقدس شہر کی جانی مسلمانوں کے حوالے کی جانی تھی ،اس موقع بررومیوں کے بادشاہ نے بیشرط رکھی کہ''اس مقصد کیلئے مسلمانوں کے خلیفہ (حضرت عمرؓ) خود بیت المقدس آئیں،ہم جانی فقط انہی کے حوالے کریں گے....کسی اور کوہم پیچا بی نہیں دیے سکتے''

حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللّٰہ عنہ نے بذریعهُ مکتوب حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنه کواس صورتِ حال سے مطلع کیا،تب ان کا پیرخط موصول ہونے پر مدینہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے اکا برصحابہ کرام سے اس بارے میں مشاورت کی۔ اس موقع يربعض حضرات نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ' آپ کو وہاں نہیں جانا جا ہئے،

(۱) حضرت ابوعبیده بن الجراح رضی الله عنه کاتذ کره گذشته صفحات [۱۲۵\_۱۴۱] میں گذر چکاہے۔

کیونکہ رومیوں نے ہم مسلمانوں کومحض تنگ کرنے کی خاطرنفسیاتی حربے کے طوریریہ شرط رکھی ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود بیت المقدس آئیں .....حقیقت توبیہ ہے کہ رومی جب ہم سے شکست کھا چکے ہیں' تو کیاوہ اس بات کونہیں جانتے کہ شہر کی جانی تو ہم ویسے بھی ان سے چھین سکتے ہیں کہ جب ہم یہ شہرہی فتح کر چکے ہیں تواب حابی کی کیا حیثیت

جبکہ اس موقع پرحضرت علی بن ابی طالب رضی اللّٰدعنہ نے بیمشورہ دیا کہ'' آپ کووہاں ضرور جانا جائے ، کیونکہ اس طرح جذبہ خیرسگالی بڑھے گا اور رومیوں کے ساتھ ہمارے آئندہ تعلقات پرخوشگوارا ثرات مرتب ہوں گے''

تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللّہ عنہ نے حضرت علیؓ کے مشورے کو پیند کرتے ہوئے بیت المقدس جانے کا فیصلہ کرلیا.....اور پھرمدینہ میں حضرت علی گواینا نائب مقرر کرنے کے بعدوماں سے بیت المقدس کی جانب محوسفر ہوگئے۔

طویل سفر طے کرنے کے بعد حضرت عمرؓ جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں اسلامی فوج کے سیہ سالا راعلی حضرت ابوعبیده عامر بن الجراح 'نیز دیگر کبارِصحابه' اہم شخصیات اورمختلف سیه سالاروں سے ملاقات ہوئی ،مثلاً معاذبن جبل ٔ خالد بن ولید ٔ یزید بن ابی سفیان ، شرحبیل بن حسنهٔ وغيرهٔ رضى الله عنهم الجمعين \_

اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کی نگامیں دائیں بائیں کسی کو تلاش کرتی رہیں ، کسی نے استفسار کیا کہ'اے امیرالمؤمنین! کیا آپ کوکسی کی تلاش ہے؟''حضرت عمر ﴿ نِے جواب دیا'' ہاں ..... بلال کہاں ہیں؟''اور پھرحضرت بلال بھی وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا توسب نے اصرار کیا کہ'' آج بلال اذان دیں'کیکن

حضرت بلالؓ نے معذرت کر دی۔ آخر خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا''اے بلال!فتح مکہ کے یادگاراورعظیم الشان موقع بررسول التعلیقی نے دس ہزارافراد برمشمل شکر میں سے صرف آپ کواذان کیلئے منتخب فرمایا تھا.....وہ یادگارترین موقع تھا....اورآج بہ فتح بیت المقدس کا واقعہ بھی یادگارترین موقع ہے ....لہذاہم سب کی یہی خواہش ہے کہ آج بھی آپ ہی اذان دیں ....تب حضرت بلال رضى الله عنه آماده هو گئے ،اوراذان دى .....حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه ' وديگرا كابرصحابهُ كرام رضوان الله عليهم اجمعين جواس موقع برومان موجود تھے، آج سالہا سال کے بعد جب انہوں نے حضرت بلال کی پُرسوز اور دل نشیں آواز میں''اذان''سی' توانهیں رسول التعلقیہ کا مبارک زمانہ یا دآ گیا.....اور تب وہ بھی آبدیدہ ہوگئے۔ شب وروزاور صبح وشام کایه سفر جاری ریا .....حضرت بلال بن رباح رضی الله عنه بدستور ملکِ شام میں ہی مقیم رہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے جذبے سے سرشار....مسلسل اسلامی فوج میں خدمات انجام دیتے رہے .....آخر ۲۰ میں وہیں دمشق میں مختصرعلالت کے بعداس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جاملے ..... یوں وہ آ واز ہمیشہ کیلئے خاموش ہوگئی کہ جب ابتدائے اسلام میں'' اُحد،اُحد'' کانعرہ اسی آوازمیں بلندہواکرتا تھاتو مکہ شہرمیں بڑے بڑے ظالم وجابراورمغرورومتکبرسرداران قریش کے دلوں برلرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا،اور جب رسول التُولی ہے مبارک دور میں مدینه میں یہی آوازاذان کی صورت میں بلندہوتی اور مدینه کی مبارک فضاؤں میں گونجی تواہلِ ایمان کے دلوں کوگر مادیا کرتی تھی، فتح مکہ کے یادگارموقع پربھی یہی آوازاذان بن کرفضاء میں بلند ہوئی تھی .....اور پھر فتح بیت المقدس کے یاد گارموقع پر بھی یہی آوازاذان

بن كرفضاء ميں گونجي تھي ..... په مبارك آ واز ....اب ہميشه كيلئے خاموش ہوگئي تھي۔ الله تعالیٰ اپنے حبیب علیہ کے اس جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن رباح رضی الله عنہ کے درجات جنت الفردوس ميں بلندفر مائيں ، نيز جميں وہاں اپنے حبيب الله 'نيزتمام صحابہ' كرام رضوان الله يهم اجمعين كي صحبت ومعيت سينوازي\_

### Box Box Box

الحمدللدآج بتاریخ ۲۵/محرم ۲۳۲۱ه،مطابق ۱۸/نومبر۱۰۴ء بروزمنگل به باب مکمل موا۔ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

#### حضرت عمار بن ياسر رضى الله عنه:

رسول التعلق دراصل ملک یمن سے تھا، ایک باروہ کسی کام کے سلسلے میں یمن سے مکہ آئے عنہ کا تعلق دراصل ملک یمن سے تھا، ایک باروہ کسی کام کے سلسلے میں یمن سے مکہ آئے تھے، اور پھر مستقل وہیں رہائش اختیار کر لی تھی ، اور پھر رفتہ رفتہ شہر مکہ میں مقامی باشندوں کے ساتھ ان کے تعلقات مشحکم ہوتے گئے ، حتی کہ آخر سردارانِ قریش میں سے کسی نے اپنی کنیز دسمیّے "کے ساتھ ان کی شادی کرادی ، کچھ عرصے بعد اللہ نے ان دونوں میاں ہیوی کو بیٹا عطاء فرمایا جس کا نام انہوں نے دعمار "رکھا۔

مکہ کے گلی کو چوں میں کھیلتے کو دیے عمار نے اپنا بجین گذارا،اور پھر جب نو جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا توانہی دنوں شہر مکہ آفتاب نبوت کی کرنوں سے جگمگانے لگا تھا.....رسول اللہ علیہ قدم رکھا توانہی دنوں شہر مکہ آفتاب نبوت کی کرنوں سے جگمگانے لگا تھا.....رسول اللہ علیہ قدم کے تعملی کرتے ہوئے پیغام حق بہنچانے کا سلسلہ شروع علیہ فیصل ابتدائی دنوں میں ہی ان تینوں افراد پر شتمل بی مختصر ساگھرانہ دعوت حق پر لبک کہتے ہوئے مسلمان ہوگیا۔

اور ہرکوئی خوب جی بھرکرانہیں ز دوکوب کرتا، ہوشم کی اذبیت پہنچا تا، نتیتے ہوئے سنگریزوں یرانہیں گھسیٹا جاتا، د مکتے ہوئے انگاروں برلٹایا جاتا، را مگیروہاں سے گذرتے،مگرکوئی کچھ نہ بولتا، اکثر رسول اللہ اللہ کا بھی وہاں سے گذر ہوتا، آی اپنی آنکھوں سے یہ در دناک مناظر دیکھتے ،اوربس تڑپ کررہ جاتے ،کین آپ کھھ کرنہیں سکتے تھے....البتہ اکثر اس موقع يرآبُ بِالفاظ كهاكرت: صَبُراً يَا آل يَاسِر، فَإِنَّ مَوعِدَكُمُ الجَنَّة ..... لعین ''اے یاسر کے گھرانے والو!صبر سے کا م لوہتمہارے لئے تو یقییناً جنت کا وعدہ ہے۔۔۔۔۔'' یوں وہاں مکہ میں دن گذرتے رہے،مشرکینِ مکہ کی طرف سے ایذاءرسانیوں کے سلسلے بھی بدستور چلتے رہے....جتی کہ ایک روزجب ہرکوئی ان مظلوموں اوربیکسوں برخوب زوروشورکے ساتھ طاقت آزمائی کررہاتھا،اور ہرکوئی خوب بڑھ چڑھ کرمار پیٹ میں مشغول تھا....اسی دوران ابوجہل کا وہاں سے گذر ہوا،اس نے جب بیمنظرد یکھا تو وہ بھی ظلم وستم کے اس سلسلے میں شریک ہوگیا ، اور تب اس نے پوری قوت کے ساتھ اپنا نیز ہ سمیہ کودے مارا،جس کے نتیجے میں اسی وقت ....موقع برہی سُمیہ کی موت واقع ہوگئی ..... اور بول عمار کی والده سُمیه تاریخ اسلام میں پہلی شہیر تھیں .....(رضی اللّٰدعنها)۔ اور پھرانہی دنوں ایسے ہی تکلیف دہ حالات میں ایک روزیاسر(رضی اللہ عنہ) بھی اس دنیا سے منہ موڑ گئے .....اور تب باقی رہ گئے تنہا عمار .....ایسے میں مشرکین مکہ کی طرف سے وحشانه مظالم كاسلسله مزيد شدت اختيار كرگيا، أن دنون انهين اس قدرتكيفين پهنجائي گئين کہ آخری عمراوروفات تک ان تکلیفوں کے آثاراوران زخموں کے نشان ان کے جسم یرجا بجانمایاں نظرآتے رہے۔

ایک روز جب وحشیانه مظالم کایهی سلسله جاری تھا،مشرکینِ مکه پہلے تو عمار بن یا سررضی الله

عنه کو پتی ہوئی ریت پر تھسٹتے رہے، پھر جلا دصفت لوگ ان کے جسم کے مختلف حصوں کو د مکتے ہوئے انگاروں سے داغتے رہے، اور پھر پانی میں ڈ بکیاں لگانے کا سلسلہ شروع کیا، بار بار دریت کا مارکا چہرہ پانی میں ڈبوئے رکھتے، تا کہ سانس بند ہوجائے، اور اصرار کرتے کہ کلمہ کفر کہو، دین اسلام کی حقانیت کا نیز محمد (علیقیہ) کی نبوت کا انکار کرو .....

عمار بن یا سررضی اللہ عنہ انتہائی تکلیف کے باوجودراوحق میں بے تمام اذیتیں برداشت کرتے رہے، لیکن تکلیف کی شدت کی وجہ سے ان پر پچھشی طاری ہونے لگی، اور تب ہوش وحواس بھی ساتھ چھوڑ نے لگے.....الی کیفیت میں غیرارادی طور پر اور لاعلمی میں نہ جانے کب ان کی زبان سے کوئی نامناسب بات نکل گئی....کوئی کلمہ کفرانہوں نے کہہ دیا ۔... ان کی زبان سے کوئی نامناسب بات نکل گئی....کوئی کلمہ کفرانہوں نے کہہ دیا ۔... ان بین کچھ یاد آنے لگا کہ طلم وہتم اور زدو کوب کے دوران بیلوگ مجھے کلمہ کفر کہنے کیر مجبور کررہ ہے تھے، تب میری زبان سے بے اختیار شاید کوئی نامناسب بات نکل گئی گئی۔ جو سے دراز سے چلا آر ہاتھان پر پیشان اور شرمندہ ہونے گئے، اذیوں کا بیتما مترسلسلہ جو عرصۂ دراز سے چلا آر ہاتھا۔...اس پر بیجھی اس قدر پر بیثان نہیں ہوئے تھے کہ جس قدر پر بیثان ویشیمان تھے کہ جس قدر پر بیثان ویشیمان تھے۔...کی وجہ سے آج اس بے خودی اور نیم بیہوڈی کی کیفیت میں اپنی زبان سے کلمہ کفرنکل جانے کی وجہ سے پر بیثان ویشیمان تھے....کی صورت انہیں چین نہیں آر ہاتھا۔

آخر بڑی ہمت کر کے اور موقع پاکررسول الله الله الله کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اور تمام ماجر ابیان کیا، اُس وقت ان کی آنکھوں سے سلسل آنسو بہہر ہے تھے، آپ نے اپنے دستِ مبارک سے ان کے بہتے ہوئے آنسوصاف کئے ،اورانہیں تسلی بھی دی کہ فکر کی بات نہیں، مجبوری میں اور غیرارادی طور پراگر کلمہ کفرزبان سے نکل بھی گیا ہو ..... تواللہ معاف

فرمائگا .....اور پردو چارروز بی گذرے تھے کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ مَن مَن كَفَر بِاللّهِ مِن بَعُدَ اِیمَانِهِ اِلّا مَن أُكرِهَ وَقَلُبُهُ مُطمَئِنٌ بَالإِیمَانِ وَلٰکِن مَن كَفَر بِاللّهِ مِن بَعُدَ اِیمَانِهِ اِلّا مَن أُكرِهَ وَقَلُبُهُ مُطمَئِنٌ بَالإِیمَانِ وَلٰکِن مَن شَرَحَ بِاللّهُ مِن اللّهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾ (۱) شَرَحَ بِاللّهُ فَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾ (۱) ترجمہ' جو خص اپنے ایمان کے بعداللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جرکیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر برقر ارہو، مگر جولوگ کھلے دل سے کفر کریں، توان پر اللّه کا غضب ہے اورا نہی کیلئے بہت بڑا عذا ب ہے'۔

یعنی اس آیت میں اللہ سبحانۂ و تعالیٰ کی طرف سے بیخوشخبری سنادی گئی کہ جس کسی کو کفر پر مجبور کیا گیا ہوا وراس نے محض اپنی جان بچانے کیلئے کوئی کلمہ کفراپنی زبان سے کہہ دیا ہوا جبکہ اس کا دل پوری طرح ایمان پرمطمئن اور برقر ار ہوا تو ایسا کرنے کی وجہ سے وہ کا فرنہیں ہوجائے گا.....

یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمار بن یاسرضی اللہ عنہ بہت زیادہ مسرورومطمئن ہوگئے،اوران کی وہ پریشانی اب جاتی رہی۔

اور پھر جب ہجرت کے بعد محض اگلے سال لیمنی سن دوہ جری سے ہی مشرکینِ مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مسلح جارحیت کا سلسلہ شروع ہوا جس کے نتیجے کے طور پرغز وات (۱)انحل[۱۰۲] کی نوبت آئی .....تب ہمیشہ ہرغزوے کے موقع پرحضرت عمار بن یاسرضی اللہ عنہ پیش پیش رہے اور شجاعت و بہا دری کے خوب جو ہر دکھاتے رہے .....

اسی طرح رسول الله والله کی خدمت میں حاضری علمی استفادہ 'اور کسبِ فیض میں بھی بیہ ہمیشہ نہایت جذبے اخلاص اور گئن کے ساتھ مشغول ومنہ مک رہے۔

اسی کیفیت میں مدینه منوره میں وفت گذرتار ہا ....جتی که رسول التوافیقی کا مبارک دورگذر گیا،آپ عمار بن یاسررضی الله عنه سے ہمیشہ تا دم آخرا نتہائی مسر وروم طمئن رہے۔

#### حضرت عمار بن یا سررضی الله عنه عہدِ نبوی کے بعد:

حضرت عمار بن یا سررضی الله عنه کورسول الله الله الله که که مبارک دور میں جوقد رومنزلت حاصل تھی' حضرات خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کی وہی حیثیت اور قدر ومنزلت اس معاشرے میں برقر ارر ہی۔

نیز به که جس طرح به رسول الله والله الله الله الله الله و الله و

خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دورِخلافت میں چہارسواسلامی فتوحات کاسلسلہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکاتھا، تب حضرت عمر انے سپہ سالارِاعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کومفتو حہ علاقوں میں نئے شہر آباد کرنے کا حکم دیا، چنا نچہا نہی دنوں (کاچ میں) حضرت سعد ان دریائے فرات کے کنارے ایک نیاشہر بسایا جو کہ کوفہ کے نام سے معروف ہوا، اور پھر آئندہ چل کریے شہر ملمی ادبی عسکری سیاسی وثقافتی عرضیکہ ہر کیا ظرفت بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے مزاج میں بیہ بات شامل تھی کہ وہ خداداد بصیرت فراست 'اوردوراندیش کی وجہ سے اہم اور حساس شم کے مناصب کیلئے ذمہ دارا فراد کی تعیین وتقرری کے معاملہ میں ہمیشہ بہت زیادہ احتیاط اور باریک بنی سے کام لیا کرتے تھے، چنانچہ جب بیہ نیاشہ (لعنی کوفہ) بسایا گیا تواس کے والی (گورنز 'یافر مانروا) کے تقرر کیلئے ان کی نظرِ انتخاب حضرت عمار بن یا سررضی الله عنه پر پڑی ،اور تب انہوں نے اس نے آباد کردہ شہر (کوفہ) کے اولین فر مانروا کی حیثیت سے حضرت عمار بن یا سررضی الله عنه کی تقرری کی۔

نیزاسی موقع پر ہی حضرت عمر نے اہالیانِ کوفہ کی دینی تعلیم وتر بیت اور رہنمائی کی غرض سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه کومقر رفر مایا ،ساتھ ہی انہیں یہ تاکید بھی کی کہ وہ تعلیم وتر بیت کے ساتھ ساتھ بوقتِ ضرورت انتظامی امور میں حضرت عمار بن یاسرضی اللہ عنه کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہیں ،مشاورت کے فرائض انجام دیتے رہیں .....اور پھران دونوں انتہائی جلیل القدر شخصیات کوکوفہ پہنچنے کی تاکید فرمائی۔

اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے اہالیانِ کوفیہ کے نام ایک خط بھی تحریر فر مایا،

جس کامضمون بیرها: اِنِّی أَبُعَثُ اِلیکُم عَمّار بن یَاسِر أَمِیراً، و عَبدَاللّه بن مَسعُود مُعَلِّماً وَ وَزِیراً، وَاِنّهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ، مِن أَصحَابِ الرّسُولِ عَلَيْهِ اللهِ مَسعُود مُعَلِّماً وَ وَزِیراً، وَاِنّهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ، مِن أَصحَابِ الرّسُولِ عَلَيْها وَمِن أَصحَابِ الرّسُولِ عَلَيْها وَوَمِن أَصُحَابِ بَدر وَيَن مَين مُ لُوكُول كَاطرف عَمار بن ياسركيك وزير حيثيت سے جبد عبدالله بن مسعود كوتمهارے لئے معلم ومربی، نیز عمار بن یاسركیك وزیر ومددگار كی حیثیت سے جب مامول، یہ دونول حضرات انتهائی شریف ونجیب قسم كے انسان عير، رسول الله والله علیہ كے صحاب كرام میں سے بیں، نیزید دونول ' غزوه بر' میں شرکت کرنے والے خوش نصیبول میں سے بیں' نیزید دونول ' غزوه بر' میں شرکت کرنے والے خوش نصیبول میں سے بیں' ۔

🖈 حضرت عمار بن پاسرضی الله عنه کوفه میں طویل عرصه تک'' فرمانروا'' کی حیثیت سے قیم رہے،اس دوران ان کے طرزِ زندگی اور بودوباش میں کوئی فرق نہیں آیا، وہی انتہائی سادہ طورطریقے ،اور عجز وانکسار سے بھریورزندگی .....گھر کیلئے سودااورسامان وغیرہ لینے کیلئے خودہی بازارجاتے،عام لوگوں کی طرح وہاں گھومتے پھرتے،ضرورت کی اشیاء خریدتے،اور پھرخودہی اپناسامان اٹھائے ہوئے گھر کی طرف چل دیتے ،حتیٰ کہ اناج کی بوری بھی خود ہی اپنی کمریر لا دکر لاتے ،کوئی شان وشوکت نہیں تھی ،کوئی ''موشیار' خبر دار'' کی صدائيں بلندنہيں ہوتی تھیں،کوئی''ہٹو.....بيو'' کی آواز سنہیں آتی تھیں۔ ا نہی دنوں بازار میں انہوں نے ایک شخص کوکسی بات پر کچھ تنبیہ کی ،جس پروہ کہنے لگا: یَسا أَحُدَعَ الأذُن ..... يعني "اكن كية ومي ..... "مقصديد كهوه ان كى بات سنناوران كى تنبيه کوقبول کرنے کی بحائے اُلٹا پوپ تمسنحر کرنے لگااوران الفاظ میں انہیں طعنہ دیا۔ کیکن حضرت عمار بن پاسرضی الله عنه نے اس شہر( کوفیہ ) کافر مانروا ہونے کے باوجوداینی رعیت کے اس عام انسان کی طرف سے پیرطعنہ سننے کے بعد کسی غیظ وغضب یا نا گواری کا کوئی اظہار نہیں کیا ..... بلکہ جواب میں اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں فر مایا'' بیتو بہت ہی مبارک کان ہے، کیونکہ بیتواللہ کی راہ میں کٹاہے'۔

دراصل رسول التولیقی کی اس جہانِ فانی سے رحلت کے فوری بعدا ندرونی و بیرونی دشمنوں کی طرف سے بہت سے فتنے بیک وقت اُٹھ کھڑ ہے ہوئے تھے، رسول التولیقی کے اولین جانشین کی حیثیت سے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کی ذمہ داری خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آپڑی تھی ، جسے انہوں نے مکمل عزیمیت واستفامت اور بے مثال بہادری و شجاعت کے ساتھ نبھایا تھا، چنا نچہ انہی دنوں مشہور ومعروف' جنگ یمامہ' کی نوبت آئی تھی جو کہ بہت ہی خوزیز اوراعصاب شکن قتم کی جنگ تھی ، ایک ہزار سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ کے موقع پر شہید ہو گئے تھے جن میں ستر کھا ظِر آن بھی شامل تھے۔ (۱)

اسی جنگ کے موقع پر حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنہ کے سر پر کسی کا فرنے تلوار کا بھر پور وارکیا تھا، کین نشانہ خطا گیا، تلوارا کی نزناٹے کے ساتھ ان کے سرکوچھوتی ہوئی گذرگئی تھی ..... یوں ان کا سرتونچ گیا تھا .... کین ایک کان کٹ کردور جا پڑا تھا، اور پھروہیں کہیں کیا مہے کے میدان میں رہ گیا تھا۔

اوراب سالہاسال کے بعد یہاں کوفہ میں جب اس شخص نے انہیں'' کن کئے' کا طعنہ دیا' تب انہوں نے فر مانروا ہونے کے باوجوداس کی سرزنش کی بجائے نہایت اعلیٰ اخلاق اور وسعتِ ظرف کا ثبوت دیتے ہوئے اسے بس اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ'' بی تو بہت مبارک کان ہے، کیونکہ بی تو اللہ کی راہ میں کٹاہے'۔

(۱) یہ جنگ چونکہ''یمامہ''کےعلاقے میں (حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی زیرِ قیادت) لڑی گئی تھی اس لئے ''یمامہ'' کے نام سے مشہور ہوگئی ، یہ وہی علاقہ تھا جہاں آ جکل ریاض شہرآ باد ہے۔ ☆شب وروزاورآتے جاتے موسموں کا سفر جاری رہا ..... جتی کہ اسی کیفیت میں خلیفہ دوم
 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دس سالہ زمانۂ خلافت گذر گیا۔

اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منصبِ خلافت سنجالا ، جن کاز مان مخلافت بارہ سال تک جاری رہا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کی شهادت کے پچھ عرصے بعد حضرت عمار بن یا سررضی الله عنه نے '' وائی کوفہ'' کی حیثیت سے اپنے اس منصب سے علیحد گی اختیار کر لی اور گمنا می کی زندگی بسر کرنے گئے۔

→ المحسن الله عنه ميں مدينه ميں باغيوں اور شرپيندوں كے ہاتھوں خليفه سوم حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه كى شہادت كا انتها كى در دناك واقعه پيش آيا تھا، اور پھرعرصهٔ درازتك اس افسوسناك واقعے كے بھيانك نتائج واثرات مختلف فتنوں كى شكل ميں مسلسل ظاہر ہوتے ہے گئے تھے......

# حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضى الله عنه:

مکہ شہر میں اور اس معاشرے میں ابتداء سے ہی حضرت حمز اُہ کی بڑی حیثیت اور بہت زیادہ قدر ومنزلت تھی ،خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے، شجاعت و بہا دری میں اپنی مثال آپ تھے،ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کارعب ٔ جلال ٔ اور و قار پایا جاتا تھا۔

دین اسلام کا ابتدائی دورجوکه مسلمانول کیلئے انتہائی مشکلات سے جر پورتھا، اسی دور میں جب نبوت کا چھٹا سال چل رہاتھا' ایک روز رسول اللوائی جب' صفا' کے قریب کسی جگه جب نبوت کا چھٹا سال چل رہاتھا' ایک روز رسول اللوائی جب کواس نے بہت زیادہ برا بھلا سے گذرر ہے تھے، تب اتفا قاً وہاں ابوجہل بھی آپہنچا، آپ گواس نے بہت زیادہ برا بھلا کہا، انتہائی نازیباقتم کی باتیں کیس، اورخوب ہرزہ سرائی کرتارہا ۔۔۔۔۔ آپ نے اس کی اس بیہودگی کا کوئی جواب نہیں دیا ۔۔۔۔ تب وہ اپنی اس فضول اور بیہودہ گفتگو کے بعد، اور آپ گی شان میں اس فدر گستاخی کے بعد وہاں سے کچھ فاصلے پر سردارانِ قریش کی ایک محفل میں شان میں اس فدر گستاخی کے بعد وہاں سے کچھ فاصلے پر سردارانِ قریش کی ایک محفل میں ان بیانکہ دور آپ کی ایک وہند میں بہت سے لوگ اپنی بچیوں کا نام'' ثوبیہ' رکھتے ہیں، غالباً اسی کنیز کی طرف نسبت کی وجہ سے والانکہ یہ لفظ' ٹو بیہ' ہے ، نہ کہ'' ثوبہ''۔

جا کر بیٹھ گیا،اوران کے ساتھ إدھراُ دھرکی ہانگنے میں مشغول ہو گیا۔

اتفا قاً اس وقت وہاں''صفا''کے قریب ایک کنیز کھڑی ہوئی تھی ،رسول اللّٰه اللّٰه اللّٰه کے ساتھ بدبخت ابوجہل نے جس طرح گستاخی اور بدسلوکی کی تھی' اس نے بیتمام منظرا بنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اوراسے اس بات پر بہت ہی رئج اورصد مدمحسوس ہور ہاتھا کہ محمد (علیہ ہے) جیسے انتہائی شریف' معصوم' اچھے' اور سے انسان کے ساتھ بلاوجہ اور ناحق اس قدر بدسلوکی ، آخر کیوں .....؟

اسی دوران حضرت حمزہ وہاں سے گذر ہے، جو کہ شکار کی غرض سے کہیں گئے ہوئے تھے،
اوراب وہاں سے والیس آ رہے تھے، لہذا ہاتھ میں تیر کمان تھا ہے ہوئے تھے، کنیز نے جب
انہیں دیکھا توان کے سامنے تمام ماجرابیان کرتے ہوئے کہا کہ ' ابھی کچھ ہی درقبل ابوجہل
نے یہاں آپ کے جینیج محمد (علیقیہ ) کے ساتھ بہت زیادہ بدسلو کی کابرتا و کیا ہے اور بغیر کسی
سبب کے ان کے سامنے بہت مغلظات کمی ہیں .....'

تب حضرت حمزہ سیدھے اس محفل میں پہنچے جہاں ابوجہل بڑے سردارانِ قریش کے درمیان بیٹے ہواں بیٹے ہی انہوں نے کسی سے کوئی بات کئے بغیرفوری طور پر اچانک بوری قوت کے ساتھ اپنی کمان ابوجہل کے سرمیں دے ماری ....جس کی وجہ سے اس کے سرسے خون بہنے لگا ....اچانک اور بالکل ہی غیرمتوقع طور پریہ منظرد کھے کرتمام سردرانِ قریش حیرت زدہ رہ گئے ،اور جز گا کورو کئے کی غرض سے ان کی طرف لیکے ،اور یوں کہنے لگے: ''حمزہ بہ آپرے کیا کررہے ہیں؟''

تب ابوجہل بولا' میں سمجھ گیا .....دراصل ابھی کچھ ہی دریبل میں نے ان کے بھینجے محمد (علیلیہ میں نے ان کے بھینجے محمد (علیلیہ ) کو برا بھلا کہا تھا، شاید انہیں خبر ہوگئ ہے، یہاسی کابدلہ انہوں نے لیاہے مجھ سے'۔

اور تب تمام سردارانِ قریش حمزهٔ کی جانب متوجه ہوکر کہنے گئے''حمزہ! آپ کو معلوہ کہ آپ کا بھتیجا آبا وَاجداد کے دین کوچھوڑ کرکسی نئے دین کی تبلیغ کررہا ہے ،اور یہ چیز ہمارے درمیان بڑے فتنے کا باعث بن رہی ہے''

کے مُسنِ اتفاق ملاحظہ ہوکہ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام کے مُصن دودن بعدہ بی بالکل اچا تک اور غیر متوقع طور پر مکہ کی ایک اور بہت ہی اہم ترین شخصیت یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے ..... کے بعدد گر ہے .....ان دوظیم ترین 'انتہائی بااثر اور طاقتور شخصیات کا اچا تک قبولِ اسلام .....مشرکین مکہ کیلئے یہ ایسا صدمہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان میں صفِ ماتم بچھ گئی ،ان کے دل مرجھانے گئے ،اوران کے حوصلے بہت ہے ۔ گے ،اوران کے حوصلے بہت ہے ۔

مکہ میں دینِ اسلام کے ابتدائی دور میں یہی وہ بڑی تبدیلی تھی کہ جس کے نتیج میں مسلمانوں نے اب بہلی بارعلی الاعلان بیت اللہ کا طواف اور وہاں عبادات کا آغاز کیا، ورنہ اس سے قبل یہ سلسلہ ہیں تھا،صورتِ حال یکسرمختلف تھی۔

مکہ میں وقت کابیسفر جاری رہا،اور پھر نبوت کے تیر ہویں سال ہجرت کا حکم نازل ہونے پر دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللّٰدعنہ بھی اپنے آبائی شہر مکہ کوخیر باد کہتے ہوئے مدینہ جا بہنچ۔

ہجرتِ مدینہ کے بعدا گلے ہی سال یعنی عصرت حزاۃ پیش پیش رہے اورانہائی بہادری اولین معرکے یعنی ' غزوہ بدر' کے موقع پر حضرت حمزاۃ پیش پیش رہے اورانہائی بہادری ودلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی ہی بے جگری سے لڑے ، بیک وقت دونوں ہاتھوں میں تلوار لئے ہوئے جب یہ سی بچرے ہوئے شیر کی ما نند مشرکین کے لشکر پر جھپلتے تولوگ انتہائی جیرت کے ساتھ انہیں بس و یکھتے ہی رہ جاتے .....

اور پھرا گلے ہی سال یعنی سے میں جب مشرکینِ مکہ دوبارہ چلے آئے تھے، مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کی خاطر .....تب ابتداء میں مسلمان تقریباً بیہ جنگ جیت ہی چکے تھے، کیا کہ خاطر یہ خاطی کی وجہ سے مسلمان اپنی بیجیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے، ایراس وقت بہت زیادہ افر اتفری چیل گئی تھی، مسلمان اپنی صفوں میں نظم وضبط برقر ار نہیں رکھ سکے تھے۔ اور اس وقت بہت زیادہ افر اتفری چیل گئی تھی، مسلمان اپنی صفوں میں نظم وضبط برقر ار نہیں رکھ سکے تھے.....

ایسے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بڑی ہی استقامت اور پامردی کے ساتھ مشرکین کے خلاف جنگ میں مشغول ومنہمک تھے۔

اس حوالے سے ایک قابلِ ذکر بات میر کہ غزوۂ اُحد سے بل غزوۂ بدر کے موقع پر چونکہ متعدد

سردارانِ قریش اور نامی گرامی شهسوار حضرت جمزهٔ کے ہاتھوں مارے گئے تھے، لہذاان کے رشتے داروں میں سے بہت سے جنگجواب اُحد کے موقع پر مض حضرت جمزهٔ سے اپناانتقام لینے کی غرض سے وہاں پہنچے تھے، اور انہوں نے بطورِ خاص بس انہی پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ایسے ہی ایک بڑاسر دارطُعیمہ بن عُدی جو''غزوہ بدر' کے موقع پر حضرت جمزهٔ کے ہاتھوں ایسے ہی ایک بڑاسر دارطُعیمہ بن عُدی جو''غزوہ بدر' کے موقع پر حضرت جمزهٔ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس کی موت کے بعد مکہ میں اس کا بھیجا مسلسل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اور اسے کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کا ایک حبثی غلام تھا، جس کا نام تھا''وششی اس بن حرب'' جسے دور سے ہی نیزہ بھینک کرشکار کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی اس کا نشانہ بھی خطانہیں جا تا تھا (۱)

جنگِ اُ صد سے قبل مشرکینِ مکہ جن دنوں مسلمانوں کے خلاف خوب زورو شور کے ساتھ تیار بوں میں مصروف تنے ، ان کا جنگی جنون جب عروج پرتھا.....ایسے میں ایک روز ''وحثی'' کے آتا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے بوں کہا'' کیا تہہیں آزادی کی تمنا ہے؟'' ایپے آتا کی زبانی یہ بات س کروحثی جیرت زدہ رہ گیا، اسے اپنے کا نوں پریقین ہی نہیں آر ہاتھا....تب وہ اپنے آتا کی جانب معنی خیز نگا ہوں سے دیکھنے لگا، گویاوہ اس بارے میں مزید وضاحت چاہتا ہو....تب اس کے آتا نے اس کی جانب بغورد کھتے ہوئے یوں میں مزید وضاحت چاہتا ہو....تب اس کے آتا نے اس کی جانب بغورد کھتے ہوئے یوں کہا''دیکھووحثی! مسلمانوں کے خلاف جنگ کی غرض سے ہم لوگ بس چند ہی دنوں میں کہا''دیکھووت گا، اسلمانوں کے خلاف جنگ کی غرض سے ہم لوگ بس چند ہی دنوں میں مدینہ کی جانب کوج کرنے والے ہیں، اگرتم بھی ہمارے ساتھ چلو، اور وہاں میدانِ جنگ را) اُس دور میں جبشہ کے تمام باشندوں کی بہی کیفیت تھی کہ اپنے شکار کی جانب دورسے نیزہ پھینک کراسے شکار کرنے میں انہیں بہت زیادہ مہارت عاصل تھی ، غالبًا س کی وجہ یہ ہوگی کہ جبشہ میں گھے جنگل اور ان میں یا کے جانے والے جنگ کی درندوں کی بہتا ہے تھی ، نہیں مارنے کیلئے ان کے قریب جانا تو ممکن نہیں تھا، لہذا یہ لوگ ریندوں کی بہتا ہے تھی کہ انہیں مار نے کیلئے ان کے قریب جانا تو ممکن نہیں تھا، لہذا یہ لوگ درندوں کی بہتا ہے تھی کہ انہیں مار اگر کے تھی کہ ورندوں گھی ، لہذا یہ لوگ اس کام میں بہت ماہر تھے۔ یہ تو کی تھین کی جوری تھی، لہذا یہ لوگ اس کام میں بہت ماہر تھے۔ در سے بی نیزہ پھینک کرائیس مارا کر تے تھے، چونکہ دیان کی مجوری تھی، لہذا یہ لوگ اس کام میں بہت ماہر تھے۔

میں حمز ہ گوتل کرڈ الو ..... تو میں تمہیں بطورِانعام آ زاد کر دوں گا''۔

ظاہرہے کہ وحتی کیلئے اس سے بڑالا کیے اور کیا ہوسکتا تھا۔۔۔۔۔لہذا تحض حضرت حمز ہ گوتل کرنے کی خاطر۔۔۔۔۔اوراس کے عوض اپنی آزادی کے لا کیے میں مشرکینِ مکہ کے لشکر کے ہمراہ وہ بھی مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا ہشکر مسلسل مدینہ کی جانب پیش قدمی کرتارہا،اس دوران وحثی مدینہ کی جانب بیش قدمی کرتارہا،اس دوران وحثی روزانہ بڑے ہی اہتمام سے اپنا نیزہ تیز کیا کرتا تھا، جسے د کیھ کر بڑے بڑے سردارانِ قریش اس میں خوب چمکتا ہوادور سے ہی نظر آیا کرتا تھا، جسے د کیھ کر بڑے بڑے سردارانِ قریش اس کی خوب حوصلہ افرائی کیا کرتے تھے۔۔۔۔۔۔

اسی کیفیت میں وحشی مشرکین مکہ کے شکر کے ہمراہ وہاں پہنچاتھا،اوراُ حدکے میدان میں اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کیااور پھرسلسل انہی پرنگاہ مرکوز کئے رکھی ، اور مسلسل ان کے تعاقب میں رہا....حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ اس موقع پرجس بے جگری سے لڑرہے تھے اس پریہ وحشی بار بارلرزاٹھتا ،اس کے سرایا پرعجیب ساخوف طاری ہونے لگتا ، اتنی ہمت وہ کہاں سے لاتا کہان کے قریب جاکروارکرے، اور دورسے وارکرنے کا کوئی مناسب موقع نہیں مل رہاتھا....اسی دوران مشرکین مکہ کے نامور بہا دروں میں سے سِباع بن عبدالعُزی نامی ایک شخص کی نظر حضرت حمزهٔ پریرسی، اس نے جب انہیں دونوں ہاتھوں میں تلوار کئے ہوئے اس قدر بہادری و بے جگری کے ساتھ لڑتے دیکھا تو انہیں مخاطب كرتے ہوئے چلایا: بَارزنِی یا حَمزة ..... یعن احره فره مجھ سے مقابلہ کرو.....' نب حضرت حمزیؓ برق رفتاری کے ساتھ اس کی جانب لیکے ،اوراس پر بھریوروار کیا ،اگلے ہی کھے تکبر وغرور کاوہ بتلاز مین بوس ہوگیا، تاہم ابھی تک حضرت حمزہ اسی کی طرف متوجه تھے،اُس وفت ان کی پشت ایک درخت کی جانب تھی جس کی آڑ میں وحشی چھیا کھڑا تھا....تب وحش نے موقع غنیمت جانا،اور پوری قوت کے ساتھ نیز ہان کی کمر کے نیجے میں ایک پہلومیں دے مارا..... جو کہاسی وقت آریار ہو گیا.....

جسا کہ بعد میں وشی نے خود بیان کیا کہ 'نیزہ لگتے ہی حضرت حمزہ نے نہایت غصے کے عالم میں گھوم کرمیری جانب دیکھا، اور میری طرف بڑھنے کی کوشش کی ، تب میں انہائی خوف ودہشت کی کیفیت میں وہاں سے بھا گئے کیلئے مڑا، حمزہ بھی میر نے تعاقب میں آئے مگر دو چار قدم کے بعدوہ لڑکھڑائے ، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد گر گئے ، تب میں اپنی جگدرک گیا، اور چھودیر رکا ہی رہا، اور جب خوب یقین ہوگیا کہ اب ان کی جان نکل چکی ہے، تب میں نے آگے بڑھ کران کے جسم میں پوست اپنا نیزہ نکالا، اور وہاں سے چکی ہے، تب میں نے آگے بڑھ کران کے جسم میں پوست اپنا نیزہ نکالا، اور وہاں سے چان بنا بنا سے کونکہ مجھے اب اور کوئی غرض نہیں تھی، میر امقصد بورا ہو چکا تھا'۔ (۱)

(۱) واضح ہوکہ رہم میں فتح مکہ کے موقع پروشی نے مسلمانوں سے بیخے کی خاطر مکہ سے فرار ہوکر طائف میں پناہ لے لی تھی، اور پھر فتح طائف کے بعد مسلمانوں سے بیخے کیلئے کافی عرصہ إدھراُدھر چھپنے کے بعد آخر کافی بعد میں ایک روز مدینہ بینے کررسول الله الله کے سامنے قبولِ اسلام کا اعلان کیا تھا، اس موقع پراسے خاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ 'اے وحشی! آئندہ کھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا''

اور پھررسول اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ وا

الله المحرين كا المحركين مله كي عورتين ان مشركين كى دلجوئى نيز حوصله افزائى كى المحركين كى دلجوئى نيز حوصله افزائى كى غرض سے بڑی تعداد میں ہمراہ آئی تھیں،مشرکین مکہ کےسیہ سالا رابوسفیان (جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پرمسلمان ہو گئے تھے) کی ہیوی ہند بھی ان عورتوں میں شامل 'بلکہ پیش پیش تھی ،ایک تو سیہ سالا رکی بیوی ہونے کی وجہ سے شکر میں اس کی خاص حیثیت اور بڑی شان تھی،مزید ہے کہ غزوۂ بدر کے موقع پراس کا باپ عتبہ بن رہیعہ' چیا شیبہ بن رہیعہ' اور بھائی ولیدبن عتبہ ....جن کاشار مکہ کے بوے معززترین افرادمیں ہوتاتھا....تنوں ہی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے(۱)اوراسی وجہ سے ہند کے دل ود ماغ پرمسلمانوں (۱) اُس زمانے میں بیرواج تھا کہ عام پلغارہے قبل باہم مدمقابل دونوں لشکروں میں سے چندنامی گرامی بہادر جنگجومیدان میں نکلتے ،اورایک دوسرے کےسامنے''مبارز ہ'' کرتے ،لینی خوب جوش وخروش کےساتھ ایک دوسرے کوللکارتے، چنانچہ غزوہ بدرکے موقع پرعام یلغارسے قبل مشرکینِ مکہ کے شکرمیں سے عتبہ شیبہ ، اور ولید نکلے،اورمسلمانوں کولاکارنے لگے،تبان کے مقابلے کیلئے مسلمانوں میں سے انصارِ مدینہ میں سے تین حضرات وہاں پہنچے،جنہیں دیکھ کرعتبہ نے یہ کہہ کرمقابلے سے انکار کر دیا کہ 'تم ہماری ٹکر کے نہیں ہو .....ہمارے مقابلے میں ہماری گکر کے لوگ ہی ہونے جا ہئیں'(یعنی جن کاتعلق ہماری ہی طرح مکہ سے ہو) تب رسول التَّوَالِيَّةِ نَي بَاوازِ بلندارشا وفر مايا: قُم يَا حَمزَة ، قُم يَا عَلِي ، قُم يَا عُبَيدَة ، يعني 'احتمزه الصُّح، اب علی اٹھئے،اے عبیدہ اٹھئے' اس حکم کی تغمیل میں یہ تینوں حضرات میدان میں نکلے،سب سے پہلے حضرت حمزہ اُُ اورعتبہ نے ایک دوسرے کولاکارا، دونوں طرف سے تلواریں بلند ہوئیں ،اور پھرچیثم زدن میں حضرت حمز ہ نے عتبہ کا کام تمام کرڈالا،اس کے بعد حضرت علیؓ کے ہاتھوں ان کے حریف ولید کا بھی یہی انجام ہوا، جبکہ شیبہ نے اپنے دونوں ساتھیوں (اپنے بھائی اور بھتیجے) کا جب بیانجام دیکھا تواس نے قبل از وقت ہی اچا نک اپنے مدِ مقابل لینی حضرت عبیدہؓ پرحملہ کر دیا،جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ کٹ گئی،اوروہ گریڑے، یہ منظر دیکھ کرحضرت حمزہؓ اور حضرت علیؓ نے بیک وقت شیبہ پرجملہ کر کے اسے واصلِ جہنم کرڈالا،اور دونوں اپنے ساتھی حضرت عبیدہؓ كوالهائي ہوئے رسول التعلیقی کی خدمت میں پہنچے، جہاں آپ کی گودمبارک میں حضرت عبیدہ نے اپناسرر کھے ہوئے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ،حضرت عبید اُہ رسول اللہ اللہ کیا جارث بن عبد المطلب کے بیٹے تھے۔

سے انتقام کا جنون سوارتھا، لہذا اس جنگ کے موقع پرمسلمانوں کے خلاف وہ خوب سرگرمی کا مظاہرہ کررہی تھی مشرکین مکہ کے بڑے سرداروں کی بیگمات کی قیادت کرتے ہوئے وہ لشکر میں گھوم پھر کرنہایت جوش وخروش کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی میں مصروف تھی۔اور پھر جنگ کے خاتمے کے بعد مسلمان شہداء کے درمیان گھوم پھر کروہ د بوانہ وارخوشی منارہی تھی ....اسی دوران جب اس کی نظر حضرت حمز اُمْ کے جسد مبارک یر برٹری تواس کی خوشی کی انتہاء نہ رہی ،اور تب اس پر جنونی کیفیت طاری ہونے گئی ، کیونکہ غزوۂ بدرکے موقع براس کامغرورومتکبرباب "عتبہ طفرت حمزہ اٹکے ہاتھوں ہی مارا گیا تھا.....لہذااب اس نے انقام کی آگ بجھانے کی خاطروہاں اُحدے میدان میں خوب زوروشور کے ساتھ اپنا مکروہ وقبیح ترین کا م شروع کر دیا،اورانتہائی درندگی وسفا کی كامظاہرہ كرتے ہوئے حضرت حمزة كے جسم سے مختلف اعضاءنوچ نوچ كركا ٹنے لگى ، ناك کان کاٹے ، آئیمیں نکالیں ، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی ..... تب سینہ جاک کیا ، کلیجہ زکالا ،اوراسے چبانے گی ..... نگلنے کی کوشش کرتی رہی الیکن نگل نہیں سکی ، تب غصے میں اگل کروہاں سے چلتی بنی .....اور جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت حمز اُہ کووشش نے تل کیا ہے' تووہ وحشی کوتلاش کرتی ہوئی اس کے یاس پہنچی اوراینے گلے سے ہارا تارا، پھر کا نوں سے بالیاں بھی اتاریں ،اوراینے بیقیمتی زیورات بطورِانعام وحشی کےحوالے کرتے ہوئے اسے بیہ تا كيدكي''ان زيورات كوخوب سنجال كرركهنا' كيونكه په بهت ہي قيمتي ہيں''۔ رسول التُعلِيطية جب حضرت حمزة كوتلاش كرتے ہوئے وہاں پہنچے ،اوران كابير حال د يكها، تو آيه الله انتهائي رنجيده موكئي، آيكي آنكهول سي آنسو بہنے لگے، مزيد بيركهاس موقع برآ ہے ہی ہچکیاں بھی سنی گئیں .....جبابہ اس کے سواکسی اور موقع بربھی آ ہے گی ہچکیاں

نهيں سني گنگيں۔

وہاں آپ کے ہمراہ موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب آپ کواس قدر رنجیدہ وافسردہ دیکھا تو وہ شم کھا کر کہنے گئے" آئندہ اگر بھی ہمیں ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی تو ہم ان کا ایسامُ لہ کریں گئے کہ تاریخ میں مثال نہیں مل سکے گئ" (۱) اور تب خودرسول اللہ واللہ نے بھی ہے میں مقائی: لَـ و ظَهَرُ نَـا عَلَيهِم لَنُمَ قِلَنَّ بَثَلَا ثِينَ لَـ وَجُلاً مِـنهُم مسل سکے گئی تو ہم ان کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی تو ہم ان کے میں کریں گئے۔ (۲) آدمیوں کا ایسا ہی مُلْہ کریں گئے۔ (۲)

اورتب آسانوں سے ....الله سبحانه وتعالیٰ کی طرف سے بیرآیت نازل ہوئی:

﴿ وَإِن عَاقَبِتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبِتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرتُم لَهُوَ خَيرٌ لِللَّهِ وَإِن عَالَيهِم وَلَا تَكُ فِي لِللَّهِ مَا يَحْرَن عَلَيهِم وَلَا تَكُ فِي ضَيْتٍ مِّمَّا يَمكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُم مُحُسِنُونَ ﴾ (٣) ضَيتٍ مِّمَا يَمكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُم مُحُسِنُونَ ﴾ (٣) ترجمہ: (اورا گرتم بدلہ لو' توبالكل اتنائى جتناصدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو،اورا گرصر کرلو' توب شك صابرین کیلئے ہی بہتر ہے،آپ صبر حجے، اور بغیرتوفیق اللی كے آپ صبر کرئی نہیں سکتے،اوران کے حال پر رنجیدہ نہوں،اور جو مروفریب یہ کرتے ہیں ان سے تگ دل نہوں،

یقین مانو کہ اللہ پر ہیز گاروں اورا چھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے )۔

(۱) وہ لوگ دشمن کوتل کر کے اس کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیا کرتے تھے، اس ممل کو مُثلہ کہا جاتا تھا، چونکہ جنگِ اُحد کے موقع پر مشرکین نے حضرت حمزہؓ کے جسد مبارک کے ساتھ یہ وحشیا نہ سلوک کیا تھا' جسے دیکھ کررسول اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ کہ اور خود صحابۂ کرام نے گویا اس کے جواب میں مشرکین کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرنے کی قسم کھائی تھی۔

(۲) تفسیرابن کثیر (سورة النحل) ج: ۴۸ \_ص: ۱۲۸ \_

ان آیات میں اولاً تو یہ تنبیہ کی گئی کہ اگرانقام لینا ہوتو محض اتنابی لوکہ جتنائم پرظلم کیا گیا ہے، اس سے زیادہ ہرگز نہیں۔اس کے ساتھ ہی یہ تعلیم بھی دے دی گئی کہ اگر بالکل ہی انقام نہ لؤ صبر سے کام لؤ تو یہ بہت بہتر ہے۔اس کے بعد یہ تلقین کی گئی کہ صبر کا دامن تھا ہے رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ اللہ سے صبر کی تو فیق طلب کی جائے، اس کی طرف سے تو فیق شاملِ حال ہوگی تو صبر نصیب ہوگا، ور نہیں .....اور پھر خالقِ ارض وساء کی طرف سے ہمیشہ کیلئے یہ نسخہ بتادیا گیا کہ اللہ کی معیت ونصرت کی طلب و آرز و ہے تو ''اللہ کا خوف'' ہمیشہ کیلئے یہ نسخہ بتادیا گیا کہ اللہ کی معیت ونصرت جیسی عظیم ترین نعمت معیت ونصرت نصیب ہو سکے گی، اور جب اللہ کی معیت ونصرت جیسی عظیم ترین نعمت معیت ونصرت نصیب ہوجائے گی ..... تو پھر تو کسی معیت ونصرت جیسی عظیم ترین نعمت نصیب ہوجائے گی ..... تو پھر تو کسی میں سلگنا کیسا .....؟ پھر تو کسی میں سلگنا کیسا ....؟ پھر تو کسی میں سلگنا کیسا .....؟ پھر تو کسی میں سائٹ تو کہ میں سائٹ تو کسی سائٹ تو ک

چنانچہان آیات میں خالقِ کا ئنات کی طرف سے ان توجیہات اور پاکیزہ تعلیمات کے بزول کے بعدرسول اللہ علیمات کے نزول کے بعدرسول اللہ علیہ اللہ علیہ اس قسم (یعنی مشرکین مکہ کامُلہ کرنے کی قسم) کا کفارہ ادا کیا.....

اور پھر فتح مکہ کے تاریخی موقع پروہی تمام بڑے بڑے بڑے مجرم .....جنہوں نے غزوہ اُحد کے موقع پریدا تنابڑاظلم کیا تھا .....ناک کان کائے ، آنکھیں نکالیں سینہ چاک کیا 'کلیجہ نکالا' اور چبانے کی کوشش کی .....اور محض یہی نہیں ..... بلکہ اس سے قبل تیرہ سالہ مکی دور میں یہی لوگ مسلمانوں برظلم وستم کے بہاڑ توڑتے رہے .....آپ آھے تیرہ سال شفقت کے ساتھ انہیں دین برحق کی طرف دعوت دیتے رہے .....آپ آھے تیرہ سال مسلسل ان پروعظ ونصیحت کے پھول برساتے رہے .....جبکہ جواب میں بیلوگ ہمیشہ پھر مسلسل ان پروعظ ونصیحت کے پھول برساتے رہے ....جبکہ جواب میں بیلوگ ہمیشہ پھر

ہی برساتے رہے تھے۔۔۔۔۔آج یہی تمام لوگ مغلوب ومفتوح، ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑے تے ۔۔۔۔۔۔ بس اور لا چار۔۔۔۔۔تب اس موقع پر آپ اللہ نے انہی فدکورہ آیات میں اپنے رب کی طرف سے نازل فرمودہ تعلیمات وتو جیہات کے مصداق کے طور پر''صبر''اور''عفوودرگذر''کا ایسامظاہرہ فرمایاتھا کہ''عفوودرگذر''کے باب میں یقیناً تمام تاریخ عالم اس جیسی کوئی اور مثال پیش کرنے سے ہمیشہ عاجز وقاصرہی رہے گی۔۔۔۔ تمام تاریخ عالم اس جیسی کوئی اور مثال پیش کرنے سے ہمیشہ عاجز وقاصرہی رہے گی۔۔۔۔ تاریخی غزوہ کے اختیام پر رسول اللہ اللہ اللہ کے انہائی جلیل القدر صحابی' آپ کے محتر م ومکرم تاریخی غزوہ کے اختیام پر رسول اللہ اللہ واسدر سولہ۔۔۔۔۔سیدالشہد اء۔۔۔۔۔حضرت ممزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کوا صد بہاڑے دامن میں ہی' دیگر تہدائے اُحدے ہمراہ سپر و خاک کر دیا گیا، بوقتِ شہادت ان کی عمر ۵۸ برس تھی۔۔ خاک کر دیا گیا، بوقتِ شہادت ان کی عمر ۵۸ برس تھی۔۔ خاک کر دیا گیا، بوقتِ شہادت ان کی عمر ۵۸ برس تھی۔۔ خاک کر دیا گیا، بوقتِ شہادت ان کی عمر ۵۸ برس تھی۔۔ خاک کر دیا گیا، بوقتِ شہادت ان کی عمر ۵۸ برس تھی۔۔ خاک کر دیا گیا، بوقتِ شہادت ان کی عمر ۵۸ برس تھی۔۔ خاک کر دیا گیا، بوقتِ شہادت ان کی عمر ۵۸ برس تھی۔۔ اللہ تعالی سیدالشہد اء حضرت میں عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ودیگر تمام شہدائے اُحد کے اللہ تعالی سیدالشہد اء حضرت میں عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ودیگر تمام شہدائے اُحد کے اللہ تعالی سیدالشہد اء حضرت میں عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ودیگر تمام شہدائے اُحد کے اللہ تعالی سیدالشہد اء حضرت میں عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ودیگر تمام شہدائے اُحد کے اُحد

الله تعالی سیدالشهد اء حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه و دیگرتمام شهدائے اُحد کے درجات جنت الفردوس میں بلندفر مائیں ، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب السلم اورتمام صحابهٔ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی صحبت ومعیت سے نوازیں۔

#### 

الحمدللد آج بتاريخ ٢/صفر ٣٣٦ اه، مطابق ٢٦/نومبر ٢٠١٥ وبروز پيريه باب مكمل موار رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

## حضرت عباس بن عبد المطلب رضى الله عنه:

رسول التواقية كے جليل القدر صحابی حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه كاتعلق مكه شهر میں مشہور قبیله و قریش کے معزز ترین خاندان'' بنو ہاشم'' سے تھا، یہ رسول التواقیقی کے چیا تھے، عمر میں آپ سے تقریباً چیا رسال بڑے تھے۔ اپنے بھائی ابوطالب بن عبدالمطلب کی وفات کے بعد یہی خاندانِ'' بنو ہاشم'' کے ہر دار' نیز'' متولی کعبہ' تھے، یہی وجہ تھی کہ اُس معاشرے میں انہیں انہائی عزت واحترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبل از اسلام اُس معاشرے میں بھی سخاوت وفیاضی میں اپنی مثال آپ تھے،مہمان نوازی' نیزمختا جوں وضر ورتمندوں کی مددواعانت اوران کی خبر گیری کےمعالمے میں ہمہوفت پیش پیش رہا کرتے تھے۔

حضرت عباس ابتداء سے ہی انتہائی شریف النفس قسم کے انسان تھے، ابوطالب کی طرح میہ بھی ہمیشہ رسول اللہ اللہ اللہ کے ساتھ بہت ہی رحمت وشفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے، مشرکینِ مکہ کے مقابلے میں آپ کی طرف سے ہمیشہ مدا فعت وحمایت کی بھی حتی المقد ورکوشش وجبتو کیا کرتے تھے۔

نبوت کے تیرہویں سال بیعتِ عقبہ ثانیہ کے موقع پرآپ جب مدینہ سے آئے ہوئے افراد کے ساتھ طے شدہ منصوبے کے مطابق خفیہ ملاقات کی غرض سے رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے منی کی جانب روانہ ہونے لگے، تب عین وقت پر حضرت عباس جھی آپنچے، اوراصرار کیا کہ''میں آپ کو ہرگز تنہا نہیں جانے دوں گا، میں بھی ضرور آپ کے ہمراہ وہاں جاؤں گا''۔

حضرت عباسٌ اُس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ..... اینے برانے دین برہی قائم تنص الله المنابي المنتج العني رسول التوليكي كساته محبت وشفقت كابيرعالم تفاكه انہوں نے اس بات کو گوارانہیں کیا کہ اس قدرخطرہ مول لیتے ہوئے ان کا بھتیجا اکیلا وہاں جائے .....ایک توراستے میں قدم پرمشرکین مکہ کی طرف سے خطرہ .....اوراس کے علاوه مزید به کهانهیں بچھاندازه ہو چکاتھا کهاس ملاقات میں آپ شایداب مستقل طوریر کہ سے مدینہ نتقل ہوجانے کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ گفت وشنید کریں گے اوراس سلسلے میں کچھا ہم معاملات طے کئے جائیں گے....!

چونکه بیا نتهائی نازک معامله تھا.....لہذا حضرت عباسٌ کی بیخواہش تھی کہاس اہم اور حساس ترین معاملے پر گفت وشنید کے موقع پروہ بھی موجود ہوں اور فریقین کے مابین اس بارے میں جو کچھ بھی طے ہووہ ان کی موجودگی میں ہو ..... تا کہ ان کا بیارا بھتیجا کسی مشکل میں نہ تچنس جائے ....!

چنانچہ آ ہے ﷺ اس موقع پراینے مشفق ومہربان ججاکے اصرارکود کیصتے ہوئے انہیں اپنے ہمراہ لے گئے تھے،اوروہاں منی میں اس ملا قات اور پھر بیعت کے موقع پرانصارِ مدینہ نے ہ ے کومستقل مدینہ چلے آنے والے کی دعوت دی تھی' تب رسول التھائیں اور انصارِ مدینہ کے مابین اس حوالے سے طے کئے جانے والے معاملات اور ضروری گفت وشنید کے موقع یر حضرت عباس ٔ بھی موجود تھے..... یقیناً اس سے حضرت عباس ؑ کے دل میں رسول التوافیطیّة کے ساتھ والہانہ علق اورآ ہے گی خبریت وسلامتی کے حوالے سے فکر مشویش اور خبر خواہی کے جذبات کی خوب عکاسی ہوتی ہے۔

الله عنه دین اسلام کے ظہور کے بعد بہت ابتدائی اللہ عنہ دین اسلام کے ظہور کے بعد بہت ابتدائی

اس موقع پررسول التواقی نے اپنے صحابہ کرام رضوان التد یہم اجمعین کو یہ تا کیدفر مادی تھی کہ '' دورانِ جنگ اگر کسی کاعباس کے ساتھ آ مناسامنا ہوجائے ..... تو وہ انہیں قتل نہ کر ہے ..... '' کیونکہ آپ آپ آلی کے ساتھ کاخوب احساس وادراک تھا کہ عباس خلوس کر ہے ..... 'کیونکہ آپ آپ آلی کے ساتھ مسلمان ہونا چا ہے ہیں، وہ مسلمانوں کے بڑے خیرخواہ ہیں'اوران کادل مسلمانوں کے بڑے خیرخواہ ہیں'اوران کادل مسلمانوں کے ساتھ میں دھڑ کتا ہے .....

اور پھرغزوہ بدر کے اختتام پر کیفیت کچھ یوں تھی کہ شرکینِ مکہ میں سے ستر افراد مارے گئے سے مستر افراد مارے گئے سے مستر ہی مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بنے تھے، جبکہ باقی لوگ جان بچا کرواپس لوٹ

گئے تھے۔

حضرت عباس گانصیب انہیں ان نتیوں قسم کے افراد میں سے دوسری قسم کی جانب تھینچ لایا تھا.....یعنی جوقیدی بن گئے تھے۔

اور پھر جب وہ دن ڈھل گیااور رات کے سائے ہر طرف پھیل گئے .....قید یوں کے کرا ہے گی آوازیں بلند ہونے لگیں .....انہی آوازوں میں حضرت عباس کی آواز بھی شامل کھی مشفق ومہر بان چچاکے کرا ہے گی آواز جب آپ کی ساعت سے گراتی تو آپ انتہائی رنجیدہ ودل گرفتہ ہوجاتے .....صحابہ کرام نے جب آپ کی بیاداسی اور بے چینی دیکھی تو اس چیزی وجہ دریافت کی .....تب آپ نے فرمایا 'میں اپنے بچاعباس کی آواز کی وجہ سے پریشان ہوں .....'

اور پھر پچھ در بعد عباس کی آواز آنا بند ہوگئی، جس پر آپ نے اپنے ان صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار فرمایا: مَالِي لَا أَسمَع أَنِينَ العَبّاس .....؟ يعن 'کيابات ہوگئی .....اب مجھے عباس کے کرا ہے کی آواز سائی نہیں دے رہی ؟' تب ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ '' اے اللہ کے رسول! مجھ سے آپ کی بے چینی دیکھی نہیں جارہی شخص نے عرض کیا کہ '' اے اللہ کے رسول! مجھ سے آپ کی بے چینی دیکھی نہیں جارہی شخص ،اس لئے میں آپ کے چیا عباس کی رسی ڈھیلی کر آیا ہوں' اس پر آپ نے فرمایا' جاؤ، سب ہی قید یوں کی رسی ڈھیلی کر دو'

اور پھر باہم مشاورت کے بعدان قیدیوں کے بارے میں جب یہ طے پایا کہ تمام قیدی فدیہ اداکریں اورآ زادہوجائیں .....تب دیگر قیدیوں کی طرح حضرت عباس بھی جب آزادہوئے .....تواب مکہ والیس کے بعددینِ اسلام' پیغمبرِ اسلام' نیزتمام مسلمانوں کی بہتری اور خیروخو بی کیائے حتی المقدور کوششیں کرتے رہے .....وقیاً فو قیارسول اللہ والیہ ہے۔

ساتھ خفیہ خط وکتابت بھی کیا کرتے ،جس میں مکہ کی صورتِ حال' مشرکین مکہ کی جنگی تیاریاں' ودیگرضروری اطلاعات ومعلومات بہم پہنچایا کرتے ..... جب انہیں مسلمانوں کی کسی کامیابی کے بارے میں علم ہوتا تو بہت خوش ہوتے ،اور جب ان کی کسی ناکامی کی اطلاع ملتی توانتهائی رنجیده وافسرده ہوجایا کرتے....اسی کیفیت میں وفت گذر تار ہا..... حتیٰ کہ ن آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے کچھبل حضرت عباس ہجرتِ مدینہ کی غرض سے مکہ شہرسے نکلے، اور مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے ایکن راستے میں مکہ شہرسے کچھ فاصلے پر ہی ان کی ملاقات رسول التوافی است ہوگئ ، جواس موقع براینے دس ہزار جاں شاروں کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی جانب پیش قدمی فرمارہے تھے.....اورتب اس ملاقات کے موقع پرانہوں نے با قاعدہ طور پراینے قبولِ اسلام کا اعلان کیا، اورآپ کے لشکر میں شامل ہوکراب واپس مکہ کی طرف گامزن ہوگئے۔

بعض مؤرخین کے بقول حضرت عباس مہت پہلے ہی دینِ اسلام دل سے قبول کر چکے تھے.....تاہم اس چیز کووہ چھیاتے تھے،البتة اب فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمانوں کوغلبہ نصیب ہوا تو انہوں نے اپنے قبولِ اسلام کا کھل کر اعلان کر دیا۔

فتح مکہ کے فوری بعد تاریخی''غزوۂ حنین'' پیش آیا،مکہ سے تقریباً سی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع طائف شہر میں ''ہوازن' اور ثقیف' نامی دوبرے قبائل آباد تھے، انہیں جب مسلمانوں کے ہاتھوں فتح مکہ کی خبر موصول ہوئی توبیراندیشہ ہونے لگا کہ کہیں مسلمان مکہ کے بعداب ہمار ہے شہرطا ئف کی جانب متوجہ نہوجائیں .....لہذاانہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قبل اس کے کہ ایسی نوبت آئے، ہمیں خودہی مکہ پہنچ کرمسلمانوں برحملہ کردینا جاہئے، چنانچہاس مقصد کیلئے چوہیں ہزار جنگئو وَں برشتملان کالشکرِ جرارطا نُف سے مکہ کی جانب

روانههوا

دوسری جانب رسول التعلیقی کومکہ میں جب بیراطلاع ملی تو آپ نے بھی و ہیں بیٹھ کران کاانتظار کرنے کی بجائے اپنے بارہ ہزارجاں نثاروں کے ہمراہ ان کی جانب کوچ کرنے کا فیصلہ فرمایا، چنانچہ مکہ اورطائف کے درمیان 'دئتین' نامی مقام بردونوں لشکروں کا آ مناسامنا ہوا۔ایک تو دشمن کی تعدادمسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی ،مزید بیر کہ انہوں نے ایک تنگ وتاریک پہاڑی درے میں بڑی تعداد میں تیرانداز بٹھار کھے تھے، عام یلغارسے قبل بیصورتِ حال پیش آئی کہ مسلمان جب وہاں سے گذرنے گلے تو ان جھیے ہوئے تیراندازوں نے مسلمانوں برشدید تیراندازی شروع کردی ،مسلمان اس ا جیا نک اور بالکل ہی غیرمتوقع حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار ہو گئے ....ا جیا نک تیروں کی بارش، نامعلوم اورانتهائی تنگ و تاریک پہاڑی راستے....لہذاابتداء میں مسلمانوں کو بڑی بریشانی کاسامنا کرنابرا،ان کی صفوں میں نظم وضبط برقرارنه رہا،آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی برقر ارنہ رہ سکا .....اور یوں وہ سب ایک دوسرے سے بے خبر ان انجان اور گمنام راستوں میں إدھراُ دھر بگھر گئے .....مزید یہ کہ اتنے بڑے پہانے پر افراتفری اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے گردوغبار کا ایساطوفان اٹھا کہ دن میں رات کا گمان ہونے لگا، یہ چیز مزید سراسیمگی وبد حواسی کا سبب بنی .....

ایسے میں جب رسول اللوالی کے ہمراہ محض گنتی کے چندافرادہی رہ گئے تھے.....ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے اس موقع پرآپ کی حفاظت وحمایت کی خاطر بے مثال جرائت اور بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا، مزید بیان کی آ واز قدرتی طور پر چونکہ کافی بلند تھی ،لہذااس موقع پر وہ بار بار باوا زِ بلند پکارتے رہے کہ 'مسلمانو! دیکھو

رسول التعلیقی بہاں ہیں .....لہذاسب بہاں چلے آؤ'ان کی اس بکار کی وجہ سے مسلمان دوبارہ وہاں یکجا ہوئے ، اپنی صفول کومنظم کیا ، اور پھرانیاز وردار حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے .....

غرضیکہ اس نازک ترین موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیاستقامت جہاں مسلمانوں کیلئے بڑی خیروخو بی کاسب بنی .....و ہیں اس سے ان کے اخلاص نیز رسول الله والیہ کے ساتھان کی بے مثال محبت اور جذبہ وفاء کی بھی خوب عکاسی ہوتی ہے .....

اور پھرغز وہ حنین کے فوری بعد پیش آنے والے غز وہ طائف کے موقع پر نیز مجرمیں تاریخی غز وہ حزیت کے ممراہ موجود تھے۔ تاریخی غز وہ تبوک کے موقع پر حضرت عباس اس التوالیکی التحالیکی میں التحالیک کے موقع پر حضرت عباس التحالیک کے ہمراہ موجود تھے۔

حضرت عباس رضی الله عنه کے قبولِ اسلام کے بعدرسول الله ویکی ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے: هذا عَمّی و حِنوُ أَبِي (۱) لِعِنْ 'بیمیرے چیاہیں اور میرے لئے والدکی مانندہیں'۔

دورگذر گیا۔

#### حضرت عباس بن عبد المطلب رضی الله عنه عهدِ نبوی کے بعد:

رسول التوافيظية كامبارك دورگذر جانے كے بعد آپ كے خلفائے راشدين كے دور ميں بھی حضرت عباس رضی الله عنه کواسی قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتار ہا،خلیفہ اول حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہان کی بہت زیادہ تعظیم وتکریم کیا کرتے ،ان کے بعد خلیفہ ٔ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی یہی کیفیت رہی جتی کہ اگر راستے میں کہیں آتے جاتے انہیں حضرت عباسؓ نظرآ جاتے تو وہ ان کے احترام میں اپنی سواری سے نیچے اترآتے اور پیدل چلنے لگتے .....اور یوں کہا کرتے: هذا عمّ النّبي عَلَيْ الله ليعني "بيد نبی آلیکہ کے چیامحزم ہیں''مقصد بیرکہ نبی آلیکہ کے چیامحزم اگر پیدل چل رہے ہیں ..... ایسے میں' میں سواری بران کے قریب سے گذروں ..... بیرمنا سب نہیں۔ حضرت عمربن خطاب رضى الله عنهاينے دورِخلافت ميںمشکل مواقع برخود بکثرت دعاء و مناجات کے علاوہ اکثر وبیشتر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی دعاء کروایا کرتے تھے، چنانچہ ایک بار جب سخت قحط پڑا، تب انہوں نے حضرت عباسؓ سے دعاء کیلئے کہا۔ جس پر حضرت عباسؓ نے خوب گڑ گڑا کراورنہایت دل سوزی کے ساتھ دعاء کی ،اور پھر دعاء سے فراغت کے بعد جب مڑ کرحضرت عمرؓ کی جانب دیکھا.....توان کی آنکھوں سے آنسؤوں کی بارش هور هی تقی .....اورتب دیکھتے ہی دیکھتے آسان سے بھی خوب بارش برینے گی،جس طرح ایک طرف حضرت عباسٌ کی آنکھوں سے لگا تارآ نسؤ وں کی برسات ہورہی تھی ..... بعینہ اسی طرح اب دوسری طرف آسان سے بھی خوب یانی برسنے اور بہنے لگا تھا..... حالانکہاس سے قبل وہاں مطلع بالکل صاف تھا، بارش کے قطعاً کوئی آثار نہیں تھے، با دلوں کا

كوئى نام ونشان تكنهيس تھا۔(1)

اسی کیفیت میں مدینہ میں وقت گذرتار ہا۔۔۔۔۔آتے جاتے موسموں کاسفر جاری رہا۔۔۔۔۔ آخر رسول اللہ اللہ علیہ علیہ القدر صحابی نیز آپ کے مشفق ومہربان چپا حضرت عباس بین عبدالمطلب رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ خلافت کے دوران ۲۳ ہے بروزِ جمعہ بیاسی سال کی عمر میں اس جہانِ فانی سے کوچ کر گئے اوراپنے اللہ سے جاملے بجہیز و تکفین کے موقع پر خلیفہ وقت حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ بیش بیش بیش رہے مناز جنازہ بھی انہوں نے ہی برخلیفہ وقت حضرت عثان مدینہ منورہ کے قبرستان بیش بیش رہے مناز جنازہ بھی انہوں نے ہی برخلیفہ کا مادر پھرانہیں مدینہ منورہ کے قبرستان بیش بیش سیر دِخاک کردیا گیا۔

#### الله تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلندفر مائیں۔

(۱) حضرت عباس سے دعاء کرانے کے اس واقعے کے حوالے سے یہاں یہ تنبیہ ضروری ہے کہ''وسیلہ' سے متعلق عام طور پر جوغلط عقائد پائے جاتے ہیں،ان کی بناء پراس واقعہ سے کوئی غلط استدلال نہ کرے، کیونکہ جائز اور شرعی وسیلہ محض وہی ہے جودرج ذیل امور میں سے کسی پر شتمل ہو:

(۱) الله سبحانه وتعالی کوخوداس کے اساء وصفات کا وسیله دینا، مثلاً: رحمت کی طلب ہے تو یوں دعاء کرنا'' یارحمٰن، یارچیم'' مغفرت کی طلب ہے تو'' یاغفور، یاغفار'' رزق کی طلب ہے تو''یارزاق'' وغیرہ.....

(۲) اپنے ایمان اورعملِ صالح کا وسیلہ، جبیبا کہ' حدیثِ غار' کے نام سے معروف حدیث میں ان تین افراد میں سے ہرایک نے اپنے اللہ سے دعاء وفریاد کی سے ہرایک نے اپنے اللہ سے دعاء وفریاد کی تھی، اور قب وہ چٹان وہاں سے سرک گئ تھی، اور وہ تینوں زندہ سلامت باہرنگل آئے تھے۔

(۳) کسی صالح ، متنی و پر ہیز گارانسان سے اس کی زندگی میں دعاء کروانا، جیسا کہ اس واقعہ میں یہی صورتِ حال ہے کہ حضرت عمرؓ نے قحط سے نجات کیلئے حضرت عباسؓ سے دعاء کروائی .....واللّدالموفق والہا دی الی سواءالسبیل۔ الحمد للّد آج بتاریخ ۴/صفر ۲۳۱۱ ہے، مطابق ۲۲/نومبر۱۴۰، بروز بدھ بیہ باب مکمل ہوا۔

رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

## حضرت جعفر بن اني طالب رضي الله عنه:

حضرت جعفرین ابی طالب رضی الله کاتعلق مکه شهر میں قبیلهٔ قریش کے مشہور ومعززترین خاندان 'بنو ہاشم' 'سے تھا،ان کی شکل وصورت میں رسول التواقیہ کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت یائی جاتی تھی (۱) یہی وجہ تھی کہ رسول التوافیقی انہیں مخاطب کرکے فر مایا کرتے ته: أَشُبَهُ تَ خَلُقِي وَ خُلُقِي (٢) يعني "آب شكل وصورت مين بهي نيز اخلاق وعادات میں بھی میر بےمشابہ ہیں'

حضرت جعفررضی اللہ عنہ رسول اللَّوَاليُّلَةِ كِمشفق ومهر بان چيا خاندانِ بنو ہاشم كے سردارُ اور متولیٰ کعبہ' یعنی جناب ابوطالب کے بیٹے تھے،آپائیٹے کی عمر مبارک آٹھ برس تھی جب آی کے دادامحر معبدالمطلب کا نقال ہو گیا تھا،تب دادا کی وصیت کے مطابق آپ ابوطالب کی کفالت میں آ گئے تھے(۳)

ابوطالب کے جاربیٹے تھے،طالب،عقبل،جعفر' اورعلی' حضرت جعفر مخصرت علی سے دس سال بڑے تھے، ظہورِ اسلام کے وقت حضرت علیؓ دس سال کے تھے، جبکہ حضرت جعفر ؓ کی عمر

(۱) تین افرادا کسے تھے جن کی شکل وصورت میں رسول اللہ اللہ کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت بائی جاتی تھی، على رضى الله عنهما يسوم: حضرت جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه ب

(۲) تر مذی ۲۵ ۲۷ مایاب مناقب جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه به

والدگرامی) عبدالمطلب کی زندگی میں ہی وفات یا گئے تھے، باقی آٹھ تھے،عبدالمطلب نے اپنے ان آٹھ بیٹوں میں سے ابوطالب کواینے بعداینے بیتم پوتے (رسول التواقیہ) کاسر پرست مقرر کیا تھا۔

(MM)

اُس وقت بييں سال تھي۔

حضرت جعفررضی اللّٰدعنہ جب بڑے ہوئے توان کی شادی مشہور صحابیہ حضرت اساء بنت عميس رضي الله عنها سے ہوئی (۱)

رسول التعلیقی کے اعلان نبوت کے فوری بعدیہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے' لہذا یہ دونوں''السابقین الأولین''یعنی بھلائی میں مجھی لوگوں پر سبقت لے جانے والےان عظیم ترین افراد میں سے تھے جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دینِ اسلام قبول کیا تھا کہ جب مسلمانوں کیلئے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے جیارگی کا زمانہ چل رہاتھا.....یہی وجہ ہے کہان حضرات کا بڑامقام ومرتبہ ہے،ان کیلیے عظیم خوشنجریاں ہیں۔

قبولِ اسلام کے بعد نکالیف مصائب وآلام اور آز مائشوں کا دور شروع ہوا.....دینِ اسلام کے اسی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے ایذاءرسانیوں کا سلسلہ عروج پرتھا، تب نبوت کے یانچویں سال رسول التوافیلی کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے،انہی مہاجرین حبشہ میں بید دونوں میاں بیوی بھی شامل تھے۔

مشرکین مکه کو جب ان مظلوم ومجبور مسلمانوں کی مکہ سے خفیہ روانگی اور پھر حبشہ پہنچنے کی خبر ملی توانہیں یہ بات بہت نا گوارگذری اورانہوں نے طیش میں آ کرایناایک وفد حبشہ کی جانب روانہ کیا تا کہ بیوفد حبشہ بہنچ کروہاں کے بادشاہ''نجاشی''سے ملاقات کرے،اوراسےان (۱) حضرت جعفررضی اللّٰدعنه کی شہادت کے بعد حضرت اساء بنت عمیس کی شادی حضرت ابو بکرصد لق رضی اللّٰد عنہ کے ساتھ ہوئی تھی ،سن دس ہجری میں رسول اللّعاليّة کے ہمراہ ججۃ الوداع کیلئے مکہ کی جانب سفر کے موقع یرمدینه شہرسے نکلتے ہی میقات'' ذوالحلیفه''میں ان دونوں کے بیٹے محمد کی پیدائش ہوئی تھی۔اور پھر حضرت ابوبکرصدیق رضی اللّٰدعنه کی وفات کے بعد یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّٰدعنه کے نکاح میں آگئی خیس۔ مسلمانوں کےخلاف ورغلانے کے بعداس بات برآ مادہ کرے کہ وہ ان مسلمانوں کو دوبارہ ان (مشركين مكه) كے حوالے كر دے۔

آخراس منصوبے کے تحت مشرکین مکہ کا ایک وفد ملک ِ حبشہ جا پہنچا،اور بادشاہ سے ملا قات سے قبل اس کے درباریوں اورمشیروں سے متعدد ملاقاتیں کیں،ان کے ساتھ تعارف اور دوستی کے رشتے استوار کئے ،اور پھر بطورِ رشوت قیمتی تحا ئف اور نذرانے بھی پیش کئے ، یوں شاہی دربارمیں پیش ہونے اوروہاں اپنی آمدکا مقصد بیان کرنے سے قبل ہی ان مكاروں اور شاطروں نے بادشاہ كےان وزيروں اور مشيروں كوا يني مٹھى ميں كرليا....! آ خرایک روزشاہی در بارمیں پیش ہوئے ، وہاں بھی بھاری نذرانے اور قیمتی تحا ئف پیش كرنے كے بعدا ينامدعي بيان كرتے ہوئے يوں گويا ہوئے:

''اے بادشاہ! ہمارے شہرکے چندسر پھرے اور فتنہ پر دا فشم کے لوگ اپنے آبائی دین سے برگشتہ ہوکرآپ کے ملک میں آ بسے ہیں،اے بادشاہ!اگرانہوں نے اپنے آباء واجداد کا دین چھوڑ کرآ پکا دین ہی اپنالیا ہوتا تب بھی غنیمت تھا.....گرانہوں نے توایک ایسا عجیب وغریب نیادین ایجاد کرلیاہے جسے جھنے سے ہم اورآب دونوں ہی قاصر ہیں .....

اے بادشاہ! جس طرح انہوں نے ہمارے شہر مکہ میں فتنہ پھیلایا ہے 'یقیناً اسی طرح اب بیہ آپ کے ملک میں بھی فتنہ اور خرابی ہی بھیلائیں گے،لہذا ہمارے بزرگوں اور دانشمندوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجاہے، تا کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں.....اور ہم انہیں اپنے ہمراہ واپس مکہ لے جاسکیں .....'

بادشاہ نے ان کی بیہ بات سننے کے بعداینے درباریوں اورمشیروں کی جانب استفہامیہ انداز میں دیکھا، گویاوہ ان کی رائے جاننا جا ہتا ہو۔۔۔۔۔اور تب۔۔۔۔رشوت بول اٹھی۔۔۔۔بھی درباریوں نے پرزورانداز میں مشرکینِ مکہ کی تائیداوران کے مطالبے کی حمایت کی ،
اوراپنے بادشاہ کومسلمانوں کی طرف سے مزید بددل کرنے کیلئے تاکیدی انداز میں کہا کہ جوابیخ آباؤاجداد کے دین کے ساتھ غداری کرسکتے ہیں .....ان سے خیر کی کیاتو قع کی جاسکتی ہے .....

مشرکینِ مکہ اور پھران کے بعد اپنے ان درباریوں کی گفتگو سننے کے بعد بادشاہ نے کہا: ''انصاف کا تقاضایہ ہے کہ پہلے ان مسلمانوں کی بات بھی سن لی جائے' اور اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کیا جائے''۔

چنانچەمسلمانوں کووہاں دربار میں طلب کیا گیا، بادشاہ نے ان سے دریافت کیا:'' یہ کون سا دین ہے کہ جس کی خاطرتم نے اپنے آباؤا جداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے .....اور پھر یہ کہ ہمارا دین بھی نہیں اینایا .....؟''

بادشاه كى طرف سے اس سوال كے جواب ميں ان حضرات صحابة كرام (رضوان الشعيم الجمعين) ميں سے حضرت جعفر بن ابى طالب كوڑے ہوئ اور يوں سلسلة كفتكوكا آغازكيا: "أيّها المَلِك! كُنّا قوماً أهلَ جَاهِليّة ، نَعبُدُ الأصنام ، و نَأتِي الفَوَاحِش ، و نَاكُلُ المَيتَة ، و نَقطَعُ الأرحَام ، و نُسِيءُ الجوار ، و يَأكُلُ القوي يُمنّا ، نَعرف النصّعيف ، فَكُنّا عَلى ذلك ، حَتّى بَعَت الله الله اليّنا رَسُولًا مِنّا ، نَعُرِفُ نَسَبَهُ وَ صِدُقه و أَمانتَه و عِفافة ، فَدَعَانا إلى الله لِنُوحِدة و نَعبُدة ، و نَعبُدة ، و أَمَانته و آبَاؤنا مِن دُونِه مِنَ الحِجَارَة و الأوقان ..... و أَمَرنا بِصِدقِ الحَدِيث ، و أَدَاءِ الأَمَانة ، وَصِلَةِ الرّحِم ، وَحُسُنِ الجِوَارِ ، و الكَوْر ، و أَكلِ و الكَوْر ، و أَكلُ اللهُ و الكَوْر ، و أَكلُ و الكَوْر ، و أَكْلُ المَانَة ، و حَدْلُ المَوْر و الكَوْر ، و أَكلُ المَوْر و الكَوْر ، و أَكْلُ المَانِ المُ و الكَوْر ، و أَكلُ المُ المَانَة ، و كلَ المُحْر و الكَوْر ، و أَكلُ المَانَة ، و أَكْر المُعْر المَانَة ، و أَكْر المَانَ

مَالِ اليَتِيمِ ، وَ قَذُفِ المُحصَنَات .... فَصَدّقنَاهُ وَ آمَنّا بِهِ .... فَعَدَا عَلَينَا قَومُنَا ، فَعَذَّبُونَا ، وَ فَتَنُونَا عَن دِينِنَا ، لِيَرُدُّونَا إلىٰ عِبَادَةِ الأوتَانِ مِن دُون اللّه .... فَلَمّا قَهَرُونَا ، وَ ظَلَمُونَا ، وَ حَالُوا بَينَنَا وَ بَينَ دِينِنَا ، خَرَجنَا إلىٰ بلادكَ ، وَ اختَرنَاكَ عَلىٰ مَن سِوَاكَ ، وَ رَغِبنَا فِي جوَاركَ ، وَ رَجُونَا أَن لَا نُظلَمَ عِندَكَ أَيُّهَا المَلِك" ـ

ترجمہ: 'اے بادشاہ! ہم جاہل تھے،ہم بتوں کی بوجا کیا کرتے تھے،بدکاری کیا کرتے تھے،ہم مردارکھاتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ براسلوک کیا کرتے تھے،ہم میں سے جو طاقتورتھاوہ کمزورکوکھا جاتا تھا،ہم اسی کیفیت میں زندگی بسرکررہے تھے کہاس دوران اللہ نے ہم میں سے ایک ایسی ہستی کو نبی بنا کر ہماری جانب مبعوث فر مایا کہ جس کے حسب نسب' نجابت وشرافت' امانت ودیانت' نیزاس کی یا کیزه زندگی سے ہم سب خوب واقف تھے،اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی،اوراللہ کے سواجن بنوں کی ہم اور ہمارے باب دادا بوجا کرتے چلے آرہے تھے....ان کی بوجاسے بازر ہنے کی تا کید کی ، اس نے ہمیں راست بازی' امانت داری' صله رحمی' اور برٹر وسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق سکھایا،خونریزی 'بے حیائی' دروغ گوئی' نتیموں کا مال ہڑ یہ کرجانے' اور یا کدامن عورتوں پر بہتان لگانے سے ہمیں منع کیا، پس ہم نے اس کی تصدیق کی اوراس پرایمان قبول کیا،جس پر ہماری قوم ہمارے دریے آزار ہوگئی،ہمیں ہرطرح ستایا' پریشان کیا' اور ہمیں اپنے دین سے برگشتہ کرنے کی ہرممکن کوشش کی ، جب ان کاظلم وستم حد سے تجاوز کر گیا تواہے بادشاہ ہم نے اپنے وطنِ عزیز کوخیر باد کہا،اور پناہ کی تلاش میں ہم آپ کے ملک میں چلے آئے، یہا مید لئے ہوئے کہ یہاں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا،اوربیہ

كه يهال همار بساته كوئى ظلم وزيادتى نهيس هوگى .........

یہ تھااس نی گئی کے مکتب کا فیض .....کہ ایک صحرانشیں .....جس نے دنیا کی کسی در سگاہ میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی .....جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں .... جسے دنیا کے کسی شاہی در بار میں جانے کا بھی اتفاق ہی نہیں ہوا .....شاہی در باروں کے آ داب سے یکسر ناواقف، سفارتی آ داب سے یکسر ناواقف، سفارتی آ داب سے مکمل بے خبر .....گر بادشاہ کے دریافت کرنے پر جو جواب دیا ..... وہ کس قدر جامع 'پُرمغز' مدل 'اورا اُر انگیز تھا ..... یقیناً یہ معلم انسانیت رسول اکرم اللہ کی کی کے مناوی ایکن میں قدر جامع 'پُرمغز' مدل 'اورا اُر انگیز تھا ..... یقیناً یہ معلم انسانیت رسول اکرم اللہ کی کے مناون تھا۔ ا

اس کے بعد نجاشی نے حضرت جعفررضی اللہ عنہ سے کھا'' تمہارے نبی کی جانب اللہ کی طرف سے جوکلام نازل کیا گیا ہے' کیااس میں سے کچھتم مجھے سنا سکتے ہو؟ اس پر حضرت جعفر ﴿ نے سورہُ مریم کی ابتدائی چندا آیات تلاوت کیں، جنہیں سن کر نجاشی زاروقطاررونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسورواں ہو گئے جواس کے رخساروں پر بہنے گئے .....تب بے اختیاروہ بول اٹھا: اِنّ ہذا وَ الّٰذي جَاءَ بِهِ عِیسَیٰ لَیَخرُ ہُ مِن مِشکَاةٍ وَ احِدَةٍ لِعیٰ'' بیشک بیکلام اوروہ کلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے ہیں' دونوں ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے ور ہیں'۔

نجاشی حضرت جعفر گی تقریر سے اور پھران کی زبانی سورہ مریم کی تلاوت سے اس قدر متاکز ہوا کہ اس نے ان مسلمانوں کومشر کین مکہ کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا اور مشرکین مکہ کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا اور مشرکین مکہ کے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا''اللہ نے مجھے بیسلطنت رشوت لے کر عنایت نہیں کی ..... پھر میں کسی سے رشوت کیوں لوں .....؟''اور پھراس نے مشرکین مکہ کے اس وفد کو واپس لوٹ جانے کا حکم دیا۔

چنانچہ بیتمام مسلمان اس کے بعد بدستور حبشہ میں ہی رہے،اور پھرنبوت کے تیر ہویں سال جب ہجرتِ مدینہ کے نتیجے میں رسول الدوليہ وديگرتمام مسلمان مستقل طور برمدينه مثقل ہو گئے تب بیرمہا جرین حبشہ بھی رفتہ رفتہ وہاں سے مدینہ بھنچ گئے۔البتہ حبشہ میں قیام کے دوران ایک بارکسی نے پیغلط خبراڑادی کہ تمام مشرکین مکہ اسلام قبول کر چکے ہیں،جس پر متعدد حضرات (جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه نیزان کی املیه حضرت رقیهٔ بنت رسول ملاللہ بھی شامل تھیں ) حبشہ سے مکہ واپس آ گئے ، کین یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ بیاطلاع غلط تھی ، چنانچہ بہاں پہنچنے کے بعدانہیں ازسرِ نومشرکینِ مکہ کی طرف سے اذيتوں اورمصيبتوں كاسامنا كرنايرا الله اور پھرجب ہجرتِ مدينه كاحكم نازل ہواتب ان حضرات نے دوبارہ ہجرت کی ، یعنی پہلے مکہ سے حبشہ کی جانب ،اور پھر مکہ سے مدینہ کی

جبکہ دیگر بہت سے مسلمان بدستوروہاں حبشہ میں ہی مقیم رہے، جن میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے،اور پھر جب انہیں ہجرتِ مدینہ کے بارے میں اطلاع ملی تب ہیہ حضرات آہستہ وہاں سے مدینہ کی جانب منتقل ہو گئے۔حضرت جعفراً بنے اہل وعیال سمیت کچھ عرصه مزید و ہیں حبشه میں ہی رہے، آخر مے میں بید وہاں سے ستقل نقل مکانی کرنے کے بعد مدینہ کی جانب عاز م سفر ہوئے اور طویل مسافت طے کرتے ہوئے مدینہ آ پہنچے۔ این

ا تفاق سے بیانہی دنوں کی بات ہے کہ جب''فتح خیبر'' کے اہم ترین اور تاریخی واقعے کے فوری بعد رسول اللہ اللہ کیا ہے جاں نثار ساتھیوں کے ہمراہ خیبر سے مدینہ واپسی ہوئی تھی ،نہایت صبراؔ ز مااوراعصاب شکن قشم کی جنگ کے بعدو ہاں خیبر میں مسلمانوں کو بڑی

(MA)

فتخ نصیب ہوئی تھی ،اس یادگار فتح کی وجہ سے رسول التولیک نیز آ یا کے جاں نثار ساتھی انتهائی مسروروشادان تھے.....

عین انہی دنوں رسول التعلیق کے بیر جیازاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بمع اہل وعیال حبشہ سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچ ..... تو آ ہوگئے گویا خوشی سے جموم حجوم الطي ..... آييالية نے حضرت جعفر رضى الله عنه كانها يت گرمجوثنى كے ساتھ اورانتها ئى والهانه انداز میں استقبال کیا، اسموقع پرآپ بارباریکمات دہراتے رہے: مَا أدرى بأيّهمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحاً .... أبقُدُوم جَعُفَر .... أم بفَتح خَيبَر؟ لِعِنْ (مُحَصِّبُيل معلوم كه جعفرى آمدى وجهسه مين زياده خوش هون ..... يافتح خيبرى وجهسه؟" آپ اور حضرت جعفر اے دلول میں باہم ایک دوسرے کیلئے جومحبت وقربت تھی ،اور جوتعلق خاطر تھا....اسے سجھنے اور جاننے کیلئے اس موقع پر آپ کی زبان مبارک سے اداشدہ یہ کلمات بہت کافی ہیں۔

نبوت كايانچوال سال چل ر ما تقاجب حضرت جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه ديگرمسلما نول کے ہمراہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی جانب روانہ ہوئے تھے، اور پھر نبوت کے چود ہویں سال ہجرتِ مدینہ کا واقعہ پیش آیا تھا ،اوراب کیھے میں حضرت جعفر کی حبشہ سے مدینہ آمد ہوئی تھی....یعنی رسول الله الله الله نیز مدینہ میں موجود دیگر مسلمانوں کے ساتھ حضرت جعفر گی تقریباً بندرہ پاسولہ سال کی سلسل اور طویل جدائی کے بعداب بیدملا قات ہوئی تھی۔ یہی وجہہ تھی کہ جس طرح حضرت جعفر اوران کے اہل وعیال اس ملاقات برانتہائی شاداں وفرحان تنص ..... بعینه اسی طرح خو درسول التوالية نیز دیگرتمام مسلمان بھی اس موقع پر بہت زیادہ مسرور تنھے۔

حضرت ابو هريره رضى الله عنه فرما ياكرت تصن كان أخُير النّاسِ لِلمسكِينِ جَعفَرُ بن أبي طَالب ، كَانَ يَنقَلِبُ بِنَا فَيُطعِمَنَا مَا كَانَ فِي بَيتِه ، حَتّىٰ إن كَانَ لَيُحرِبُ إلَينَا العُكَّة الّتِي لَيسَ فِيهَا شَى ، فَنَشُقُّهَا ، فَنَلُعَقُ مَا فَيهَا ....(1)

لیمین ''ہم مساکین کیلئے توجعفر بن ابی طالب بہت ہی انچھے انسان ثابت ہوئے تھے، وہ ہمیں اسپنے گھر لے جایا کرتے ، جو کچھے کھانا میسر ہوتا وہ ہمیں کھلا یا کرتے ، یہاں تک کہ جب کھاناختم ہوجا تا تو وہ چڑے کی خالی تھیلی لا کر ہمارے حوالے کردیا کرتے [جس میں کھی رکھاجا تا تھا] ، ہم اس تھیلی کو بچاڑ دیا کرتے ، اور تب اس کی دیواروں میں لگا ہوا تھی بھی ہم چاٹ لیا کرتے تھے .....'

به تنه وه جذبات واحساسات .....اوریه تفاوه خوشی کاسمال جوحضرت جعفرین ابی طالب رضی الله عنه کی مدینه آمد کی وجه سے وہاں چہار سود کھائی دیا کرتا تھا.....

(۱) بخارى [ ۲۵-۸۰] باب مناقب جعفر بن ابي طالب الهاشى \_ يداس حديث كا آخرى حصه ہے جس كى ابتذاء اس طرح ہے: إِنّ النّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُوهُ رَيرَة ، وَإِنّى كُنتُ أَلزَمُ رَسُولَ اللّهِ عَليَ اللهِ عَليْهِ اللهِ عَليْهُ اللهِ عَليْهِ اللهِ عَليْهُ اللهِ عَليْهِ اللهِ عَليْهُ اللهِ عَليْهِ اللهِ عَليْهُ اللهِ عَليْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَليْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَليْهِ اللهِ عَليْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

محوسفر تتھے....۔

لیکن ..... بیخوشی دریانه ره سکی ....خوشی کا سلسله بهت ہی مختصر ثابت ہوا....حضرت جعفر گی حبشہ سے مدینہ آ مرے چے میں ہوئی تھی ،اس کے فوری بعد محض اگلے ہی سال ۸ چے کے اوائل میں''غزوهٔ مؤته'' کاعجیب وغریب واقعہ پیش آگیا.....

اس واقعے کاپس منظر کچھاس طرح تھا کہ ہے میں مسلمانوں اور مشرکبین مکہ کے مابین ' وصلح حدیدیی' کے نام سے جومشہور تاریخی معاہدہ طے پایا تھا،اس کے نتیجے میں رسول اللہ صاللتہ علیہ اور تمام مسلمانوں کومشرکین مکہ کی جانب سے جب قدرے بے فکری نصیب ہوئی تقی، تب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ آپ آپ ایسا ہے۔ عوتِ اسلام کے اس مبارک سلسلے کومزیدوسعت دینے کا فیصلہ فر مایا تھا،اسی سلسلے میں ان دنوں مختلف فر مانرواؤں' حكمرانوں' امراء وسلاطین' اور والیان ریاست كوخطوط ارسال كئے گئے تھے' جن میں انہیں دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔

اسی سلسلے میں''بُصریٰ''(ا)کے فر مانرواکے نام رسول التّعالیّیّ کی طرف سے تحریر فرمودہ نامهٔ مبارک لئے ہوئے حارث بن عمیرالاً زدی رضی اللّٰدعنہ جب مدینہ سے بُصریٰ کی گ (۱) آلف آ واضح ہوکہ بدلفظ ''بھر ''نہیں' جو کہ عراق کامشہورشہ ہے، بلکہ بیہ' بُھریٰ' ہے جو کہ سلطنت روم کا ایک مشہورشہراور بڑا تجارتی مرکز تھا،اب بھی اس کے آثار (ملک شام میں )بڑے پیانے برموجود ہیں۔ [ب] رسول التعليقية نے سلطنتِ روم کے بادشاہ'' ہرقل قیصرِ روم'' کے نام بھی اگر چہ دعوتی خط ارسال فر مایا تھا، جو کہ دِحیہ بن خلیفہ الکہی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے، تاہم اس کے علاوہ چونکہ سلطنتِ روم کے بہت ہی بڑے وسیع وعریض علاقے میں متعدد چھوٹی بڑی ریاستیں بھی تھیں ، جودراصل سلطنتِ روم ہی کے تابع تھیں ،کین کسی حدتک انہیں بعض معاملات میں خودمختاری بھی حاصل تھی .....لہذا بعض ایسی ریاستوں کے فر مانرواؤں کے نام بھی دعوتی خطوط ارسال کئے گئے تھے،اییاہی ایک خط''بُصریٰ'' کے فرمانرواکے نام تحریر کیا گیاتھا جو کہ اُس تک

پہنچانے کی غرض سے حارث بن عمیرالاً ز دی رضی اللہ عنہ آ یا کے قاصد کی حیثیت سے مدینہ سے بُصریٰ کی جانب

جانب محوِسفر تھے ....تب راستے میں ملک شام کی حدود میں ''بلقاء''نامی ریاست (جوکہ سلطنتِ روم کے تابع تھی) کے فرمانروا شرحبیل الغسانی نے انہیں روکا،تشددکانشانہ بنایا،اور پھرانتہائی سنگدلی وسفاکی کامظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پاؤل رسیول سے جکڑنے کے بعدانہیں قتل کرڈالا .....

رسول التواليني كوجب اس افسوسناك واقعى كى اطلاع ملى تو آپ انتهائى رنجيده وافسرده موكئے، كيونكه كسى نهتے اور بے قصورانسان كو ..... بالحضوص غير ملكى قاصداور سفارتى نمائندے كو يوں ناحق قتل كر ڈالنا يقيناً بہت ہى براجرم تھا، مزيد بير كه بير سفارتى آ داب كى سكين خلاف ورزى بھى تھى۔

رسول التعاقبية نے بیانتهائی افسوسناک بلکہ المناک واقعہ پیش آنے پریہ فیصلہ فر مایا کہ اب رومیوں کے خلاف تا دیبی کارروائی ضروری ہوچکی ہے، چنانچہ تین ہزار افراد پرشمنل ایک لئکر سلطنتِ روم کی جانب روانہ کیا گیا۔ آپ نے اس لشکر کاسپہ سالارا پنے جلیل القدر صحابی نرمانہ قبل از بعثت میں اپنے منہ بولے بیٹے اور اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کومقر رفر مایا، اور یہ وصیت فر مائی کہ زید کے بعد سپہ سالاری کے فرائض جعفر بن ابی طالب انجام دیں گے، اور ان کے بعد عبد اللہ بن رواحہ (جو کہ انصارِ مدینہ میں سے تھے) انجام دیں گے، اور ان کے بعد تم باہم مشاورت کے بعد کسی کو اپناسپہ سالار منتخب کر لینا (گویارسول الله قبیلیہ کومن جانب اللہ خبر دے دی گئی تھی کہ اس موقع پر یہ تیوں کے مزات کے بعد دیگر ہے شہید ہوجا کیں گے۔ ……) (۱)

(۱) یہاں یہ تذکرہ بھی ضروری ہے کہ زمانۂ قبل از اسلام میں تمام عرب معاشرہ نسلی وطبقاتی تقسیم اوراو کچ نچ کے شکنج میں بہت بری طرح بھنسا ہوا تھا....اس کے باقی ماندہ اثر ات ظہورِ اسلام کے بعد ابتدائی دنوں میں بھی نمایاں تھے، یہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بی تھے جن کی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اکے ساتھ

اور پھریہ شکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللّہ عنہ کی زیرِ قیادت مدینہ منورہ سے سوئے منزل روال دوال ہوگیا.....

طویل مسافت طے کرنے کے بعد جب بیمبارک لشکر جزیرۃ العرب اورسلطنت روم کے ما بین سرحدی علاقے میں پہنچا تو وہاں''مؤین' نامی مقام پر (جو کہ رفتہ رفتہ تقسیم درتقسیم کے سلسلوں کے بعداب موجودہ''اُردن' میں واقع ہے) جوصورتِ حال نظر آئی وہ نہایت خلافِ توقع اورانتهائی پریشان گن تھی ، کیونکہ وہاں منظر کچھ ایباتھا کہ سامنے رومیوں کی ایک لاکھ فوج مقابلے کیلئے موجودھی ،مزیدیہ کہ اس سرحدی علاقے میں آباد بہت سے عرب قبائل (غسان وغیرہ) جو کہ دین معاشی وسیاسی طور پرسلطنتِ روم ہی کے تابع تھے '

### باقی از حاشیه صفحه گذشته:

شادی کی ناکامی کی بڑی وجہ یہی طبقاتی تقسیم تھی....اسلام نے اس طبقاتی وسلی تقسیم و تفریق کا خاتمہ كيا، دنيا كومساوات كاسبق سكھايا..... 'فضيلت'' كامعيار صرف اور صرف'' تقويٰ'' كوقر ارديا گيا.....دين اسلام اور پیغمبرِ اسلام کی اسی' د تعلیمِ مساوات' کی جھلک یہاں غزوہُ مؤتہ کے حوالے سے اس واقعے میں بھی نمایاں نظر آتی ہے....کہ....حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دراصل مکہ شہر کے باشند نہیں تھے، نہ ہی قبیلہ قریش سے ان کا تعلق تھا کسی دوسرے علاقے سے قیدی بنا کرلائے گئے تھے،مزید پہ کہ ایک عرصے تک غلام بھی رہ چکے تھے، آخررسول اللَّهٰ اللَّهٰ في انہيں آزاد کر ديا تھا.....جبكه حضرت جعفر بن ابي طالب رضي اللّٰه عنه مکی تھے، قرشی تھے، ہاشمی تھے،رسول اللّٰه ﷺ کے چیازاد تھے....معاشی طور برکا فی خوشحال بھی تھے....لیکن اس سب کچھ کے باوجودرسول التعلیق نے اس غزوہ کے موقع پر شکر میں ان کی موجودگی کے باوجود ....ان کی بجائے اپنے آ زا دکرده غلام بعنی حضرت زیدرضی الله عنه کوسیه سالا رمقرر فر مایا (حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه کامفصل تذکره صفحه [۳۲۳] پرملاحظه مو)۔

آ یا کے اس ممل میں اسلام کی تعلیم مساوات کی اس جھلک کے ساتھ ساتھ دوسری جانب بیدحضرت جعفررضی اللّٰد عنہ کے اخلاص ایمانی کیفیت اور اللہ ورسول اللہ اللہ کے ہر حکم اور ہر فیصلے کے سامنے بلا چون و چراسرِ تسلیم خم کر دینے کےمبارک جذبے کا واضح ثبوت بھی ہے۔

ان کے ایک لاکھ جنگجو بھی یہاں رومی فوج کے شانہ بثنانہ موجود تھے.....یعنی صورتِ حال بیہ بنی کہ ایک طرف مسلمان محض تین ہزار.....جبکہ دوسری جانب ان کے بالمقابل دولا کھ سلح اور جاتی و چو بند جنگجؤ وں پرمشتمل بہت بڑالشکرِ جرار.....

چنانچیہ بھی نے اس مشور ہے کو قبول کیا، اور اس پڑل کرتے ہوئے دشمن کی جانب پیش قدمی شروع کی .....فریقین میں کوئی توازن ہی نہیں تھا.....ایک طرف فقط تین ہزار مسلمان، اور وہ بھی گھرسے بے گھر، وطن سے بہت دور، یہاں دشمن کی سرز مین پر.....جبکہ دوسری جانب دولا کھ جنگجو....خودا پنی ہی سرز مین پراوراپنے ہی علاقے میں .....گراس کے جانب دولا کھ جنگجو سے نہایت زوردار یلغار ہوئی .....زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نہایت بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوگئے .....تب رسول اللہ اللہ ہے کہ کم کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قیادت سنجالی، بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی صفول کو چیرتے ہوئے دوراندر تک چلے گئے ...... ترایک

(۲90)

موقع ابیا آیا کہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے ،اور پیدل ہی مسلسل مردانہ وارلڑتے رہے، حتیٰ کہ اس دوران ان کاایک باز وکٹ کرجسم سے الگ ہوگیا..... پھر دوسرا باز وبھی کٹ کرالگ ہوگیا.....کین اس کے باوجود آخری سانس تک مسلسل ثابت قدم رہے..... اور پھر ..... بالآخر .... اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطرلڑتے ہوئے وہاں''مؤتہ' کے میدان میں شہید ہو گئے .....(۱) بوقتِ شہادت ان کی عمرا کتالیس سال تھی۔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما جو که غزوهٔ مؤته کے موقع براسلامی لشکر میں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ شہداء کے درمیان ہم نے جعفر کو تلاش کیا ،اور جب وہ ملے تو کیفیت پہنظر آئی كه .... وَجَدنَا فِي جَسَدِه بضعاً وتِسُعِينَ مِن طَعُنَةٍ وَرَمُيَةٍ لِعِيْ ( بهميل ال کے جسم پرتلواروں' نیزوں' اور تیروں کے نوے سے زائدزخم نظرآئے''(۲) اُ دھرمدینه میں (لشکر کی واپسی سے بل)جبان نتیوں (حضرت زید بن حارثہ،حضرت (۱) حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعدر سول الله الله کے عکم کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی الله عنه نے قیادت سنھالی تھی،اور بڑی ہی دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ بھی شہیدہو گئے تھے..... اور پھر کشکر میں فوری طور پر ہاہمی مشاورت کے بعد حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کوسیہ سالا ری سونی گئی تھی، جو کمحض کچھ عرصہ بل ہی مسلمان ہوئے تھے، فنون سیہ گری'شہسواری' شجاعت و بہادری' فنون حرب' اور جنگی تدبیروں میں انہیں بے مثال مہارت حاصل تھی .....قبولِ اسلام سے پہلے وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے تھے....اوراب قبولِ اسلام کے بعداسلامی شکر میں شامل ہوکر جنگ لڑنے کاان کابیہ پہلاموقع تھا....کین به موقع انهیں اس قدرنازک ترین صورت ِ حال میں ملاکہ جب اسلامی لشکر بہت بڑی مشکل میں گرفتار تھا ....الیی صورتِ حال میں انہوں نے قیادت سنجا لنے کے بعد دشمن پر حملے جاری رکھنے کی بجائے جنگی تدبیروں اور حیلوں یرزیادہ توجہ دی .....اورانہی تدبیروں کی بدولت وہ تمام شکرکواس طرح مناسب اورمنظم طریقے سے وہاں سے نکال لانے میں کامیاب ہوگئے کہ دشمن کواس وقت بداندازہ ہی نہوسکا کہ مسلمان ابمستقل طور پریہاں سے (۲) بخاری ۲۲ ۲۲ کتاب المغازی ، بابغزوة مؤتدمن أرض الشام ـ واپس جارہے ہیں.....

جعفر بن ابی طالب ،حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنهم اجمعین ) کی شهادت کی خبر پینجی تورسول التوالية تعزيت كى غرض سے ان تينوں كے گھر تشريف لے گئے ،اس موقع يرجب آ یے حضرت جعفرضی اللہ عنہ کے گھریہ بنچے تو جوصورتِ حال پیش آئی اس کے بارے میں حضرت جعفر کی اہلیمختر مہ حضرت اساء بنت عمیس فر ماتی ہیں:

'' مجھے اطلاع ملی تھی کہ شکر کی کسی بھی وقت مدینہ کی طرف واپسی متوقع ہے، لہذامیں جعفر کےاستقبال کیلئے تیار یوں میںمشغول تھی ،ایک روز میں گھر میں صفائی ستھرائی کررہی آ یا کے چبرے برانتہائی غم اوراداس کے آثار تھے،جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ مہم گئی اور بڑی یریشانی کا شکار ہوگئی الیکن میں نے اس خوف کی وجہ سے آپ سے کچھ پوچھانہیں کہ ہیں ایسانہوکہ میرے یو چھنے پرآ ہے مجھے جعفر کے بارے میں کوئی ایسی خبر سنا دیں جسے سننے کی مجھ میں ہمت اور سکت ہی نہو .....آپ اسی طرح کچھ دریاموش بیٹھے رہے ..... اور پھرآ ی نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا ''اساء ....جعفر کے بچوں کوذرہ میرے پاس لاؤ''میں نے بچوں کوآ واز دی، تب سجی بچے نہایت ہنسی خوشی دوڑتے ہوئے علے آئے، خوب منتے مسکراتے ہوئے اور معصوم پرندوں کی طرح چیجہاتے ہوئے آپ<sup>®</sup> سے لیٹنے لگے، ہرکوئی آ یکی گود میں بیٹھنے کیلئے مجلنے لگا ....رسول التعلیقی نے ان بچوں کو پیارکیا، شفقت سے ان کے سریر ہاتھ پھیرا،اور پھرآ پھی آئکھوں سے زاروقطارآ نسو بنے لگے .....آ ی جوابتک صبر کا پہاڑ بنے ہوئے تھے،اب آ ی کے صبر کا پیانہ لبریز ہونے لگا، در داورغم کا وہ طوفان جوآ یہ کے دل میں بریا تھا.....اب وہ آنکھوں کے راستے تھلکنے لگا....تب میں بہت زیادہ خوفز دہ ہوگئی..... مجھ پرشد بدلرزہ طاری ہوگیا..... تخرمیں نے

یہ ہے اس عظیم انسان کی پا کیزہ داستان .....وہ عظیم انسان جس کے تصور سے ہی دل اس کیلئے عقیدت ومحبت کے جذبات سے لبریز ہونے لگتا ہے .....وہ عظیم انسان جس کا نام سرفروشوں کی داستان میں ہمیشہ نمایاں رہے گا .....اوروہ نام ہے' جعفر بن ابی طالب'' رضی اللہ عنہ۔(۱)

### الله تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلندفر مائیں۔

الحمدللدآ ج بتاريخ ٨/صفر ٣٣ ١٥٥ ه ، مطابق ٣٠ / نومبر ٢٠١٥ ع بروزا تواريه باب مكمل موار رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت صهبيب بن سِنان رومي رضي الله عنه:

رسول التوالية و كالم القدر صحابی حضرت صهیب بن سنان رومی رضی الله عنه كوالدین كاتعلق دراصل ملک یمن سے تها، اُس زمانے میں ملک یمن روئے زمین كی عظیم قوت مسلطنت فارس ' كے تابع تها، حضرت صهیب رومی رضی الله عنه كی پیدائش سے قبل ( زمانه قبل از اسلام میں ) ان كابا پسنان بن ما لک النمیر كی سلطنت فارس كی طرف سے ملک یمن میں کسی بڑے سركاری عهدے پرفائز تها، سركاری ملازم كی حیثیت سے وقباً فو قباً اس كا تبادله مختلف مقامات كی جانب ہوتار ہتا تھا۔ اسی طرح ایک بارسلطنت فارس كے بادشاہ كسركا نے ' الائلة' نامی ایک مقام کے گورز كی حیثیت سے اس كی تقرری كی ، اور اسے مسركا نے ' الائلة ' نامی ایک مقام موجودہ شہر' موصل ' (عراق كامشہور شہر جو كه تركی كی مرحد سے متصل ہے ، جہاں گر د باشندوں كی اكثریت ہے ) كے قرب وجوار میں کہیں واقع سرحد سے متصل ہے ، جہاں گر د باشندوں كی اكثریت ہے ) کے قرب وجوار میں کہیں واقع سے اس

چنانچہاس حکم کی تغییل میں سنان بن مالک النُمیری اپنی بیوی سلمی سمیت وہاں منتقل ہوگیا، اور اس علاقے کے گورنر کی حیثیت سے نئی زندگی کا آغاز کیا، اور یوں اس نئے مقام پر زندگی کا سفر رواں دواں ہوگیا۔

کچھ، ہی عرصہ گذراتھا کہ ان دونوں کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام انہوں نے ''صہیب'' رکھا، گذرتے ہوئے وقت کے ساتھ ……وہاں اس شاہی محل میں بہت ہی نازونِعُم اور شاہی شان وشوکت سے بھر پوراس ماحول میں اس بچے کی پرورش ہوتی رہی، گورنر کالا ڈلا بیٹا اور نو رِنظر ہونے کے علاوہ مزید خاص بات یہ کہ یہ بچہ خوبصورت بھی بہت گورنر کالا ڈلا بیٹا اور نو رِنظر ہونے کے علاوہ مزید خاص بات یہ کہ یہ بچہ خوبصورت بھی بہت

تھا، کھلا ہواچہرہ' بھورے بال' آنکھوں سے جھانکتی ہوئی ذہانت وفطانت' رفتار وگفتار سے حھانکتی ہوئی ذہانت وفطانت' رفتار وگفتار سے حھالکتی ہوئی خاندانی شرافت ونجابت ...... کچھالیسی کیفیت لئے ہوئے یہ بچہ پروان چڑھ رہاتھا.....

یہ علاقہ اُس دور میں روئے زمین کی دوظیم ترین قو توں یعنی 'سلطنتِ فارس' اور' سلطنتِ روم' کے مابین سرحدی علاقہ تصور کیا جاتا تھا، یعنی اگر چہ بیسلطنتِ فارس کا حصہ تھا، لیکن سلطنتِ روم کی سرحدے بالکل متصل تھا، یہی وجہ تھی کہ یہاں اکثر دونوں سلطنتوں کے سرحدی فوجی دستوں کے مابین آئے دن جھڑیوں کا سلسلہ چاتا رہتا تھا۔

ایک روزاس بچ 'نصہیب' کی ماں 'نسلمٰی' اپنی چند سہیلیوں' اورخدم وسیم' نیز سرکاری محافظوں کے ایک دستے کی معیت میں اپنے اس لختِ جگرکوہمراہ لئے ہوئے سیر وتفری کی غرض سے اپنے شاہی محل سے قریب ہی سی تفریحی مقام پرگئی، اتفا قائیین اس وقت سرحد کے اُس پار سے رومی فوج کا ایک دستہ کھس آیا ، ملمٰی کے محافظوں اوران رومیوں کے مابین جھڑپ ہوئی، جس کے دوران رومیوں نے ان کا بہت سامال واسباب اور زیورات لوٹے ، سرکاری محافظوں میں سے کچھ گوتل کیا ، اور دیگر کچھ کوقیدی بنا کر اپنے ہمراہ ہنکا لے لئے ، سرکاری محافظوں میں سے کچھ گوتل کیا ، اور دیگر کچھ کوقیدی بنا کر اپنے ہمراہ ہنکا لے گئے ، سسانہی قید یوں میں بی کم سن بچہ ' صہیب' ، بھی شامل تھا ، اس بچ کی ماں بس دیکھتے ہی رہی ہی دیکھنے گئے ، اور اس کے بعد بھی زندگی بھرملا قات نہوسکی .....

اس کے بعداس بچے کودیگر قیدیوں کی طرح وہاں سلطنتِ روم میں''غلاموں کی خریدو فروخت' کے بازار میں فروخت کردیا گیا، جہاں یہ بچہ مرورِز مانہ کے ساتھ مسلسل ایک آقا سے دوسرے آقا کے ہاتھ بکتابکا تارہا ۔۔۔۔۔سالہا سال تک غلامی کی اس زنجیر میں جکڑا ہوا، چپ چاپ ۔۔۔۔۔ مختلف آقا وَں کی خدمت بجالا تارہا ۔۔۔۔۔۔

یہ وہ زمانہ تھاجب ' دسلطنتِ روم' کا سورج بوری آب وتاب کے ساتھ چمک رہاتھا،
رومیوں کی قسمت انتہائی عروج برتھی، ہر طرف خوشحالی کا اور مال ودولت کا سیلاب تھا،
حدِ نگاہ تک دلفریب نظارے تھے، چہارسوبڑے بڑے محلات تھے،خوبصورت حویلیاں
تھیں ......ہرکل میں ..... ہرحویلی میں .....غلاموں خادموں اور کنیزوں کا فوج درفوج ایک
بہت بڑا سلسلہ آبا وتھا .....

اس بچے نے اس ماحول میں 'ان حویلیوں میں 'لڑکین اور پھرنو جوانی کا زمانہ گذارا،اوراس معاشرے کی ظاہری خوبصورتی کے پیچے پوشیدہ جواصل بھیا نک چہرہ تھا، ظاہری چیک دمک کے پیچے جن اندھیروں نے بسیراڈال رکھا تھا، ظاہری شرافت کے پیچے عیاری ومکاری اورظلم وستم کا جو بازارگرم تھا، ظاہری مسکراہٹوں کے پیچے قلب وجگر کوچھلسادینے والا آہوں اورسسکیوں کا جوایک لا متناہی سلسلہ تھا..... یہ سب کچھ اس نو جوان نے وہاں حقیقت کی دنیا میں کھی آئکھوں کے ساتھ نہایت قریب سے دیکھا.....

ایک روز بینو جوان'صهیب''اپنے آقائے ہمراہ کسی تقریب میں نثریک تھا، وہاں اس نے کسی'' کا ہن'' کی گفتگوسنی جو یوں کہدر ہاتھا'' بیشک اب وہ وفت آپہنچا ہے کہ سی بھی روز

جزیرۃ العرب کے شہر مکہ میں آخری نبی کے ظہور کی خبر آجائے .....جو کہ بیسی بن مریم (علیہ السلام) کی تصدیق کریں گے،لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں گے'۔

اس کا ہمن کی زبانی بیہ بات سن کریہ نوجوان انتہائی حیرت زدہ رہ گیا، نیزیہ کہ اس حیرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے دل میں اپنے وطن کیلئے شوق' نیز اس رومی معاشر ہے سے نجات کی تمنامزید تقویت کیڑنے گئی، اوراب وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہنے لگا کہ سی طرح یہاں سے نکلنے کا کوئی موقع ہاتھ آجائے .....

آخرایک روزاسے وہاں سے بھاگ نکلنے کا موقع مل ہی گیا،اور تب بینو جوان ملک شام سے مسلسل سفر کرتا ہوا ۔۔۔۔ کیونکہ اُس نے مسلسل سفر کرتا ہوا ۔۔۔۔ کیونکہ اُس نے مسلسل سفر کرتا ہوا ۔۔۔۔ کیونکہ اُس نے میں شہر مکہ ہی عربوں کا اصل گڑھا ور مرکزی علاقہ تصور کیا جاتا تھا ۔۔۔۔ اس سے بھی بڑھ کریے کہ اس راہب نے بی کہا تھا کہ بڑھ کریے کہ اس راہب نے بی کہا تھا کہ ان کا ظہورا ہے سی بھی وقت 'د کہ' میں متوقع ہے۔

یہ نوجوان' صہیب' جب مکہ پہنچا تو کیفیت ہے تھی کہ اس کی عربی زبان کافی شکستہ اور کمزور سے مقصی ، لہذا ابتداء میں بیرومی زبان ہی بولا کرتا تھا، نیزیہ کہ اس کے بال بھی بھورے تھے، رنگت کافی صافت تھی ، شکل و شباہت اور وضع قطع میں رومیوں کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت تھی .....لہذا مکہ میں بھی لوگ اسے' صہیب رومی' کے نام سے پکار نے لگے تھے۔ مکہ میں وقت گذرتا رہا ..... مختلف لوگوں کے ساتھ تعارف اور میل جول کے بعد آخر مکہ میں 'عبداللہ بن جُد عان' نامی ایک معروف شخصیت اور بڑے مشہور تا جرسے تعارف ہوا، جو کہ اس نوجوان کی شخصیت اور بڑے مشہور تا جرسے تعارف ہوا، جو کہ اس نوجوان کی شخصیت اور میں متاثر ہوا، اور پھر اس نے اپنے جو کہ اس نوجوان کی شخصیت اور میں متاثر ہوا، اور پھر اس نے اپنے

لیکن کسپ معاش کی خاطران تمامتر مصروفیات اور بڑے بیانے پر تجارتی سرگرمیوں کے باوجوداس نوجوان کے دل کی گہرائیوں میں ابتک کا بہن کے وہی الفاظ بیوست تھے.....اور اس کے کا نوں میں وہی الفاظ ہمہوفت گونجتے رہتے تھے کہ'' آخری نبی کاظہور مکہ میں کسی بھی وقت متوقع ہے'' اور تب .....وہ اس سوچ میں پڑجا تا کہ نہ جانے کب وہ خوشخبری ملے گی .....؟ شب وروز کی تجارتی مصروفیات اور کاروباری معاملات کے باوجود یہی سوال زہن میں گردش کرتار ہتا تھا .....کہ'نہ جانے کب ....؟''

اورآ خرجلدہی اس نوجوان کواپنے اس سوال کا جواب بھی مل گیا .....ایک بارجب تجارتی سفر پریہ نوجوان مکہ سے باہر کہیں گیا ہوا تھا،اور پھر چندروز بعد جب اس سفر سے واپسی ہوئی تو مکہ شہر میں داخل ہوتے ہی اپنے کسی آشنا سے ملاقات ہوئی، إدھراُ دھر کی گفتگو کے بعداس نے بیخبر سنائی کہ' محمد بن عبداللہ (علیہ کے نبوت کا دعویٰ کیا ہے،اور یہ کہ لوگوں بعداس نے بیخبر سنائی کہ' محمد بن عبداللہ (علیہ کے نبوت کا دعویٰ کیا ہے،اور یہ کہ لوگوں

لیکن صهیب کا گوہرِ مقصودتو یہی تھا .....منزل سامنے نظر آنے گئی تھی .....البتہ بیمعاملہ انتہائی نازک اور خطرناک تھا .....آخر ہمت کر کے صهیب دارالاً رقم کی طرف روانہ ہوگئے، تمام راستے ادھراُ دھرد کیھتے ہوئے ..... چونک بھونک کرقدم رکھتے ہوئے .....رؤسائے قریش کی نگا ہوں سے بچتے بچاتے .....

اسی کیفیت میں صہیب جب دارالاً رقم کے قریب پہنچے تو وہاں اپنے ایک دوست عمار بن یاسر (رضی اللّٰدعنہ)(۱) سے ملاقات ہوگئی، رسمی گفتگو کے بعد کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھرصہیب نے دریافت کیا''عمار!تم یہاں کیا کررہے ہو؟''

عمارنے جواب دیا'' پہلےتم بتاؤ،تم یہاں کیا کررہے ہو؟''

(۱) حضرت عمار بن ياسر رضى الله عنه كالمفصل تذكره صفحات (۲۵۲\_۲۲۰) مين ملاحظه هو ـ

صہیب نے ہمت کر کے کہا'' میں تو اس لئے یہاں آیا ہوں کہ یہاں اس گھر میں موجود شخص (یعنی رسول التّحالِیّةِ) سے ملاقات کرسکوں اوران کی گفتگوس سکوں''

تب عمار کے چہرے برمسکراہٹ دوڑگئی....اور بیساختہ انہوں نے صہیب سے کہا ''دچلوآ وَ،ہم ایک ساتھ ہی اندر چلتے ہیں''۔

تب به دونوں خوش نصیب دوست ایک ساتھ اندر دداخل ہوئے ، رسول اللہ واللہ کی خدمت اقدس میں حاضری کا اور ملاقات کا شرف نصیب ہوا، آپ کی مبارک اور پا کیزہ گفتگوسی، اور تب فوراً ہی ان دونوں کے دل ایمان کے نور سے منور ہونے لگے، دل کی دنیا میں ایمان کی بہار آنے لگی .....اور پھران دونوں نے اپنی زبان سے کلمہ حق" اشہدائن لا اللہ الا اللہ، واشہدائن محراً رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مبارک بربیعت کی ۔

اس کے بعدان دونوں دوستوں نے وہ تمام دن وہاں کو وصفا کے قریب دارالاً رقم میں رسول التّوافِیّة کی صحبت ومعیت میں ہی گذارا، اور پھرغروبِ آفتاب کے بعد جب ہرطرف رات کا اندھیراچھا گیا۔۔۔۔۔ تب اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ دونوں چھپتے چھپاتے ان کا اندھیر اچھا گیا۔۔۔۔۔ تب اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ دونوں چھپتے چھپاتے ان تاریک میں تاریک راستوں پرچل پڑے۔۔۔۔۔ وہ راستے تاریک میں۔۔۔۔ ایمان کی الیی تقعروش ہوچکی تھی، جواس تمام کا ئنات کوروش کر دینے کیلئے بہت کا فی تھی۔۔ ایمان کی الیی تقعروش ہوچکی تھی، جواس تمام کا ئنات کوروش کر دینے کیلئے بہت کا فی تھی۔ اور پھر جب رؤسائے قریش کواس پر دلی نوجوان '' حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللّه عنہ' کے قبولِ اسلام کی خبر ہوئی تو انہوں نے انہیں اس قدراذیتیں پہنچائیں اورالیسے برترین ظلم وستم کا نشانہ بنایا کہ جس کے تصور سے ہی رو نگئے کھڑے ہوجا ئیں۔۔۔۔دلوں برلرزہ طاری ہوجائے۔۔۔۔۔۔

اب حضرت صهیب رومی رضی الله عنه کے شب وروزاسی اسیری میں بسر ہونے گے.....رفته رفته تمام مسلمان .....اور پھرخو درسول الله الله الله بھی مکہ سے ہجرت کر گئے .....جبکہ حضرت صهیب اس دوران مسلسل کسی مناسب موقع کی آس میں رہے .....متعدد بارانہوں نے فرار کامنصوبہ بنایا .....لیکن ہر بارانہیں یہی اندازہ ہوا کہ ....ان پہر یداروں کی چیجتی ہوئی تکواروں سے نیج کر نکلناممکن نہیں .....

اور پھر باہم ایک دوسر ہے کومبار کباد دیتے ہوئے خوب ہنسی خوشی یوں کہنے لگے''مبارک ہو،

آج کی بیرردرات ....خوب محنداموسم .....آج تو ہم خوب جی بھر کراور بے فکر ہو کر میٹھی نیندسے لطف اندوز ہوں گے، کیونکہ آج تواس قیدی کے بھاگ نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں، پرتوبار بارحاجت کی تکلیف میں پھنسا ہواہے.....'

اور پھروہ سب سو گئے ..... د نیاو ما فیہا سے بے خبر نیند کی واد یوں میں کھو گئے .....

وه رات انتهائی سردتھی ،تندوتیز طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں،تمام ماحول اورموسم بہت ہی بھیا نک نظرآ رہاتھا....کین اس کے باوجود حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے موقع غنيمت جانا،اوردبي ياؤن وبان سے بھاگ نکلے.....

کچھ ہی دیر بعدا تفا قان پہریداروں میں سے سی کی آئکھ کھی تواس نے'' قیدی'' کوغائب یایا، فورا ہی اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو گہری نیندسے جگایا،ان سب نے جب بیہ منظرد یکھا تو بہت ہی پشیمان ہوئے ....لیکن پھرفوراً ہی وہ تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے اوراینے گھوڑے سریٹ دوڑادیئے ..... چونکہ حضرت صہیب ٹیپدل تھے،اور پیسب برق رفتار گھوڑ وں پر سوار .....لہذا جلد ہی بیأن تک جا پہنچے .....

تب حضرت صهیب رومی شرعت کے ساتھ ایک بلند شیلے پر جاچڑ ھے،اوران کی جانب اپنی تیر کمان سیدهی کرتے ہوئے بلندآ واز میں یوں بولے 'اے جماعت قریش اہم بخونی جانتے ہوکہ میں تیراندازی میں کس قدر ماہر ہوں ،اور بیہ کہ میرانشانہ بھی چوکتانہیں ہے۔۔۔۔۔الہذاجب تک میرے ترکش میں ایک تیربھی باقی رہے گا میں چن چن کرتم سب کونشانہ بناؤں گا....اس کے بعد جب تک میرے ہاتھ میں نلوار کا کوئی ٹوٹا پھوٹا ٹکڑا بھی باقی رہے گا.....اُس وقت تک میں تمہارامقابلہ کروں گا.....'

تب وہ تعاقب میں آنے والے قدرے پریشان ہوگئے، اور پچھ دبریا ہم سر گوشیوں میں

مشغول رہنے کے بعد یوں کہنے گئے'' دیکھوصہ یب! تم ہمارے شہر مکہ میں بالکل خالی ہاتھ آئے تھے،اس کے بعد ہمارے شہر میں رہتے ہوئے تم نے خوب دولت کمائی،اس لئے اب ہم تہمیں یہاں سے جانے ہمیں دیں گے''

اس پر حضرت صهیب رضی الله عنه نے جواب دیا'' اگر میں اپناتمام مال ودولت تمهارے حوالے کردوں ....تبتم مجھے جانے دوگے؟''

وه سب بیک زبان بولے' ہاں .....ضرور جانے دیں گے'

تب حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے ان لا کچی 'مال وزر کے پیجاری' ہوس اور حرص وطمع کے مارے ہوئے ان لوگوں کواپنی تمامتر پونچی کے بارے میں آگاہ کیا کہ' وہ فلال جگہر کھی ہوئی ہے ۔۔۔۔۔ جاؤ۔۔۔۔۔ وہ لوگ چونکہ حضرت صہیب گی راست بازی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ جاؤ۔۔۔۔ وہ اوقف سے 'لہذاان کی اس بات پر کممل بھروسہ کرتے ہوئے وہ لوگ بنسی خوشی وہاں سے واپس چلتے ہے کہ اصل چیز تو مل گئی۔۔۔۔۔اب انہیں روکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔

عزم بیدارہوتا.....اور پھرنئ ہمت اور نئے جذبے کے ساتھ سوئے منزل رواں دواں ہوجاتے.....

آخر بیطویل مسافت پیدل طے کرنے کے بعد ایک روز حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مدینہ شہر کی مضافاتی بستی 'قباء' جا پہنچے 'کسنِ اتفاق سے اُس وقت رسول اللہ واللہ بھی اسی سبتی میں ہی تشریف فرما تھے، جیسے ہی آپ کی نگاہ صہیب ٹر پڑی .....آپ انتہائی مسرت سے لبریز اور بہت ہی جذباتی انداز میں صہیب کی جانب بڑھے، اُس وقت آپ کی زبان مبارک پریدالفاظ تھے: لَقَد رَبِحَ البَیع سے نکن 'شخص تواس مبارک پریدالفاظ تھے: لَقَد رَبِحَ البَیع البَین بہت ہی کا میاب رہا۔....'

رسول التوالية كى خدمت ميں حاضرى او رملاقات كے اس شرف كى وجہ سے حضرت صهيب رومى رضى الله عنه أس وقت بچھ دير كيلئے سجى بچھ بھول گئے .....ا بنى اس تمامتر تھكاوٹ كا بھى احساس نہيں رہا .....اور پھر جب بچھ وقت گذر چكا توعرض كيا كه "اے الله كے رسول! ميں نے ابتك ابنى اس سودے بازى كاكسى كے سامنے تذكرہ ہى نہيں كيا، پھر آئے كے رسول! ميں اخا كيا مطلب ....؟"

آپ نے جواب میں ارشادفر مایا'' ابھی کچھ در قبل ہی آسان سے جبریل امین ہے وہی لائے ہیں: ﴿ وَ مِنَ اللّهُ وَ اللّهِ بِيل کہ اللّه کی رضامندی کی طلب میں بیا بیا جبان تک نے والا ہے ) (۲) ہیں جان تک نے والا ہے ) (۲) ابنی جان تک نے والا ہے ) (۲) سے درغور طلب ہے یہ بات کہ رسول اللّه اللّه کی کرنے والا ہے ) (۲) رضوان الله الله ماہم الله ماہم بیانی کرنے والا ہے کہ الله ماہم الله ماہم

## حضرت صهیب رومی رضی الله عنه عهدِ نبوی کے بعد:

حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کورسول الله الله الله الله کے مبارک دور میں جوقدرومنزلت حاصل تھی معظرات خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کی وہی حیثیت اور قدرومنزلت اس معاشرے میں برقر اررہی۔

خلیفہ ٔ دوم امیرالمؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنه کی شخصیت میں فطری طور پر ہی کافی رعب اور وقارتھا، کیکن اس کے باوجودوہ اکثر حضرت صہیب رومی رضی اللّٰدعنه کے

### باقى از حاشيه صفحه گذشته:

اوراس پربھی انتہائی مسرور ومطمئن .....کہ کامیاب رہے اس سودے بازی میں ..... بیسوچ تھی ان مقدس و پاکیزہ ترین شخصیات کی جن کے ہم نام لیواہیں .....نہ یہ کہ دنیا کے عارضی وفانی اور حقیر فائدے کی خاطراپنے دین وائیان کا اور اپنے ضمیر کا سودا کرلیا جائے ،اللہ ہم سب کے حال پر حم فرمائے۔

كاجيتاجا كتامصداق تفاسسيهي وجهري كهان وسبع وعريض مفتوحه علاقول مين نظم وضبط برقر ارر کھنے اورا نتظامی امور کومناسب طریقے سے چلانے کیلئے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کو ہمیشہ ہی مخنتی' قابل' باصلاحیت' اور ذی استعدادشم کے افراد کی تلاش رہتی تھی ..... حضرت صهیب بن سنان رومی رضی الله عنه بهت ہی مخنتی' اور قابل انسان تھے،سلطنتِ روم سے بالکل ہی خالی ہاتھ مکہ پہنچے تھے، جہاں وہ بڑی محنت وجان فشانی کے ساتھ تجارت میں مشغول ومنہمک ہو گئے تھے،اور بہت جلد آسودہ حال ہو گئے تھے،اس کے بعد مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کے موقع پر مکہ میں اپنی محنت اورخون بسینے کی وہ تمامتر کمائی وہیں مشرکین مکہ کے حوالے کر دی تھی ،اور یوں مدینہ چلے آئے تھے....دوبارہ بالکل خالی ہاتھ اورمفلوک الحال ..... یہاں مدینہ میں اب انہوں نے ازسرِ نومحنت کی ' تجارت ہی کو اپنا مشغله اوروسیلهٔ روزگار بنایا.....اوراس باربهی د یکھتے ہی د یکھتے کافی خوشحال اور مالدار ہوگئے ..... ظاہر ہے کہ یہ چیزاللہ کی طرف سے تو فیق اور فضل وکرم کے بعد' ان کی لیافت وقابلیت کی بڑی دلیل تھی..... چنانچه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه بھی ان کی اس خو بی '

محنت وجان فشانی' امانت و دیانت' اورلیافت وقابلیت سے خوب واقف بھی تھے اور متأثر بھی تھے۔ بھی تھے۔

لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر انہیں مخاطب کرتے ہوئے فر مایا کرتے تھے:

"صہیب! میں اچھی طرح جانتا ہوں کہتم بہت ہی قابل انسان ہو .....اس لئے میر ابہت
حی چا ہتا ہے کہ تمہاری اس قابلیت اور مجھداری سے فائدہ اٹھایا جائے ، میں کوئی اہم سرکاری عہدہ تمہیں سونینا چا ہتا ہوں ......گر بیسہ بہت اُڑاتے عہدہ تمہیں سونینا چا ہتا ہوں .....گر ریہ جوتمہاری عادت ہے ناں .....کتم بیسہ بہت اُڑاتے ہو .....بس اسی سے میں ڈرتا ہوں .....

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیہ بات سن کر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بس مسکرادیتے .....اور یوں جواب دیا کرتے:'' آپ کی اس محبت کا اور اس پیشکش کا بہت شکریہ .....لیکن مجھے کسی عہدے کی کوئی طلب ہی نہیں ہے .....''

اوراس کے ساتھ ہی وہ یہ وضاحت بھی کر دیا کرتے کہ''میں جو کچھ بھی مال ودولت خرچ کرتا ہوں وہ واقعی ضرور تمندوں پر ہی خرچ کرتا ہوں ،کوئی فضول خرچی نہیں کرتا ...... مال

ودولت ضا كغنهيس كرتا......

لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کا اپنا ایک نظریه تھا، اور مخصوص زاویهٔ نگاہ تھا۔....

دراصل جس کسی کی ذمہ داری جس قدر بڑی ہوتی ہے .....اسی قدر وہ مختاط بھی زیادہ

ہواکر تا ہے ..... نظا ہر ہے کہ امیر المؤمنین اور خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے حضرت عمر گی

ذمہ داری بہت بڑی تھی .....اس لئے ان کے انداز فکر کا مخصوص معیارتھا، بالخصوص بیت

المال کے حوالے سے ..... شاید انہیں یہ اند بیشہ تھا کہ اگر صہیب کوکوئی ذمہ داری سونی گئی

اور بڑا منصب ان کے حوالے کر دیا گیا ..... تو شاید یہ (خلوصِ نیت سے ہی سہی ) اپنے مزاج

کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے سبھی کچھ لٹادیں گے .....اس لئے حضرت عمر رضی الله عنه

حضرت صہیب رضی الله عنہ کی خدا داد صلاحیتوں سے اس قدر متاثر ہونے کے باوجود ،

اور دونوں میں اتنی قربتوں اور محبتوں کے باوجود .....کوئی سرکاری عہدہ ان کے حوالے

اور دونوں میں اتنی قربتوں اور محبتوں کے باوجود .....کوئی سرکاری عہدہ ان کے حوالے

البتهاس کے باوجود حضرت عمرٌان کی قدر دمنزلت سے خوب آگاہ تھے،اوران دونوں جلیل القدر شخصیات میں باہمی محبتوں اور عزت واحتر ام کارشتہ بہت ہی مضبوط تھا۔

یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایک روز مسجد نبوی میں نما نے فجر کی امامت کے دوران ابولولو فیروز نامی مجوسی غلام کی طرف سے قاتلانہ حملے کے نتیج میں شدید زخمی ہوگئے سے سے سے ساور چاردن موت وزیست کی کشکش میں مبتلار ہے کے بعد آخر بتاریخ کیم محرم میں ہوگئے تھے ۔۔۔۔۔اس موقع پرزخمی ہونے کے بعد اور شہادت کے درمیان کے عرصہ میں خود حضرت عمر شنے یہ خاص تا کید فرمائی تھی کہ میرے بعد کوئی نیا خلیفۃ المسلمین منتخب ہونے تک صہیب نماز پڑھائیں ۔۔۔۔ چنانچواس تا کید کے مطابق اُن دنوں حضرت منتخب ہونے تک صہیب نماز پڑھائیں ۔۔۔۔۔ چنانچواس تا کید کے مطابق اُن دنوں حضرت

صہیب رومی رضی اللہ عنہ مسجدِ نبوی میں امامت کے فرائض انجام دیتے رہے .....
اور پھر حضرت عمر کی وصیت کے مطابق ان کی نمازِ جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھائی۔
مدینہ میں وقت گذرتارہ اسسآتے جاتے موسموں کا سفر جاری رہا .....حضرت صہیب رومی
رضی اللہ عنہ مرورِ زمانہ کے ساتھ کافی ضعیف اور عمر رسیدہ ہو گئے .....اور تب انہوں نے تمام
کام کاج چھوڑ کربس گوشہ نینی اختیار کرلی ،اور صرف عبادت میں ہی تمام وقت گذار نے
گئے .....

آخر خلیفہ جہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ۲۳ جے میں ۲ کے سال کی عمر میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوگیا .....اور یوں رسول اللہ اللہ کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت صہیب بن سِنان رومی رضی اللہ عنہ اس جہانِ فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جالے۔مدینہ منورہ کے قبرستان 'دبقیج'' میں انہیں سپر دِخاک کیا گیا۔ اللہ تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائیں' اور ہمیں وہاں اپنے حبیب اللہ تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائیں' اور ہمیں وہاں اپنے حبیب اللہ تعالی کے درجات بلند فرمائیں' اور ہمیں وہاں اپنے حبیب اللہ تعالیہ کرام رضوان اللہ کے میں کی صحبت ومعیت سے نوازیں۔

## **���**

الحمدللدآج بتاريخ اا/صفر ٣٣٦ اه، مطابق ٣/ وسمبر ١٠٢٥ عبر وزبده يه باب مكمل موار رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه:

مكه شهرمين جب نورِ نبوت جيكا اورخاتم الأنبياء والمرسلين والسلين السين عنت هوئي تب عبدالله بن مسعود بالکل نو جوان تھے، دن بھرشہر سے باہر سر دارانِ قریش میں سے ایک معروف شخص عُقبہ بن مُعيط كى بكرياں جراما كرتے تھے۔

ا نہی دنوں لوگوں کی زبانی انہیں بھی رسول التعلیقی کی بعثت کے بارے میں علم ہوا مختلف لوگوں سے انہوں نے بیخبرسی الیکن اس طرف کوئی خاص توجہ ہیں دی ، کیونکہ بالکل نوعمری اورلا اُبالی کا دورتھا، نیزید کہ دن بھرتو یہ مکہ شہرسے باہر آبادی سے دوربکریاں چراتے تھے، اور پھررات کے وقت تھکے ہارے جب واپس مکہ پہنچتے تو نیند کا غلبہ ہوتا تھا،لہذا آتے ہی سوجاتے۔

ایک روز جب پیرهب معمول مکهشهرسے باہر بکریاں چرارہے تھے،تب انہوں نے وہاں وبرانے میں خلاف ِمعمول دواد هیڑعمرافراد کواپنی جانب آتے دیکھاجن کی شخصیت میں بہت زیادہ وقار جھلک رہاتھا، جب وہ کچھ قریب آئے تو عبداللہ بن مسعود نے محسوس کیا کہ بیدونوں بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، یہاس کی شدت کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہوئے حار ہے تھے.....

ان میں سے ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: 'اے نوجوان! ہمیں کچھ دود ھ تو پلاؤ .....تا کہ ہم اپنی پیاس بجھاسکیں''

نو جوان عبداللہ بنمسعود نے معذرت کرتے ہوئے جواب دیا''میں ایپانہیں کرسکتا ، کیونکہ یہ بکریاں میرے پاس کسی کی امانت ہیں'' نو جوان کی طرف سے بیرا نکارس کران دونوں نو وار دافرادنے کسی نا گواری کا اظہار نہیں کیا،البتہ ان میں سے ایک نے کہا'' کیاتمہاری ان بکریوں میں کوئی ایسی بکری بھی ہے جوابھی جھوٹی ہو' دودھ نہ دیتی ہو؟ تب عبداللہ بن مسعود بکریوں کے درمیان گھوم پھر کرایک حچوٹی بکری لےآئے ،تب اس نو وار شخص نے''بسم اللہ'' کہتے ہوئے اس بکری کے تھن کو چیوا، جس پرد کیھتے ہی د کیھتے بکری کاتھن دودھ سے بھر گیا ..... پھروہاں موجودایک برتن میں نو وارد نے دودھ دو ہناشروع کیا ....نو جوان عبداللہ بن مسعود یہ منظرد کھے کرانتہائی حیرت ز ده ره گئے ،انہیں اپنی آنکھوں پریفین ہی نہیں آ رہاتھا.....اور تب ان دونوں نو وار د اجنبی افراد نے خوب سیر ہوکر دودھ پیا،اور عبداللہ بن مسعود کو بھی پیش کیا.....اور پھروہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے .....اورنو جوان عبداللہ بن مسعود بس سوچتے ہی رہ گئے کہ 'پیر کیا ما جرا تھا، جومیری آنکھوں نے دیکھا۔۔۔۔اور یہ دونوں اجنبی کون تھے۔۔۔۔؟'' اس کے بعد کئی روزتک نوجوان عبداللہ بن مسعوداسی جیرت میں ڈوبے رہے اور آخر إدهراُ دهر مختلف لوگوں کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا.....اورتب جاکر معلوم ہوا کہ ان دونوں باو قاراجنبی افراد میں سے ایک رسول التولیکی تھے،اور دوسرےان کے خاص ساتھی حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه تھے۔ دراصل ان دنوں مشرکین مکه کی طرف سے ایذاءرسا نیوں کا سلسله بہت عروج پرتھا،اوراُس روز بھی مشرکین نے ان دونوں کو بہت ستایا تھا،اور تب بیہ دونوں حضرات (لیعنی رسول اللوهيالية اور حضرت ابوبكر صديق رضي الله عنه) ان مشركين سے جان جھڑانے كيلئے بيخة بحاتے مکہ شہر سے باہر بہت دورنکل آئے تھے مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے اُس وقت

انہیں بہت زیادہ تھ کا وٹ اور پیاس محسوس ہور ہی تھی .....اور تب انہوں نے اپنی پیاس

بجھانے کی خاطراس نو جوان سے بکری کا دودھ ما نگاتھا.....

نو جوان عبداللہ بن مسعود کو جب ان دونوں برگزیدہ ترین شخصیات کے بارے میں علم ہوا توان کے دل میں رسول الله والله کی خدمت میں حاضری کا شوق پیدا ہونے لگا، رسول الله والله والله

رسول التوالين نے بھی اس نو جوان (عبداللہ بن مسعود) کوفوراً ہی پہچان لیا،اوراُس روز اس نو جوان نے جس امانت ودیانت کا مظاہرہ کیا تھا (یعنی بکریوں کا دودھ پیش کرنے سے معذرت کر لی تھی، یوں کہتے ہوئے کہ یہ بکریاں تو میرے پاس کسی کی امانت ہیں) اس پر آیا نے مسرت کا اظہار بھی فرمایا۔

قبولِ اسلام کے فوری بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے گذارش کرتے ہوئے کہا کہ 'اے اللہ کے رسول! میں اب اپنی تمام زندگی آپ کی خدمت میں بسر کرنا جا ہتا ہوں ، لہذا آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائے' اس پرآپ نے رضا مندی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں اس بات کی اجازت دے دی ،اور تب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیشہ کیلئے رسول اللہ واللہ ہے خادم بن کررہ گئے ، زندگی بھرسائے کی طرح آپ واللہ ہمیں ہوں ، ومعیت میں ہی رہے ،اور خدمت کے فرائض انجام دیتے رہے ،خواہ آپ واللہ مقیم ہوں ،

یا حالتِ سفر میں ہوں، نیز ہمیشہ آ ہے کی مسواک کی حفاظت ' آ ہے ؓ کے جوتوں کی حفاظت ' آپ کے عصالی حفاظت کی سے کیلئے وضوء کے یانی کا انتظام کوٹے کا انتظام غرضیکہ سفر ہو یا حضر' ہمیشہ ہروقت اور ہروقت موقع پرآ ہے گی خدمت کیلئے حاضر ومستعدر ہا کرتے تھے۔ اس نوعمری سے ہی مسلسل رسول اللیوائیلیہ کی صحبت ومعیت اور کسب فیض کا ہی بیرا تر تھا کہ تمام دینی علوم میں انہیں غیرمعمولی مہارت اور دسترس حاصل تھی ، بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت 'نیز قرآن کریم سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں'ان میں انہیں خاص مقام ومرتبہ حاصل

قرآن کریم کے ساتھ شغف اور محبت اوراس کی تلاوت کے شوق کا پیرعالم تھا کہ اکثر اٹھتے بیٹھتے' چلتے پھرتے' تلاوت میں ہی مشغول رہا کرتے تھے،قر آن کریم کے ساتھ بہوالہانہ تعلق قبولِ اسلام کے فوری بعدروزِ اول سے ہی ان کے دل میں اسی طرح بوری آب وتاب كے ساتھ موجز ن تھا .....

یمی وجه تھی کہ اُس ابتدائی دور میں کہ جب وہاں مکہ شہر میں مسلمان حجیب حجیب کر تلاوتِ قرآن کیا کرتے تھے،کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ تھلم کھلاعلی الاعلان ان طواغیت کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کر سکے ....ایسی صورتِ حال میں ایک باراییا ہوا کہ کسی جگہ بڑے سر دارانِ قریش کی محفل جمی ہوئی تھی ، لہوولعب اور فضولیات کے سلسلے عروج پر تھے، تب اتفا قاً دور سے بچھ مسلمانوں نے بیہ منظرد یکھا،اور پھروہ آپس میں یوں کہنے گئے'' ہے کسی میں اتنی ہمت کہان کی اس محفل میں جا کران کے سامنے قرآن پڑھے....؟'' اس برعبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے کہا'' میں بیرکام کروں گا'' تبان کے ساتھی کچھ تشویش کا شکار ہو گئے ،اورانہیں مخاطب کر کے یوں کہنے لگے'اس

کام کیلئے کوئی ایسا شخص ہونا جائے جس کا تعلق اسی شہر مکہ سے ہو، یہاں اس کا طاقتور خاندان ہو،اس کی کوئی حیثیت ہو،جبکہتم تو مکہ کے باشند نے ہیں ہو، یہاں تمہاراخاندان نہیں ہے، کوئی تہمیں بچانے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والانہیں ہے،اس لئے تم مت حاؤ.....

تب حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے جواب دیا'' الله میرا حامی و ناصر ہے....' اور پھریہ اُن سر دارانِ قریش کی اس محفل میں جا پہنچے،اُس وفت وہاں لہوولعب کے ساتھ شعرو پخن کا سلسله بھی زوروں برتھا، ہر کوئی اپنا کلام سنار ہاتھا.....ایسے میں عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه و ہاں پہنچے اور کلام پیش کرنے کی اجازت جا ہی ....جس پران سب نے کہا کہ ''ضرورسناؤ'' تب انہوں نے باوا زبلند قرآن کریم کی تلاوت شروع کردی ﴿اَلْـرَحـمٰـن عَلَّمَ القُرآنَ خَلَقَ الإنسَانَ عَلَّمَهُ البَيَانَ الشَّمسُ وَالقَمَرُ بِحُسُبَانِ وَالنَّجِمُ وَ الشَّبَ مَن يُسُجُدَان ..... (١) ترجمه: (رحمن فقرآن سكهايا، اسى في انسان کو پیدا کیا،اوراسے بولناسکھایا، آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں،اورستارے اور درخت اسی کو سیدہ کرتے ہیں .....)

ابتداء میں تووہ سرداران قریش خاموشی کے ساتھ بیرکلام سنتے رہے .....اوراس کلام کی بے مثال حلاوت سے اور شیرینی سے بہت ہی متأثر ہوتے رہے ....کین پھرجلد ہی ان میں سے کسی کو بیاندازہ ہونے لگا کہ بیتو وہی کلام پڑھرہاہے جو کہ محمد (علیقیہ ) پڑھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیکلام من جانب اللہ ان کی طرف نازل شدہ ہے ....تب اس شخص نے دوسرے لوگوں کوبھی اس طرف متوجہ کیاا ورعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خلاف ورغلایا،

<sup>(</sup>۱) سوره'' رحمٰن' کی ابتدائی آبات۔

تب وه سبھی بگڑ گئے .....اینی اصلیت برآ گئے .....اورعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه کوخوب جی بھر کرز دوکوب کرتے رہے،اور ناحق ظلم وتشد د کا نشانہ بناتے رہے.....

آ خرعبدالله بن مسعودرضی الله عنه اپنی بیرحالت لئے ہوئے وہاں سے واپس روانہ ہوئے اوراپنے انہی مسلمان ساتھیوں کے پاس پہنچے .....انہوں نے جب ان کی بیر کیفیت دیکھی که جگه جگه سے خون بہه رہاہے ....تب وہ برجسته بولے که' بہمیں اسی چیز کااندیشہ تھا،اوراسی کئے ہم نے تمہیں منع بھی کیا تھا.....'

اس برعبداللد بن مسعود رضی الله عنه نے جواب دیا''میری بیہ جوبھی حالت ہے۔۔۔۔اس کے باوجود میں اس بات پر بہت خوش ہول کہ آج میں ان لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کرآ ماہوں''

اسی کیفیت میں مکہ میں وقت گذرتار ہا.....اور پھرنبوت کے تیرہویں سال ہجرتِ مدینہ کا حکم نازل ہونے بردیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کرکے مدینہ چلے آئے۔

دین اسلام کے بالکل ابتدائی دورہے ہی قرآن کریم کے ساتھ ان کاجو بہت گہرا اور والہانة تعلق تھا....اب يہاں مدينه ميں بھي ..... بلكه اس كے بعد بھي ہميشه ہي ان كي يہي كيفيت 'اورقر آن كريم كے ساتھ يہى جذباتی لگا ؤاسی طرح برقر ارر ہا.....

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله الله ایک بارابو بکر صدیق رضی الله عنه کے ساتھ کسی اہم اور نازک معاملے میں گفت وشنیداورمشاورت میں مشغول تھے، ا تفاق سے قریب ہی میں بھی موجود تھا ، پھرآ ہے وہاں سے اٹھ کرمسجد کی طرف روانہ ہوگئے ، ہم دونوں بھی ساتھ ہی چل دیئے ، سجد میں پہنچنے کے بعد ہم نے وہاں ایک شخص کو دیکھا، جو

نماز میں مشغول تھا،اس کی تلاوتِ قرآن کی آواز ہماری ساعت سے ٹکرار ہی تھی ایکن ہم ٹھیک طرح اسے پہچان نہیں سکے(۱)رسول التولیسی اس شخص کے قریب جاکر کھڑے ہو گئے ،اور بڑے ہی انہاک کے ساتھ کچھ دیرو ہیں کھڑے ہوئے اس شخص کی تلاوت سنتے رہے، پھر ہماری طرف متوجہ ہوتے ہوئے آپ نے ارشادفر مایا: (مَن سَرَّةُ أَن يَقرَأ القُرآنَ رَطُباً كَمَا نَزَلَ ، فَليَقرَأَهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابن أمّ عَبُد) (٢) لِعِيْ "جس کسی کی پیخواہش ہوکہ وہ قرآن کواس طرح بڑھے جس طرح وہ تازہ تازہ نازل ہوا....(٣) اسے جاہئے کہ وہ ابن اُم عبد [یعنی عبداللہ بن مسعود اُس کی طرح پڑھے'۔ مقصديه كهرسول التوليكية كي طرف سے اس شخص (حضرت عبدالله بن مسعودٌ) كيلئے يه بهت بڑی گواہی اورتصدیق تھی کہان کی تلاوت قر آن بہت ہی درست ترین ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں'' نماز سے فراغت کے بعد عبدالله بن مسعوداسی جگه بیٹھے ہوئے دیر تک دعاء میں مشغول رہے، جبکہ اس دوران رسول التواليكية انتهائی شفقت بھرے انداز میں مسلسل ان کی جانب دیکھتے رہے ،اوراینی زبانِ مبارك سے يوں كہتے رہے: سَلُ تُعُطِّه ..... سَلُ تُعُطَّه لِعِنْ ' مَا نَكَتے جاؤَ، تَهميں عطاء كياحائے گا.... مانگتے جاؤتہ ہيں عطاء كيا جائے گا''۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں'' میں نے دل میں سوحیا کہ جب صبح ہوگی تو میں عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤں گا،اورانہیں بیسب تفصیل بتاؤں گا کہ گذشتہ رات

جب آپ مسجد میں نماز میں مشغول تھے، تب رسول التوافیقی نے آپ کی تلاوت سنی ،اور پھر

(۱) شايدرات كاوقت ہوگا،اس لئے ابتداء میں نہیں پہچان سکے،البتہ بعد میں پہچان لیا۔

(۲) محیح ابن حبان ۲۷۷۷]

(m) بعن قرآن کو یوں بالکل درست طریقے سے پڑھے کہ جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

کس طرح آپ کی تلاوت کی تعریف کی .....اور پھر جب آپ دعاء میں مشغول تھے،تب آپ نے کیابات ارشاد فرمائی تھی .....'

چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللّٰدعنهُ حضرت عبداللّٰد بنمسعود رضی اللّٰدعنه کے گھر یہنچ' یہی سب کچھ بتانے کیلئے، تا کہ وہ خوش ہوجائیں.....الیکن جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ ان سے پہلے وہاں موجود تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه کے سامنے گذشته رات کا تمام ماجرابیان کر چکے تھے.... تب حضرت عمر شوچنے لگے کہ' ابو بکرتو ہمیشہ ہی ہرخیر میں سبھی پر سبقت لے جاتے ہیں''

اس کے بعدان دونوں حضرات (لیعنی حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ' نیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللّہ عنہ )نے حضرت عبداللّہ بن مسعود رضی اللّہ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا دو ہمیں بیتو بتادیجئے کہ اُس وفت آپ کیا دعاء ما نگ رہے تھے؟ "جواب میں انہوں نے کہا: ''میں اُس وقت اس دعاء میں مشغول تھا:

اَللَّهُمَّ اِنِّي أَسأَلُكَ اِيمَاناً لَا يَرتَدّ، وَنَعِيماً لَا يَنفَد، وَمُرَافَقَةَ نَبيّكَ مُحَمَّدٍ صَلَى الله فِي أَعلَىٰ جَنَّةِ الخُلد (١) لِعِنْ الساليان على تَحْصَد ما نَكَّا مون الساليان جوواپس [ کفر کی طرف ] نہ پھرے،اورالیی نعمتیں کہ جوختم نہوں،اورر فاقت تیرے نبی محمد طالله کی جنت کے اعلیٰ ترین مقام کینی جنت الحُکد میں''۔ علیصیہ

اسی کیفیت میں مدینہ میں وقت گذرتار ہا.....ابتدائے اسلام سے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے مکی زندگی میں اور پھرمدنی زندگی میں چونکہ ہمیشہ سائے کی طرح رسول التوافيظيم كي خدمت ميں حاضر رہا كرتے تھے،للہذا ہمہوفت كي اسمسلسل حاضري'

<sup>(</sup>۱)مندامام احمد ۲۸/۱۲۸

خدمت صحبت علمی استفادهٔ اور کسب فیض کایه نتیجه تفا که تمام دینی علوم بالخصوص قر آنی علوم میں انہیں غیرمعمولی دسترس حاصل تھی ، نیز قر آن کریم کی تلاوت بھی نہایت ہی مؤثر اور دل نشیںانداز میں کیا کرتے تھے۔

یمی وجہ تھی کہ بعض اوقات رسول التوافیظیم خودان سے فر مائش کرکے ان کی تلاوت سنا كرتے تھے۔

چنانچە عبداللد بن مسعودر ضى الله عنه فرماتے ہيں: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَليَهُ اللهُ: إقرأ عَلَىَّ القُرآن ، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّه! أَقُرَأُ عَلَيكَ وَعَلَيكَ أَنزلَ؟ قَالَ: إنِّي أَشُتَهِى أَن أَسُمَعَهُ مِن غَيري ، فَقَرأتُ عَلَيهِ سُورَةَ النِّسَاء ، حَتَّىٰ بَلَغتُ ((فَكَيفَ إِذَا جِئُنَا مِن كُلّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئنَا بِكَ عَلَىٰ هُؤَلّاءِ شَهِيداً)) فَقَالَ: حَسُبُكَ ، فَالتَفَتُّ الِّيهِ ، فَإِذَا عَينَاهُ تَذُرِفَان ـ (١) لعِنی: (ایک باررسول التوافیلی نے مجھ سے فرمایا'' مجھے قرآن پڑھ کرسناؤ'' میں نے عرض

كيا''اے اللہ كے رسول! ميں آپ كے سامنے قرآن پڑھوں؟ حالانكہ بيقرآن تو آپ ہى یرنازل کیا گیاہے؟ (بعنی میری اتنی مجال کہاں؟) آپ نے فرمایا'' مجھے قرآن کسی دوسرے سے سننا اچھا لگتاہے' تب میں نے آپ کے سامنے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی، يهانتك كهجب مين اس آيت يريه نيا: (فَكَيفَ إذَا جِئنَا مِن كُلَّ أُمَّةٍ بشَهيدٍ وَجِئُنَا بِكَ عَلَىٰ هُوَلَآءِ شَهِيداً) (٢) يعنى (اس وقت [ان كا] كيا حال موكاجب مم ہرامت میں سے ایک گواہ لے کرآئیں گے،اور [اے نبی ایم آپ کوان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے ) تب آ یے فرمانے لگے 'بس کرو' تب میں نے آ یہ کی

(۱) صحيح بخاري (۵۰۵۰ م ۵۰۵ م ۲۵۰۵ م کتاب النفسير په پاپ قول الله تعالى: فکيف اذا جبئا من کل اُمّة بشهید .....، نیز :مسلم ۲۰۰۶ و دیگر کتب حدیث تفسیر – (۲)النساء ۱۲/۲

جانب مر كرديكها..... تواس وفت آپ كى آنكھيں آنسۇ ول سےلېرېزتھيں)(ا) 🖈 حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جسمانی طور پر کافی نحیف اور دبلے یتلے تھے، ایک روز جب خوب ہوا چل رہی تھی ،جس کی وجہ سے کپڑے اُڑے جارہے تھے،تب ان کی ینڈلی سے کپڑا کچھہٹ گیا....اتفا قاً کچھلوگوں کی نظران کی دبلی تبلی پنڈلی پر پڑی تو بے اختیاران کی ہنسی نکل گئی .....تب رسول التوافیقی نے ان سے دریا فت فر مایا''تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟''انہوں نے جواب دیا''اےاللہ کے رسول!بس ان کی دہلی تیلی پنڈلی پر نظرير ى توباختيار بهارى بنسى نكل كئ "اس يرآب في فرمايا: وَالَّذِي نَفسِي بيدِهِ ، لَهُ مَا أَثْقَلُ فِي المِيزَانِ مِن جَبَل أُحُد . (٢) لِين وَسَم اس الله كي جس ك قبض میں میری جان ہے،ان کی بیہ بینڈلیاں''میزان''میں اُحُدیہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں' مقصد به که عبدالله بن مسعود ( رضی الله عنه ) کی بیدد بلی نتلی بند لیاں دیکھ کریہاں دنیا میں تم لوگوں کی ہنسی نہیں رُک رہی ....لیکن یا در کھو کہ اللہ کے نز دیک ان کا اس قدر بلندترین مقام ومرتبہ ہے کہ قیامت کے روزمیزان (بعنی انسانوں کے اعمال کاوزن کرنے والے ترازو) میں ان پنڈلیوں کاوزن اُحدیہاڑ ہے بھی زیادہ ہوگا''(یعنی اپنے اسی دیلے یتلے جسم سے یہ جواس قدراللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں،خوب اعمالِ صالحہ انجام دیا کرتے ہیں،ان کاوزن اُحدیہاڑسےزیادہ ہے)۔

حضرت عبداللد بن مسعود رضی الله عنه عهد نبوی کے بعد:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بالکل نوعمری میں ہی قبولِ اسلام کے بعد سے ہمیشہ (۱) لیعنی روزِ قیامت معاملے کی نزاکت'اس دن کی ہولنا کیاں ..... نیز آپ گاان مشرکین کےخلاف اللہ کے سامنے گواہی دینے کامعاملہ .....ان چیزوں کو یا دکر کے آپ اُس وقت آبدیدہ ہو گئے (۲) منداحمہ [۳۸۵۹]

زندگی بھرتادم آخررسول الدھائے۔ کی خدمت میں حاضر رہے، نہایت ذوق وشوق اور خوب اہتمام کے ساتھ تحصیلِ علم دین استفادہ اور کسبِ فیض میں ہردم اور ہر لمحه مشغول ومنہمک رہے۔ سبتھ ومعیت کامبارک سلسلہ بدستور جاری رہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں مدینہ میں وقت گذرتارہا ۔۔۔۔۔۔۔۔ کارسول الدھائے۔ کا مبارک دورگذرگیا، آپ ہمیشہ تادم آخران سے انتہائی خوش اور مسرور ومطمئن رہے۔۔

رسول التواليطيني كامبارك دورگذرجانے كے بعدخلافتِ راشدہ كے زمانے ميں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی یہی حیثیت اور قدر ومنزلت برقر ارر ہی۔

خلیفهٔ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے زمانهٔ خلافت کے دوران مشرق ومغرب میں چہارسواسلامی فتوحات کاسلسله بہت وسعت اختیار کر چکا تھا، ایسے میں حضرت عمر نے مفتوحه علاقوں میں نئے شہر بسانے کا حکم جاری کیا، چنانچہ اسی سلسلے میں انہی دنوں سن ستر ہ ہجری میں دریائے فرات کے کنارے ایک نیاشہر 'کوفہ' بسایا گیا، جو کہ رفتہ رفتہ علمی' ادبی' ثقافتی' سیاسی' وسکری' غرضیکہ ہر لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے مزاج میں بیہ بات شامل تھی کہ وہ خداداد بصیرت فراست اور دوراندیش کی وجہ سے اہم اور حساس قتم کے مناصب کیلئے ذمہ دارا فراد کی تعیین وقتر رسی کے معاملہ میں ہمیشہ بہت زیادہ احتیاط اور باریک بنی سے کام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب بیہ نیاشہ (لیعنی کوفہ) بسایا گیا تو اس کے والی (گورنز 'یا فر مانروا) کے تقر رکیلئے ان کی نظر انتخاب حضرت عمار بن یا سررضی الله عنه پر برٹ ہی، اور تب انہوں نے اس نئے آباد کر دہ شہر (کوفہ) کے اولین فر مانروا کی حیثیت سے حضرت عمار بن یا سررضی الله عنه کی تقر رکیا گئی ۔ تقر رکی کی۔ تقر رکی کی۔ تقر رکی کی۔

جبکہ اسی موقع پر ہی حضرت عمر نے اہالیان کوفہ کی دینی تعلیم وتربیت اور رہنمائی کی غرض سے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کومنتخب فر مایا،ساتھ ہی انہیں بیہ تا کیدبھی کہ وہ تعلیم وتربیت کے ساتھ ساتھ بوقتِ ضرورت انتظامی امور میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہیں،مشاورت کے فرائض انجام دیتے رہیں.....اور پھران دونوں انتہائی جلیل القدر شخصیات کو کوفہ پہنچنے کی تا کیدفر مائی۔

اسموقع يرحضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه نے اہالیانِ کوفیہ کے نام ایک خط بھی تحریر فرمایا، جس كامضمون بيتها: إنِّي أَبُعَتُ إليكُم عَمَّار بن يَاسِر أمِيراً ، و عَبدَالله بن مَسْعُود مُعَلِّماً وَ وَزيراً ، وَإِنَّهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ ، مِن أَصُحَابِ الرَّسُولِ عَلَيْهِما وَمِن أَصْحَاب بَدر ليني "مين ملوكول كي طرف عمار بن ياسركوتهمار في مانرواكي حیثیت سے جبکہ عبداللہ بن مسعود کوتمہارے لئے معلم ومرنی نیزعمار بن یاسر کیلئے وزیر ومددگار کی حیثیت سے بھیج رہا ہوں ، بید دونوں حضرات انتہائی شریف ونجیب قسم کے انسان ہیں، رسول التعلیقی کے صحابہ کرام میں سے ہیں' نیزیہ دونوں''غزوہ بدر' میں شرکت كرنے والے خوش نصيبوں ميں سے ہيں''۔

تب به دونوں حضرات یعنی عمار بن یاسراورعبداللّٰد بن مسعودرضی اللّٰدعنهما مدینہ سے کوفہ منقل ہو گئے ، جہاں عمار بن یا سررضی اللہ عنہ فر مانروا کی حیثیت سے جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه معلم ومدرس کی حیثیت اینے اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول ومنہمک ہوگئے۔ ☆..... مجزوانکسار:

کوفہ میں قیام کے دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنداینے دینی مقام ومرتبے نیز سرکاری حیثیت کے باوجودانتهائی سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے،تواضع اور سادگی کا پیہ

عالم تھا کہ راہ چلتے ہوئے ہمیشہ تنہا ہی چلنا پسند کرتے ، تا کہ سادگی وعاجزی برقر اررہے ، اورکسی شان وشوکت کا اظہار نہو۔

چنانچہ ایک بارجب کسی راستے میں چلے جارہے تھے، تب کچھ لوگ احتر اماً ان کے ہمراہ ہو گئے ، جس پرانہوں نے ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے ان سے استفسار کیا ''کیا آپ حضرات کو مجھ سے کوئی کام ہے؟''

ان لوگوں نے عرض کیا کہ' نہیں! کام تو کچھ نہیں ہے .....البتہ بس ہماراجی چاہا کہ ہم آپ کے ہمراہ چلیں''

اس پرحضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ نے فرمایا'' آپ لوگ واپس لوٹ جائے،
کیونکہ اس میں (یعنی بلاضرورت کسی کے ہمراہ' یا پیچھے چلنے میں)'' تا بعن پیچھے
آ نے والے کیلئے ذلت ہے، جبکہ'' متبوع'' یعنی جس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں' کیلئے
'' فتنہ' ہے۔(۱)

لیعنی جو پیچیے چلاآ رہاہے ،گویاوہ بلاوجہ خودکو کمتر بنارہاہے .....جبکہ جس کے پیچیے چلاآ رہا ہے ، ہوسکتا ہے اس کے دل میں خود پیندی 'غروراور تکبر کے جذبات پیدا ہونے لگیں ...... یاوہ خودکو برزگ اور پارسا سمجھنے گے .....لہذا چونکہ یہ چیز تابع ومتبوع دونوں ہی کیلئے مصر ہے 'اس لئے اس سے گریز ضروری ہے۔

اسی طرح عام زندگی میں اورروزمرہ کے معاملات میں چھوٹوں بڑوں سبھی کے ساتھ میل جول کے موقع پرانہائی تواضع اور بجزوا نکسار سے بیش آیا کرتے تھے، بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے جس سے سی کی دل شکنی ہو، یا جس میں کسی کی بے عزتی ورسوائی کا اندیشہ ہو،

<sup>(</sup>۱) منهاج القاصدين ـ لا بن الجوزى ـ باب في ذم الجاه والرياء ـ

اكْرْيُول كَهَاكُرتْ تَحْ: لَوسَخِرُتُ مِن كَلبِ لَخَشِيتُ أَن أَحَوَّلَ كَلباً .... لعین ' میں تواس خوف سے بھی کسی کتے کا مذاق بھی نہیں اُڑا تا' کہ کہیں اس کی یا داش میں خود مجھے بھی کتاہی نہ بنادیا جائے ..... (۱)

مقصدیه که کتاخوداینی مرضی سے تو کتانہیں بنا.....لہذااگر میں اس کا مذاق اڑا ؤں ،اوراسے طعنه دوں ..... تو کہیں اللہ کی طرف سے ایسانہو کہ بطور پیز المجھے بھی کتا بنا دیا جائے۔

#### ☆....وفات:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے '' کوفہ' کے باشندوں کی دینی تعلیم وتربیت کی غرض سے کافی عرصہ و ہاں گذارا،اور پھرخلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللّٰدعنہ کے ز مانهٔ خلافت میں وہاں سے واپس مدینہ چلے آئے، جہاں رفتہ رفتہ عمر میں اضافے کے ساتھان کی طبیعت ناسازر ہے گی۔

انهی دنوں جب طبیعت کافی زیادہ ناساز ہو چکی تھی اور بچنے کی امید بظاہر کم تھی .....تب ایک روز خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی الله عندان کی عیادت کیلئے آئے ،اس موقع یران دونوں جلیل القدر حضرات کے مابین درج ذیل گفتگو ہوئی:

الله بن مسعودٌ: ذُنُه وبسي ليعني وبسي المين كنا هول كي وجهس مين المين كنا هول كي وجهس مين ىرىشان ہوں''

☆ ....حضرت عثمان فَمَا تَشتَهى ؟ لِعِن 'تو پُعِرآ بِ كياجا ہے ہیں ؟

الله بن مسعودٌ: رَحمَةً رَبّي ليعني 'ايخرب كي رحمت' الله بن مسعودٌ: رَحمَةً رَبّي الله بن الله بن مسعودٌ:

(۱) قرطبی تفسیر سورة الحجرات، آیت: ۱۱ یا أیهاالذین آمنوالایسخر قوم من قوم .....

اللُّهُ مُنذُ اللَّهُ مُر لَكَ بِعَطَائِكَ الَّذِي امتَنعُتَ عَن أَخَذِهِ مُنذُ سِنِيُن؟ لَعِنيْ ' كياميں آپ كى وہ رقم آپ كى طرف بھجوا دوں جو كہ سالوں سے آپ نے وصول نہیں کی ہے؟" (یعنی حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنه کوفه میں بطور مدرس جوفرائض انجام دیا کرتے تھے ان دنوں آخر میں کافی عرصہ اس کیفیت میں گذرا کہ انہوں نے سرکاری بیت المال سے اپنا جائز وظیفہ وصول نہیں کیا تھا،مفت میں خد مات انجام دیتے رہے تھے،اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عثمان ٹنے یہ بیشکش کی تھی ) الله بن مسعورٌ: لَا هَاجَةَ لِي به لِعِنْ وَ مُحِصاس كَى كُونَى ضرورت نهين ﴿ مُحِصاس كَى كُونَى ضرورت نهين ' بیٹیوں کے کام آئے گی (اس لئے آپ وہ رقم قبول کر لیجئے)

الله عبرالله بن مسعودٌ: لَا أَخَافُ عَلَيهِ نَّ الْفَقُرَ ، لِأَنِي أَمَرتُهُنَّ أَن اللهُ عَلَيهِ الله بن مسعودٌ: لَا أَخَافُ عَلَيهِ نَّ اللهُ قُورَ ، لِأَنِي أَمَرتُهُنَّ أَن يَقرأنَ كُلَّ لَيلَةٍ سُورَهَ الوَاقِعَة ، وَإِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ يَقُول: ((مَن قَرَأُ الوَاقِعَةَ كُلَّ لَيلَةٍ لَم تُصِبُهُ فَاقَةٌ أَبَداً)) (١) لِعِنْ بَجِها بِي بيرُول کے بارے میں فقروفاقے کا کوئی اندیشہیں ہے، کیونکہ میں نے انہیں بیرتا کیدکرر کھی ہے کہ ہررات سورۃ الواقعہ ضرور پڑھ لیا کریں، میں نے رسول التھ اللہ کو یہ ارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے (جوکوئی ہررات سورۃ الواقعہ پڑھئے وہ بھی فقروفاتے کا شکارنہیں ہوگا )۔ 🖈 ....اس واقعے سے یقیناً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بے مثال زیدواستغناء ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خود چل کران کے یاس تشریف لائے اور بار بارخو دانہیں اس قم کی پیشکش کی ....لیکن جواب میں انہوں نے

(۱) مشكاة المصابيح ۲۱۸۱ كتاب فضائل القرآن ـ

مسلسل معذرت كااظهاركيابه

نیزاس سے ان کے دل میں موجو درسول اللہ آیا ہے۔ اس مذکورہ بالا ارشاد (بلکہ آپ کے تمام ارشادات وفرمودات) برمكمل اورغيرمتزلزل يقين وايمان كااظهار ہوتاہے..... كيونكه اسی یقین وایمان کی وجہ سے انہوں نے اس دنیاسے رخصت ہوتے وقت بالکل آخری دنوں میں اپنی صاحبزادیوں کواس چیز (یعنی ہررات سورۃ الواقعہ کی تلاوت) کی تا کید تلقين فر ما ئي۔ -

مزید به کهاس طرح ہمیشه کیلئے تمام مسلمانوں کوبھی فقروفا قہ اور تنگدستی سے حفاظت ونجات كىلئے بەنافع ومفىدنىخە اكسيرېتاگئے۔

اور پھررسول اللھ ﷺ کے بیج کیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه اس چند روزہ علالت کے بعد مدینہ منورہ میں اس چے میں تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں اس دنیائے فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جاملے ، تجہیز ونگفین کے موقع پرخلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللّٰدعنه پیش پیش رہے،نما نے جنازہ بھی انہوں نے ہی بیڑھائی ،اور پھر مدینہ کے قبرستان''بقیع'' میں انہیں سیر دِخاک کر دیا گیا۔

الله تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلندفر مائیں' اور ہمیں وہاں اپنے حبیب الصلیم نیزتمام صحابهٔ کرام رضوان الله یهم اُجمعین کی صحبت ومعیت سےنوازیں۔

### 

الحمد للَّدا ٓج بتاریخ ۱۲ /صفر ۳۳۱ هے،مطابق ۷/ دسمبر۱۰۰۰ء بروز ہفتہ یہ بالے مکمل ہوا۔ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ:

رسول التُعَلِينَةِ كَ جليل القدر صحابي حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه تاريخ اسلام كاابياروشن ستارہ ہیں کہ اس دنیامیں شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جوان کے نام سے واقف نہو،خصوصاً جب بھی رسول التعلیقی کے کسی حدیث کا تذکرہ ہوگا تو خود بخو دذہن میں ان کا نام ا بھرنے گے گا کہ شاید بہ حدیث انہی سے مروی ہوگی .....

رسول التعلیقی کی بعثت کے بعد جب ابھی مکی دور ہی چل رہاتھا، ہجرتِ مدینہ کی نوبت نہیں آئی تھی ، نبوت کا گیار ہواں سال چل رہا تھا، تب وہاں مکہ میں طفیل بن عمر والدوسی (رضی الله عنه) کی آمد ہوئی تھی، جو کہ اُس وقت اپنے برانے دین (یعنی) شرک برہی قائم تھے، نیز جو کہایک مشہوراور بہت ہی طاقتور قبیلے'' دَوس'' کے سردار تھے، پیقبیلہ مکہ سے جنوب کی جانب''نہامہ''نامی علاقے میں آبادتھا،جس کا کچھ حصہ آجکل حجاز (سعودی عرب) میں' جبکہ دیگر کچھ حصہ ملک یمن میں ہے۔

طفیل بن عمر والدوسی ( رضی اللہ عنہ ) اُس وقت رسول اللہ واللہ عنہ بہت متأثر ہوئے تھے، اور پھرمشرف باسلام ہوگئے تھے،اور تب مکہ مکرمہ سے اپنے علاقے ''تہامہ'' کی جانب واپسی کے بعدانہوں نے وہاں اپنے قبلے والوں کودین برحق کی طرف دعوت کاسلسلہ شروع کیاتھا۔

دعوت دین کےسلسلہ میں ان کی اس محنت وکوشش کے نتیجے میں ایک شخص'' ابو ہریرہ'' تو فوراً ہی اس دعوت حق پرلبیک کہتے ہوئے مسلمان ہوگئے تھے،البتہ باقی افراد میں سے اکثریت كى طرف سے ابتداء میں انہیں (یعنی طفیل کو) کا فی مخالفت اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا،

البيته بعد ميں رفتہ رفتہ وہ لوگ بڑی تعدا دمیں دینِ اسلام قبول کرتے چلے گئے تھے۔ اس کام میں کافی عرصہ لگ گیاتھا، حتی کہ ہجرتِ مدینہ کے بھی مزید چھ سال بعد سن سات ہجری میں (یعنی طفیل بن عمر والدوسی رضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام کے تقریباً سات یا آٹھ سال بعد) جن دنوںغز وهٔ خيبرپيش آياتھا انهي دنوں طفيل بنعمر والدوسي (رضي الله عنه) اینے قبیلے میں سے دینِ اسلام قبول کر لینے والے افراد کی قیادت کرتے ہوئے (جو کہ ۸۰ گھرانوں پرمشمل تھے) طویل مسافت طے کرتے ہوئے''نہامہ' سے مدینہ آپنیج تھے، تب ان کی آمدیررسول التعلیق نے نہایت مسرت کا اظہار فر مایا تھا.....اورانہی افراد میں اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ الغرض رسول التوليكية كى بعثت كے كيار ہويں سال' تہامہ' ميں آبادمشہور قبيله وس كے سر دار حضرت طفیل بن عمر والدوسی رضی الله عنه کے قبولِ اسلام ٔ اور پھران کی طرف سے اپنے قبیلے والوں کودعوتِ اسلام کے سلسلہ میں محنت وکوشش کے نتیجے میں حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عنه مسلمان ہوئے تھے،اور پھرا بنے اسی سر دار (حضرت طفیل ؓ) کی زیر قیادت ہی تہامہ سے سفر کرتے ہوئے میں مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه کااصل نام''عبرشن' تھا، یعنی سورج کا بندہ۔دراصل اُس معاشرے میں قبل ازاسلام جو جہالت کی تاریکیاں' نیزعقیدہ وایمان کے معاملے میں جوخرا بیاں اور گمرا ہیاں جہار سوچھیلی ہوئی تھیں'انہی میں سے ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ سورج کی تعظیم کیا کرتے تھے،اوراسی وجہ سےان میں''عبرشمس''نام عام تھا۔ لیکن رسول التوافیقی کی خدمت میں جب حاضری ہوئی تو آ یے نے ان کا نام' عبر شمس'' سے بدل کر''عبدالرحمٰن''رکھد ہاتھا۔ البته حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے نام' عبدالرحمٰن' کی بجائے اپنی کنیت' ابو ہریرہ'
سے ہمیشہ کیلئے مشہور ہوگئے '' ہریرہ' کے معنیٰ ہیں' بلی' دراصل ان کی ایک بلی تھی ،
جوانہیں بہت ہی پیاری تھی ،اکثر اسے اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے،لہذااسی نسبت سے
'' ابو ہریرہ' یعنی' بلی والے' مشہور ہوگئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جمیں جب پہلی بارا پنے علاقے تہامہ سے مدینہ آئے'
تب بدا ٹھائیس سال کے جوان تھے۔اس کے بعد سے انہوں نے خودکورسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا دین سیسے کیلئے مکمل طور پر وقف کر دیا۔
صحبت ومعیت علمی استفادہ 'کسپ فیض' اور اللہ کا دین سیسے کیلئے مکمل طور پر وقف کر دیا۔
چونکہ اُس وقت تک ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی' لہذا کوئی گھر بلوذ مہ داری بھی نہیں تھی ،اس لئے 'دمسجد نبوی' کو اپنامستقل ٹھکانہ بنایا، مبجد سے بالکل متصل ہی ایک' صفہ' یعنی چبوتر اتھا، جہاں غریب اور سکین قسم کے مسلمان مقیم رہتے تھے، جنہوں نے اپنی نعنی چبوتر اتھا، جہاں غریب اور سکین قسم کے مسلمان مقیم رہتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں کسپ فیض اور تحصیلِ علم دین کی خاطر وقف کرر کھی تھیں ،ان کی رہائش گاہ بھی وہی می عبادت گاہ بھی وہی تھی ،اور ان کے استاد اور معلم ومر بی خود رسول اللہ اللہ اللہ تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی مسجدِ نبوی سے متصل اس''صفہ''کواپنامسکن بنایا، اور شب وروز اللہ کی عبادت میں' نیز تحصیلِ علم دین میں مشغول ومنہمک رہنے گئے، چونکہ اہل وعیال تو تھے ہیں' لہٰذا فرصت بھی خوب میسرتھی۔

البته ان کی صرف ایک عمر رسیده مال تھیں' جن کانام'' اُمیمہ' تھا،اوروہ دینِ نصرانیت کی پیروکار تھیں، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ بہت کوشش کیا کرتے تھے کہ ان کی والدہ بھی دینِ اسلام قبول کرلیں،کین ان کی والدہ اپنادین ترک کرنے پرکسی صورت آ مادہ نہیں

تھیں، جس پرابو ہریرہ بہت ہی دکھی اور پریشان رہا کرتے تھے، اور ہمیشہ ہڑی ہی محبت اور احترام کے ساتھ انہیں دین اسلام قبول کر لینے کی دعوت دیا کرتے تھے۔
انہی دنوں ایک روز جب حضرت ابو ہریرہ نے حسب معمول اپنی والدہ کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو یہ دعوت دی تو یہ دعوت دی تو یہ دعوت وہ کافی ناراض ہوگئیں، مزید یہ کہ اس موقع پرانہوں نے کوئی نامناسب بات بھی کہی .....جس پرابو ہریرہ کو بہت ہی صدمہ ہوا، فوراً وہاں سے روانہ ہوئے ،اورزاروقطارروتے ہوئے رسول التھا ہے گئی کہ ضدمت میں پنچے، رسول التھا ہے تے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کہ 'اے فدمت میں پنچے، رسول التھا ہے تے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کہ 'اے ابو ہریرہ! آپ کیوں رور ہے ہیں؟' تب جواب میں انہوں نے آپ کے سامنے تمام ماجرا سنا ڈالا .....اور پھر گھو گھر آ واز کے ساتھ عرض کیا کہ 'اے اللہ کے رسول! آپ میری والدہ کیلئے دعاء کیجئے کہ اللہ ان کے دل کو دینِ اسلام کی طرف راغب کر دے' ۔ تب آپ نے نے ان کی والدہ کیلئے ہوایت کی دعاء فرمائی۔

اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واپس گھر کی طرف چل دیئے، وہاں پہنے کر دیکھا کہ گھر کا دروازہ بندہے، اور کچھ پانی بہنے کی آ واز بھی سنائی دے رہی تھی، جیسے نہاتے دھوتے وقت پانی کی آ واز آیا کرتی ہے۔۔۔۔۔۔اور جب بیاندرداخل ہونے گئے تواندر سے والدہ کی آ واز آئی جو کہدرہی تھیں''ابو ہریہ واسی جگہر کے رہو، ابھی اندرمت آنا'' تب یہ وہیں رک گئے، پھر پچھ دیر بعد آ واز آئی''ابو ہریہ والدہ نے نہادھوکر صاف ستھرے کیڑے کئے۔ جو نہی اندرداخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ نے نہادھوکر صاف ستھرے کیڑے پہن رکھے ہیں، اور انہیں دیکھتے ہی انہوں نے باواز بلند بیالفاظ کہے: انشہدائن لا اللہ الا اللہ، وائشہدائن گور اللہ الا اللہ،

والده کی زبان سے بہ الفاظ سنتے ہی ابوہر براہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا ..... بے اختیار آئکھوں سے آنسو بہنے لگے .....اب دوبارہ فوراً اسی وفت پلٹے اور رسول اللہ وقت الل

ابو ہر برہ البھی کچھ ہی درقبل بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے رسول اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں پہنچ سے ، تب بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہر ہے سے .....اوراب دوبارہ اسی راستے پر روال دوال سے ،اوراب بھی آنکھول سے آنسوروال سے ،البتہ پہلی باروہ غم کے پر روال دوال سے ،اوراب بھی آنکھول سے آنسوسے ....اور پھراسی کیفیت میں رسول اللہ اللہ کے آنسوسے .....اور پھراسی کیفیت میں رسول اللہ اللہ کے آنسوسے اقدس میں پنچ .... بہتے ہوئے آنسو والور بھی پلکول کے ساتھ میہ خوشنجری سنائی ، اور بڑے ، ہی جذباتی انداز میں یول کہنے گئے 'اے اللہ کے رسول!اللہ نے آپ کی دعاء قبول فرمالی ....میری والدہ مسلمان ہو چکی ہیں' جس پر آپ نے نہایت ہی مسرت کا ظہار فرمالی۔(۱)

## المنظلب علم ميں خاص رغبت واہتمام:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے میں جب اپنے علاقے ''تہامہ' سے طویل مسافت طے کرنے کے بعد مدینہ پہنچے تھے ۔۔۔۔۔اس کے بعد سے مسلسل رسول اللہ واللہ و

نيز: كتاب:الا دبالمفرد\_از:امام بخارى رحمهالله\_باب (نمبر:١٨) عرض الاسلام على الأم النصرانية [٣٣]\_

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم [۲۴۹] باب فضائل أبی هربرة الدوسی رضی الله عنه ـ

نیز جس طرح رسول التواقیقی کی محبت وعقیدت ان کے سرایا میں سرایت کر چکی تھی .....اسی طرح آپ سے استفادہ کسبِ فیض اور دینی علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی اس قدر شدید تھا کہ بس اسی چیز کو انہوں نے اپنااوڑ ھنا بچھونا 'اپنا شیوہ و شعار' اپنانصب العین' اور اپنامقصدِ زندگی بنالیا تھا۔

انسارِ مدیده میں سے مشہور صابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنه (۱) فرماتے ہیں که:

(بَینَا أَنَا وَ أَبُوهُ رَیرَة وَصَاحِبُ لِي فِي المَسجِدِ، نَدعُو اللّهَ تَعالیٰ وَنَدُکُرُه، إِذَ طَلَعَ عَلَینَا رَسُولُ اللّهِ عَلَیٰ اللّهِ عَلَیٰ اللّهِ عَلَیٰ اللّهِ عَلَیٰ اللّهِ عَلَیٰ اللّه عَلَیٰ اللّه تَعَالَیٰ أَنَا بَینَنَا ، فَسَکَتُنَا ، فَقَالَ : عُودُوا اِلَیٰ مَا کُنتُم فِیه ، فَدَعَوُتُ اللّهَ تَعَالَیٰ أَنَا وَصَاحِبِ قَبِلَ أَبِي هُرَيرَة ، وَجَعَلَ الرّسُولُ عَلَیٰ اللّهُ یُومِّنُ عَلَیٰ دُعَائِنَا ، وَصَاحِبِ قَبِلَ أَبِي هُرَيرَة ، وَجَعَلَ الرّسُولُ عَلَیٰ اللّهُ یُومِّنُ عَلَیٰ دُعَائِنَا ، وَصَاحِبِ قَبِلَ أَبِي هُرَيرَة ، وَجَعَلَ الرّسُولُ عَلَيْ اللهُ یُومِّنُ عَلَیٰ دُعَائِنَا ، وَصَاحِبِ عَبَالَ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَىٰ دُعَائِنَا ، وَاسَأَلُكَ مَا سَأَلُكَ صَاحِبَايَ ، وَأَسَأَلُكَ عَالَا اللّهَ عِلماً لَا يُنسَىٰ ، فَقَالَ : اللّهُمّ إِنِي أَسَأَلُكَ مَا سَأَلُكَ صَاحِبَايَ ، وَأَسَأَلُكَ عَلَا اللّهَ عِلماً لَا يُنسَىٰ ، فَقَالَ : آمِین ، فَقُلنَا : وَنَحنُ نَسَأَلُ اللّهَ عِلماً لَا يُنسَىٰ ، فَقَالَ : آمِین ، فَقُلنَا : وَنَحنُ نَسأَلُ اللّهَ عِلماً لَا يُنسَىٰ ، فَقَالَ : آمِین ، فَقُلنَا : وَنَحنُ نَسأَلُ اللّهَ عِلماً لَا يُنسَىٰ ، فَقَالَ : سَبَقَكُم بِهَا الغُلَامُ الدَّوسِي ) (٢)

لیمین' ایک بارجب میں' اورابو ہریرہ' نیز میراایک اورسائقی' ہم مسجد میں بیٹے ہوئے اللہ سے دعاء اوراس کے ذکر میں مشغول سے کہ اس دوران رسول اللہ ایسی وہاں تشریف لائے اور ہماری ہی طرف چلے آئے ، حتی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے ، تب ہم خاموش ہو گئے ، آپ نے فرمایا' نتم لوگ جس کام میں مشغول سے اپناوہی کام جاری رکھو' تب میں نے اور پھر میرے ساتھی نے ابو ہریرہ سے پہلے اللہ سے دعاء مانگی ، رسول اللہ ایسی ہماری دعاء پر آمین کہتے رہے ، اس کے بعد ابو ہریرہ یوں دعاء مانگئے گئے' اے اللہ میں تجھ سے مانگا

<sup>(</sup>۱) حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه کامفصل تذکره صفحه [۹۰۵] پرملا حظه ہو۔

<sup>(</sup>٢) ابن حجر في ''الاصابة''[٨/٢٠٨] نيز:الهيثمي في مجمع الزوائد [٩/٣٦٨] وغيره\_

تحصیلِ علم کے بارے میں' نیز اللہ کا دین سکھنے اور سکھانے' اور پھراس کے مطابق اللہ اور اسکھانے' اور پھراس کے مطابق اللہ اور اسلامات وفر ما نبر داری کے معاملے میں' اور اساس کے رسول اللہ عنہ کا حکام کی تغمیل اور اطاعت وفر ما نبر داری کے معاملے میں' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیہ بے مثال جذبہ' بیشوق' بیر غبت' اور اس قدرا ہتمام والتزام ، بیسب کچھ صن ان کی اپنی ذات تک ہی محدود نہیں تھا۔.... بلکہ ان کے دل میں یہی

جذبہ دوسروں کے بارے میں بھی ہمیشہ موجزن رہتا تھا، دوسروں کے بارے میں بھی انہیں ہے فکر دامن گیررہتی تھی ۔۔۔۔۔کہ کاش سجی لوگ اسی طرح اس معالمے میں رغبت ' ذوق وشوق اور بلندہمتی کا مظاہرہ کیا کریں ۔۔۔۔۔

چنانچہ ایک بارحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (رسول الله الله علیہ کا مبارک دورگذرنے جانے کے بعد) جب مدینہ کے کسی بازارسے گذررہ شے،اُس وقت وہاں خوب رونق تھی ، خرید وفر وخت کا سلسلہ بڑے وج برتھا..... یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی جگہ رُک گئے، کچھ پریشانی کا شکار ہوگئے،اورسوچنے لگے کہ'' یہ سب لوگ کس طرح زور وشور کے ساتھ بس دنیا کمانے میں مشغول ومنہمک ہیں....''

کھ دیراسی طرح خاموش کھڑے ہوئے ان کی جانب دیکھتے رہے .....اور پھر قدرے توقف کے بعد انہیں مخاطب کرتے ہوئے باوا زِبلندیوں کہنے لگے''اے مدینہ والو! کس قدریت ہمت ہوتم لوگ'

وہاں موجود بھی لوگ تعجب سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے گئے،اور پھران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے''اے ابو ہریرہ! آپ کو ہماری طرف سے کیا پست ہمتی نظر آئی ہے؟''

حضرت ابوہر ریو ہ نے فر مایا'' رسول التھ اللہ کی میراث تقسیم ہور ہی ہے،اورتم لوگوں کوکوئی احساس ہی نہیں کہ جا کراینا حصہ وصول کرلو؟''

وہ کہنے لگے'اے ابو ہریرہ! ہمیں بتایئے ،رسول التعلیقی کی میراث کہاں تقسیم ہورہی ہے؟''

حضرت ابو ہر بریہ نے فر مایا''مسجد میں تقسیم ہور ہی ہے''

تب بہت سے تاجرا بنی تجارت چھوڑ کر مسجدِ نبوی کی طرف چل دیئے ، جبکہ حضرت ابو ہر رہ ہُ وہ بین کھڑ ہے ہوئے ان کی واپسی کا انتظار کرنے گئے۔ اور پھر پچھ ہی دیر بعد جب وہ لوگ مسجد سے واپس آئے اور ابو ہر بر ہ گود یکھا تو کہنے گئے 'اے ابو ہر برہ ! ہمیں تو مسجد میں کہیں کوئی میراث تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی''

حضرت ابو ہریرہ نے فر مایا'' تو پھر بتا ؤو ہاں تہہیں کیا نظر آیا؟''

وہ کہنے گئے''ہم نے تو وہاں بس بیہ منظر دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہاہے ، کوئی تلاوتِ قرآن میں مشغول ہے ، اور کچھلوگ حلال وحرام کے بارے میں دینی مسائل اور شرعی احکام سکھنے سکھانے میں مشغول ہیں''

اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا''یہی تو رسول اللہ اللہ کی میراث ہے'' ﷺ کی میراث ہے''

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ رسول اللہ اللہ کی صحبت و معیت اور طلب علم کیلئے خودکو وقف کرڈ الا تھا اور سار اوقت تو اسی کا م میں گذر جاتا تھا .....کسپ معاش کا کوئی سلسلہ نہیں تھا .....الہٰ ذاا کثر فقر وفاقہ 'جوک' اور شکد تی کا شکار رہا کرتے تھے .....ا کثر و بیشتر جب بھوک بہت زیادہ ستاتی تو کسی راستے میں کھڑ ہے ہوجاتے ،صحابہ کرام میں سے کسی کا جب وہاں سے گذر ہوتا تو اس سے کوئی دینی مسئلہ یا کسی آیت کا مطلب و مفہوم ہمجھنے کے بہانے بات چیت شروع کر دیتے ..... کہ شاید باتوں ہی باتوں میں اس کے ہمراہ چلتے چلتے ..... بات چیت شروع کر دیتے ..... کہ شاید باتوں ہی باتوں میں اس کے ہمراہ چلتے چلتے ..... وال کے گھر تک جا جہ چھر کے بات کے گھر تک جا جہ چھر کی نو اس کے گھر تک جا جہ چھر کی نو اس کے گھر تک جا جہ چھر کی نو کی ضرورت ہی نہیں اُس آیت کا مطلب خوب معلوم ہوتا تھا، اور کسی سے پچھ دریا فت کرنے کی تو دراصل کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دراصل کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔

چنانچهاسی بارے میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ:

''ایک بار مجھے بھوک نے بہت زیادہ ستایا جتیٰ کہ اُس روز مجھے اپنے پیٹ پر پھر باندھنا پڑا، پھر میں ایک راستے میں جابیٹے جہاں سے اکثر صحابہ کرام کا گذر ہوا کرتا تھا، اجا نک مجھے ابوبکر (رضی اللہ عنہ) آتے ہوئے دکھائی دیئے،جب وہ قریب آئے تو میں نے ان سے ایک آیت کامطلب در یافت کیا 'حالانکہ مجھے اس کامطلب خوب معلوم تھا، انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا،اور پھر چلتے ہنے ، میں اسی طرح کھڑارہ گیا، پھر کچھ دیر بعد عمر (رضی الله عنه) و ہاں سے گذرے، میں نے انہیں روکا،اورایک آیت کامطلب دریافت کیا،انہوں نے بھی مجھے اس آیت کا مطلب بتایااورآ کے بڑھ گئے ..... کچھ ہی دہرگذری تقی کہرسول التوافیقی کا وہاں سے گذر ہوا، تب میں نے آپیلی سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا،اس برآ ہے ایک مسکرادیئے،اوراصل بات کو بچھ گئے، بینی بھوک کی وجہ سے ميري جو كيفيت تقيي اسي آي نے بھانڀ ليا .... تب آ پ مجھے اپنے ہمراہ لئے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دیئے .....گھر پہنچنے کے بعدوہاں دودھ سے بھرا ہوا پیالہ نظر آیا، آپ نے اپنے اہلِ خانہ سے اس دودھ کے بارے میں دریافت فرمایا کہ'' پیرکہاں سے آیا ہے؟'' عرض کیا گیا کہ' یوفلاں شخص نے آپ کی خدمت میں بھیجائے'۔ تب آپ نے مجھے خاطب کرتے ہوئے ارشادفر مایا''اےابو ہریرہ! ذرہ صفہ والوں کے پاس جاؤ،اورانہیں بلالاؤ'' تب میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ''ا تناذرہ سادودھ ہے،اوراتنے سارے وہ اصحابِ صفہ جب یہاں آ کریہ دودھ پئیں گے،تواس میں سے کیا بچے گا؟ '' (لیعنی دل میں پیہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش اس میں سے خود مجھے تو پہلے ایک گھونٹ نصیب ہوجا تا .....تا کہ مجھ میں ملنے جلنے اور اصحابِ صفه تک جانے کی کچھ طافت تو آ جاتی )

اس کے بعد بیفر ماتنے ہیں کہ' جب وہ بھی اصحابِ صفہ و ہاں بیٹھ گئے تو رسول التعلیقی نے وہ پیالہ مجھے تھاتے ہوئے ارشادفر مایا'' بہلوابو ہر ریہ!ان سب کو بلاؤ'' تب میں ایک ایک کو وه دوده کا پیاله پیش کرتار ما،اور ہرکوئی خوب سیر ہوکر پیتار ما ....حتیٰ کہ بھی دودھ بی چکے، تب میں نے وہ پیالہ واپس آ ہے کی خدمت میں پیش کر دیا،اس برآ ہے نے مسکراتے ہوئے ميري جانب نگاه اڻھا کرديکھا،اور پھرفر مايا:''اب توبس صرف ہم دونوں ہي باقی ره گئے'' میں نے عرض کیا '' آپ درست فرمارہے ہیں اے اللہ کے رسول' تب آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا''بیو' تب میں نے بینا شروع کیا،آپ بارباریہی ارشاد دہراتے رہے کہ' پیؤ'اور میں بیتارہا، یہانتک کہ آخر میں نے عرض کیا' دفتم اس اللہ کی جس نے آپ کوئی برحق بنا کرمبعوث فر مایا ہے ....اب مزیدیینے کی کوئی گنجائش نہیں بچی ہے' تب آپ نے وہ پیالہ مجھ سے لےلیا،اوراس میں سےخودنوش فرمایا'(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں دینِ اسلام اور پیغمبرِ اسلام کی حقانیت وصدافت یمکمل اورغیر متزلزل ایمان تو پہلے ہی موجزن تھا،البتہ اب اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ عہدِ نبوی کے بعد:

معجزے کا مشاہدہ کر لینے کے بعدیقین وایمان میں مزید پختگی آگئے۔

حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کے میں ۲۸ سال کی عمر میں جب اپنے علاقے '' تہامہ' سے (۱) صحیح بخاری[۱۴۵۲] کتاب (نمبر ۱۸) الرقاق، باب (نمبر ۱۷) کیف کان میش النبی الله و الله و

"مدینه"منتقل ہوئے تھے تب سے رسول التولیکی کے ساتھ خاص تعلقِ خاطر' ہمہ وقت صحبت ومعیت' علمی استفادہ' اور کسپ فیض کا سلسلہ جاری وساری رہا ۔۔۔۔۔تیٰ کہ آپ کا مبارک دورگذرگیا،آپ تادم آخران سے انتہائی مسر ورومطمئن رہے اوران کے ساتھ بہت زیادہ شفقت وعنایت کا معاملہ فرماتے رہے۔

رسول التوقیقی کا مبارک زمانه گذرجانے کے بعد بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه کے شب وروز کے معمولات وہی رہے گینی ہمہ وقت صرف علم دین کی خدمت ،اللہ کا دین سیکھنا اور سکھانا .....اسی کیفیت میں شب وروز کا اور ماہ وسال کا بیسفر جاری رہا۔

### ☆.....فقروفاقه کی جگه خوشحالی:

الله كشكركا جذبه:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں فقروفاتے کے طویل سلسلے کے بعد جب حالات

نے کروٹ بدلی، اور انہیں بھی خوشحالی وفروانی نصیب ہوئی' تواہیے میں کسی فخروغرور کی بھائے کروٹ بدلی، اور انہیں بھی خوشحالی وفروانی نصیب ہوئی' تواہیے میں کسی فخروغرور کی بھائے کہ جس قدر نعمتیں بڑھتی چلی گئیں' اسی قدران کا سرا پنے منعم محسن کے سامنے مزید جھکتا چلا گیا۔۔۔۔۔ خالق و ما لک کیلئے دل تشکر وامتنان اور احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہوتا چلا گیا۔۔۔۔۔

الله کی طرف سے عطاء فرمودہ اس خوشحالی وفراوانی پراظهارِتشکر کے طور پراکٹریوں کہا کرتے: نَشَاتُ یَتِیُماً، وَ هَاجَرتُ مِسكِیناً، وَکُنتُ أَجِیراً لِبُسرَة بِنتِ عَروان بِطَعَامِ بَطنِي، فَکُنتُ أَخدِمُهَا، فَزَقَ جَنِیهَا اللّهٔ ..... یعن'میں نے عَروان بِطعَامِ بَطنِي ، فَکُنتُ أُخدِمُهَا، فَزَقَ جَنِیهَا اللّهٔ ..... یعن'میں نے ایک یتیم کی حیثیت سے پرورش پائی، اس کے بعد جب میں نے ہجرت کی تب بھی میں بالکل ہی مسکین تھا، بُسر ہ بنت غزوان نامی عورت کا میں خادم تھا مجھن دووقت کی روئی کے عوض دن بھر میں اس کی خدمت بجالایا کرتا تھا.....اور پھراللہ نے فضل فرمایا کہ اسی کے ساتھ میری شادی ہوگئی....."

یوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات بدلے، آسودگی بھی آگئی، شادی بھی ہوگئی، اور پھراللہ نے گھر باراورآل واولا دیسے بھی نوازا۔

## 🖈 ....خوشحالی کے بعد بھی تقویٰ:

تنگدستی اور فقر و فاتے کی بجائے اب خوشحالی و فراوانی کے دور میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تقویٰ کی بہیز گاری 'حشیتِ الہیہ' اور فکرِ آخرت کا وہی جذبہ اور وہی معیار سلسل برقر ارر ہا،خوشحالی اور خیر وخوبی کا بیسفر سلسل جاری رہا جتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا (کا فی بعد میں 'مروان کے زمانے میں )جب بیروالی مدینہ (یعنی مدینہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کے علاقوں کے گورنر) مقرر ہوئے۔

اس کے باوجودان کامعمول بیتھا کہ ہمیشہ نصف شب کے فوری بعد بیخود نمازِ تہجد عبادت '
اور تلاوتِ قرآن وغیرہ کا اہتمام کرتے ، پھراپنی اہلیہ کو بیدارکرتے ، وہ بھی اسی طرح تہجد وغیرہ پڑھا کرتیں ،اور پھران کی اہلیہ رات کے بالکل آخری حصے میں بیٹی کو جگایا کرتیں ،
تب وہ اسی طرح تہجد وغیرہ کا اہتمام کیا کرتی تھی تھیں۔

الغرض نصف شب کے بعد سے اذانِ فجر تک ان کے گھر میں کوئی وقت اییانہیں گذرتا تھا کہ جب وہاں اللہ عزوجل کی عبادت نہ ہورہی ہو، ہمہ وقت عبادت کا بیمبارک سلسلہ جاری رہتا تھا، اور بلا ناغہ ہررات جاری رہتا تھا ...... حالا نکہ بیا س وقت مدینہ کے فر مانروا تھے۔

نیز فقر وفاقہ کے بعد اب بیخوشحالی کا دور آیا تو ان کی کیفیت بیہوئی کہ نہایت سخاوت وفیاضی کے ساتھ ضرور تمندوں اور مختا جوں کی مددوا عانت کیا کرتے تھے، ہمہ وقت ان کی خبر گیری کیا کرتے ،اوران کیلئے ضروریات زندگی کی فراہمی سے متعلق انتظام وانصرام میں مشغول کیا کرتے ہوئے۔

## ☆....والده كي خدمت واطاعت كاجذبه: (١)

حضرت ابو ہر ریره رضی الله عند اپنی والده کے انتہائی مطیع وقر ما نبر دار سے، ہمہ وقت ان کی

(۱) حضرت ابو ہر ریره رضی الله عند جن دنوں مدینہ کے فرما نروا سے، تب بھی اپنی بہت زیاده مصروفیات کے
باوجود نہایت پابندی کے ساتھ روزانہ گھر سے روائی نیز واپسی کے موقع پراپنی والدہ کو یوں سلام کیا کرتے ہے:
السّلام علیكِ ورحمة الله وبركاته یا أُمّتاه ، تب ان کی والدہ سلام کا جواب دیتیں: و علیكَ السّلام
ورحمة اللّه وبركاته ، اس کے بعد ابو ہر رہ ہ کہ خور کے ملّ الله کَما رَبّیتِنِی صَغیراً یعیٰ 'الله آپ
پرم فرمائے، جیسا کہ آپ نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا''جواب میں ان کی والدہ بول ہمتیں: یا بُنیّ،
و أُنتَ ، ف جزاك اللّه خیرا ، و رَضِيَ عنك كما بَرَ رتّنی كَبیرا ، یعیٰ 'اللہ میں۔ بیٹے ،اللہ میں
جزائے خیرعطاء فرمائے جیسا کہ تم بڑے ہوئے کے بعد میرے ساتھ شن سلوک کرتے چلے آ رہے ہو'
ملاحظہ ہو: کتاب ''الاً دب المفرد' از: امام بخاری رحمہ اللہ باب (نمبر ۲) جزاء الوالدین۔

خدمت اورد کجوئی کی خاطر کوشاں وسرگرداں رہا کرتے تھے،خودا پنی والدہ کی خدمت واطاعت گذاری کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہمیشہ بطورِخاص والدین کی عزت بڑوں کا ہمیشہ احترام اور حسنِ سلوک کی خوب تا کیدونلقین کیا کرتے تھے۔

چنانچہ ایک بارانہوں نے دوافرادکوساتھ ساتھ چلتے دیکھا،ان میں سے ایک کی عمرزیادہ تھی ،جبکہ دوسرانسۂ کم عمردکھائی دے رہاتھا، تب انہوں نے ان دونوں سے دریافت فرمایا دمم دونوں کا آپس میں کیارشتہ ہے؟ "انہوں نے جواب دیا کہ" ہم باپ بیٹا ہیں "اس پرحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تواس منظر پر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا کہ" ماشاء برحضرت ابو ہریہ دونوں ایک ساتھ چلے جارہے ہیں، کتنا اچھا منظرہے "اورانہیں دعا ئیں بھی دیں،اس کے بعد بیٹے کو خاطب کرتے ہوئے یہ سے تم فرمائی: لَا تُسَمِّه بِالسُمِه ، وَ لَا تَمُشِ أَمَامَه ، وَ لَا تَجُلِس قَبُلَه ۔ لیمی "تم بھی اپنے والدکونام لے کرنہ پکارنا، بھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا، کر دونوں کھڑے ہوں ،تو جب تک سے آگے نہ چلنا، اور بھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا، کھڑے دہا) (ا)

اخلاصِ نبيت كانتيجه:

اور بالخصوص آپ کی احادیث مبارکہ کی نشر واشاعت اور درس و تدریس کی خاطر انہوں نے جس طرح اپنی تمام زندگی کو وقف کئے رکھا .....خلقِ خدا بہت بڑی تعداد میں ان سے مستفید اور فیضیاب ہوتی رہی ..... نیزیہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جس طرح انہیں بہت بڑے پیانے پر'' قبولِ عام''نصیب ہوا ..... یقیناً اس سے اس بے مثال'' اخلاص'' کی عکاسی ہوتی ہے جوان کے دل کی گہرائیوں میں راسخ و پیوست تھا۔

#### ☆.....وفات:

مدینه میں وفت گذرتار ہا۔...مرورِز مانه کے ساتھ رفتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنه ضعیف ہوتے چلے گئے،آخر ۵۸ میں ۷۷سال کی عمر میں اس جہانِ فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جاملے۔

انقال سے پچھ الی پر دفت اور گرید کی کیفیت طاری ہونے گی ..... تب کسی نے اس گرید کی وجہ دریافت کی ، توجواب میں یوں فر مایا: أُبُکی لَبُعُدِ السّفر ..... وقِلّة الزّاد ..... یعنی ''میرے رونے کی وجہ بیہ ہے کہ آگے راستہ بہت طویل ہے ..... جبکہ میرے پاس زادِراہ بہت مخضر ہے .....'۔

الله تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فر مائیں ،اور ہمیں وہاں اپنے حبیب آلیہ نیزتمام صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی صحبت ومعیت سے نوازیں۔

### 

الحمدالله آج بتاريخ ١/صفر ٢٣١ه مطابق ٩/دسمبر ١٠٠٢ء بروز منگل يه باب مكمل موار رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت طفيل بن عمر والدّ وسي رضي الله عنه:

جزیرۃ العرب میں 'نہامہ'نامی ایک مشہورعلاقہ تھا 'جس کا کچھ حصہ آجکل جاز (سعودی عرب) میں 'جبکہ دیگر کچھ حصہ ملک یمن میں ہے(۱) وہاں ' دَوس'نامی ایک قبیلہ آبادتھا، جس کی طاقت اور شان وشوکت کے بڑے چرچے تھے، فیل بن عمرونا می شخص اس طاقتور ترین قبیلے کا سردارتھا، نیزیہ کہ زمانۂ جاہلیت میں عرب معاشرے میں جو بڑے بڑے نامی گرامی' نثر فاء' تھے' جن کی سخاوت وفیاضی' مہمان نوازی' اور شجاعت و بہادری کے بڑے چرچے تھے' اور اسی بناء پر انہیں انہائی عزت واحترام کی نگاہ سے دیکھا جاتھا تھا' انہی میں طفیل کا شار ہونا تھا۔

طفیل کی سخاوت وفیاضی اورمہمان نوازی کا بیا الم تھا کہ اس کے گھر میں چولہا کبھی نہیں بجھتا تھا، دروازہ کبھی بندنہیں کیا جاتا تھا، رات ہویا دن ..... ہرایک کیلئے ہروقت اس کے گھر کا دروازہ کھلار ہتا.....اور دسترخوان سجار ہتا تھا۔

مزید به که وه بهت هی فصیح و بلیغ قشم کاادیب ٔ خوش بیان شاعر ٔ شعله انگیز خطیب ٔ نیز بهت هی باذوق سمجهدار ٔ اور دانشورشم کاسلجها هواانسان تها۔

ایک بار طفیل بیت الله کی زیارت کی غرض سے اپنے علاقے ''تہامہ'' سے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔

بیان دنوں کی بات ہے جب مکہ میں رسول التعلق اور مشرکین کے مابین شکش خوب (۱) بعض ماہر ین جغرافیہ کے بقول' تہامہ' دراصل اس پہاڑی سلسلے کا نام ہے جوملکِ یمن سے' مکہ' تک پھیلا ہواہے، بلکہ خود مکہ شہر بھی' تہامہ' میں ہی شامل ہے .....واللّٰداُ علم۔ عروج پڑھی، آپ شب وروزاور مج وشام بستی بستی، گری نگری گھوم پھر کراللہ کے دین کی طرف دعوت دینے میں مشغول ومنہمک تھے، اوراس مبارک فریضے کی انجام دہی میں آپ کا متصیار تھا'' اللہ پرتو کل وایمان' ……جبکہ شرکینِ مکہ اپنی تمامتر قوت و توانائی کے ساتھ آپ کاراستہ روکنے پر تُلے ہوئے تھے، اوراس مذموم وناپاک مقصد کی خاطران کا ہتھیار تھا ''طافت و تو ت' زوراورز بردسی' دھونس اور ھمکی ……' ۔

الیم صورتِ حال میں جب سردارانِ قریش کوطا قتور قبیلے' دَوس' کے سردار کی تہامہ سے مکہ آمد کی اطلاع ملی توانہوں نے اس کا دل جیتنے ..... نیز اسے رسول الله ایسی سے دورر کھنے کی خاطر ..... نہایت گرمجوثی کے ساتھ اور خوب پُر تیا کے طریقے سے اس کا استقبال کیا، خوب مہمان نوازی اور آو بھگت کی ، اور پھر رفتہ رفتہ اس کے سامنے رسول الله والیہ کی برائیاں شروع کیں ، اور اسے آئے سے متنفر کرنے کی کوششوں میں لگ گئے۔

طفیل کورسول التواقیہ سے متنفر کرتے ہوئے ان مشرکین مکہ نے یہ بات بھی کہی کہ (نعوذ باللہ) شخص بہت بڑا پہنچا ہوا جادوگر ہے .....اس کے پاس ایسا عجیب وغریب کلام ہے کہ اگر کوئی ایک بارس لے بارس سے کمام کاج کے قابل نہیں رہتا .....بس اسی کاد یوانہ ہوکررہ جا تا ہے .....اس نے اپنے اسی جادو کے ذریعے ہمارے معاشرے میں کاد یوانہ ہوکررہ جا تا ہے ....اس نے اپنے اسی جادو کے ذریعے ہمارے معاشرے میں پھوٹ ڈال دی ہے ،ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے ،جس کی وجہ سے اب ہماری سرداری اور تمان وشوکت بھی بڑے خطرے سے دو چار ہو چکی ہے .....لہذاایسانہوکہ ہماری طرح تہماری قوم بھی ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہو جائے .....اور تمہاری سرداری اور شان وشوکت بھی جاتی ہوئی رہے ....اور تمہاری سرداری اور شان وشوکت بھی جاتی رہے ....

اس تمام صورتِ حال کی وجہ سے بیسر دار ' طفیل' 'پریشان ہو گیا ، کیونکہ بیسب کچھاس کیلئے

بالکل اچانک اورغیرمتوقع تھا، نیزیه که وه اس تشکمکش میں فریق نہیں بننا چاہتا تھا....جبکه مشرکین مکه اسے سلسل خوفز ده کرتے ہی رہے.....

آخر طفیل نے یہ فیصلہ کرلیا کہ وہ کسی صورت اس شخص ( یعنی رسول التعلیقی ) سے ملاقات نہیں کرے گا، ہر قیمت پر نہیں کرے گا، نہ ہی ان سے کوئی بات چیت کرے گا، ہر قیمت پر اور بہر صورت ان سے دور ہی رہے گا۔

اسی سلسلے میں سر دارانِ قریش کی طرف سے فیل کورسول الله الله الله سے خوفز دہ کرنے کی غرض سے خبر دار کیا گیا تھا کہ آپ اکثر و بیشتر بیت اللہ کے قریب ہی نظر آیا کرتے ہیں .....لہذا وہاں خاص احتیاط برتنا ضروری ہے۔

چنانچ طفیل جب بیت اللہ کی زیارت کیلئے روانہ ہونے لگا(۱) تواحتیاطی تدبیر کے طور پراپنے کا نوں میں روئی ٹھونس لی، تا کہ وہاں محمد (علیقیہ ) اگر موجود ہوئے توان کی آواز یاان کی کوئی بات اس کی ساعت سے نہ گرانے پائے ،اوراس طرح بیاس 'جادو' سے محفوظ رہ سکے جس سے اسے خوب خوفز دہ کیا گیا تھا ..... بیت اللہ کے قریب پہنچنے کے بعد جو صورتِ حال پیش آئی وہ خود طفیل نے بعد میں اپنی زبانی یوں بیان کی ہے:

''میں نے بیت اللہ کے قریب ایک شخص کو کھڑے دیکھا جو کہ ہماری عبادت سے مختلف کسی اور ہی طریعے سے عبادت (نماز) میں مشغول تھا، میں ہمجھ گیا کہ یہی مجمد (علیقیہ) ہیں، مجھے ان کا بیا نداز' اور عبادت کا بیطریقہ اچھالگا، اور میں بے اختیاران کے قریب ہوتا گیا، ان کی شخصیت میں اور سرایا میں مجھے عجیب سی کشش محسوس ہور ہی تھی، لہذا میں مزید قریب ہوگیا، جی کہ میرے کا نول میں ان کی تلاوت قرآن کی آواز آنے گئی، تب اس موقع پر پہلے ہوگیا، جی کے اور طواف وغیرہ کیا کرتے تھے۔

(۱) عرب زمانۂ حاہلیت میں بھی بیت اللہ کی خوب تعظیم و تکریم اور طواف وغیرہ کیا کرتے تھے۔

تو مجھےرؤسائے قریش کی باتیں اوران کی تصیحتیں یادآنے لگیں،لہذامیں نے وہ روئی اپنے کا نوں میں مزیدا چھی طرح مضبوطی کے ساتھ مٹھونس لی انیکن پھر جلد ہی ان کا وہ شیریں کلام دوبارہ سننے کیلئے میرادل بیتاب ہونے لگا، کچھ دیریمی کشکش جاری رہی....آخرمیرے دل سے آواز آئی''اے طفیل!تم کوئی معمولی انسان نہیں ہو،تم اپنی قوم کے رہنما ہو، اتنے بڑے طاقتور قبیلے کے سردار ہو،اور پھریہ کہتم اس قدر پہنچے ہوئے ادیب، فضیح وبلیغ خطیب' اور نامی گرامی شاعر بھی ہو تہہیں اچھے اور برے کلام کی خوب پہچان ہے ..... تو پھر ..... یہ عجیب حرکت کیوں کررہے ہوکہ اپنے کا نوں میں روئی ٹھونس رکھی ہے؟ تمیں کس بات کا ڈرہے؟ تههیں پیکلام سن لینا جا ہئے .....اگریہ کلام اچھا ہوا تواپنالینا، برا ہوا تو جھوڑ دینا.....'' دل کی بیآ وازاورضمیر کی بیہ یکار سننے کے بعد طفیل نے اپنے کا نوں سے وہ روئی نکال پھینگی، اور تب خوب جی بھر کررسول الله الله الله کی زبانی الله عز وجل کا مبارک ومقدس کلام سنا، دل کی د نیابد لنے لگی ، کفرونثرک اورمعصیت وضلالت کی تاریکیاں چھٹے لگیں .....اور تب دل میں فورى اور پخته عزم كرليا كهضرور بضر وررسول التوافيية سے ملاقات كرنى ہے....ليكن أس وقت سر داران قریش کی موجود گی میں بیرمناسب نہیں سمجھا ،البتہ بعد میں بہت جلد ہی رسول التوليكية كے گھر میں حاضر ہوكر وہاں شرفِ ملا قات حاصل كيا،آ مد كامقصد بيان كيا،تمام ما جرا کہہ سنایا....تب رسول اللہ علیہ نے بھی انہیں کچھ سنایا....اییا کلام سنایا جس کی تأ ثیر.....اورجس کی حلاوت طفیل کے دل میں بہت دور گہرائیوں میں پیوست ہوتی چلی كَنَّ .....اوروه كلام تفا: قُل هُوَ اللَّهُ أَحَد ، اللَّهُ الصَّمَد ، لَم يَلِد وَلَم يُولَد ، وَلَم مَكُن لَـةَ كُفُواً أَحَد ليعن 'كهدوك الله ايك ب،الله بناز ب،ناس كي كوئي اولا دہے نہوہ خودکسی کی اولا دہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے'۔ رسول التعلیقی کی زبانِ مبارک سے بیکلام الہی سننے کے بعد فیل زاروقطاررونے لگے، اور پھر کلمہ حق'' اُنشہداُن لا الله الا الله، واُنشهداُن محمداً رسول الله' بیاضتے ہوئے دین برحق قبول کیا، نیزنبی برحق (علیسیه ) کے دستِ مبارک پر بیعت کی .....اور یوں''تہامہ'' میں آباد مشہور ومعروف اور طافتورترین قبیلے'' دَوس'' کابہ سردار' بطفیل''اب رسول التولیطی کے جليل القدر صحابي '' حضرت طفيل بن عمر والدّ وسي رضي الله عنه''بن گئے۔

قبول اسلام کے بعد حضرت طفیل بن عمر والد وسی رضی الله عنه بچھ عرصه مکه میں ہی مقیم رہے، اس دوران رسول التوليكية كي خدمت ميں حاضر ہوكرالله كا دين سكھتے رہے، نيز بچھ قرآن كريم بھي حفظ کيا۔

اور جب مکہ سے واپس اپنے علاقے ''تہامہ'' کی جانب روانہ ہونے گے توعرض کیا کہ ''اے اللہ کے رسول! میں اپنے قبیلے کا سر دار ہوں ، وہاں میری اطاعت کی جاتی ہے،اس لئے میں وہاں پہنچنے کے بعداُن لوگوں کو دینِ اسلام کی طرف دعوت دوں گا،لہذا آپ سے میری گذارش ہے کہ آب اللہ سے میرے لئے دعاء فرمایئے کہ اللہ مجھے کوئی''نشانی''عطاء فرمائے، تا کہ جب میں اپنی قوم کودین اسلام کی طرف دعوت دوں، تو اُس موقع پر میں انہیں اس دین کی حقانیت وصدافت کی کوئی نشانی بھی دکھاسکوں''

تبرسول التُعلَيْكُ في دعاء فرمائي: اَللَّهُمّ اجْعَل لَهُ آيَة لِعِن والسّاللة والسّاكوني نشانی عطاءفر ما''۔

اور پھررسول التعالیقی سے الوداعی ملاقات کے بعد حضرت طفیل بن عمر والد َ وہی رضی اللہ عنه مکہ سے اپنے علاقے کی جانب روانہ ہوگئے مسلسل سفر کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو ابھی اپنیستی سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ اچیا نک ان کی دونوں آئکھوں کے درمیان کی جگہ

سے بوں روشنی پھوٹنے لگی جیسے کوئی چراغ جل رہا ہو .....تب بیہ پریشان ہو گئے ،اورسو چنے لگے کہ میری قوم جب بیمنظرد کیھے گی تواس چیز کودینِ اسلام کی حقانیت کی نشانی سمجھنے اور متأثر ہونے کی بجائے وہ لوگ یوں کہیں گے کہ''اس نے چونکہ اپنادین بدل لیا،اینے دین سے غداری کی'لہٰذااس کی سزا کے طور براس کی توشکل ہی بدل گئی .....'اور تب انہوں نے اللہ سے دعاء کی کہ یااللہ تو اس نشانی کومیرے چہرے کی بجائے کہیں اورمنتقل فر مادے' تب وہ روشنی و ہاں سے ہٹ گئی ،اورانہوں نے اپنے ہاتھ میں جوکوڑا تھام رکھا تھا' اس کے سرے برآ کرخوب حیکنے لگی ..... چونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا،ان پہاڑیوں کے درمیان وہستی کچھنشیب میں تھی ، یعنی باہر سے بستی کی طرف آنے والا راستہ بلندی سے ڈھلان کی طرف آتا تھا، چنانچے طفیل بن عمر والدَ وسی اُ اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے جب اسی بلندی سے ڈ ھلان کی طرف اتر رہے تھے....توان کے قبیلے والوں نے عجیب وغریب منظر دیکھا، کہ ان کے سردارنے ہاتھ میں کوڑاتھام رکھاہے ،اوراس کے سرے برگویاایک چمکتی ہوئی قندیل لکی ہوئی ہے ..... یہ بڑا ہی عجیب وغریب منظرتھا .....گویا اوپر پہاڑ کی بلندیوں سے ایک روشنی ان کی جانب چلی آ رہی ہے۔....جسے دیکھ کروہ لوگ جیران ویریشان اورانگشت بدندان ره گئے .....

حضرت طفیل بن عمر والد َ وسی رضی الله عنه چونکه اینے اس قدر طاقتورا ورشان وشوکت والے قبیلے کے سر دار تھے، اور اسی وجہ سے خودان کی بھی خوب شان وشوکت اور بڑی حیثیت تھی، لہذااس چیز کے لازمی نتیج کے طور بران کے مزاج میں کچھ تندی و تیزی تھی،جبکہ دعوتِ دین کے کام میں تندی یا در شتی کی بجائے حکمت 'محبت' اور نرمی ضروری ہوا کرتی ہے، چنانچہ جب انہوں نے اپنے علاقے میں دعوتِ اسلام کا آغاز کیا توصورتِ حال کچھالیمی بنی کہ سب سے پہلے توان کے والد جوکافی عمر رسیدہ تھے ان کے قریب آئے ، تب انہوں نے اپنے والد سے کہا'' آپ ذرہ مجھ سے دور ہی رہئے ، کیونکہ اب وہ پہلے والا معاملہ نہیں رہا'' والد نے بڑی جمرت سے دریافت کیا'' کیوں بیٹا؟''طفیل نے جواب دیا'' میں مسلمان ہو چکا ہوں ، محملی گادین اختیار کر چکا ہوں' والد نے کہا'' ارے میرے نیچ ! کیا میر ادین جھی تمہارے دین سے جدا ہوسکتا ہے؟ جوتمہارا دین' وہی میرا بھی دین' تب طفیل نے دین بھی تمہارے دین سے جدا ہوسکتا ہے؟ جوتمہارا دین' وہی میرا بھی دین' تب طفیل نے والد گئے اور نہا دھوکر صاف سخر الباس پہن کرآ ہے' اس پران کے والد گئے اور نہا دھوکر صاف سخر الباس پہن کرآ ہے' ، اور تب طفیل نے انہیں کامہ کوت پڑھایا، والد گئے اور نہا دھوکر صاف سخر الباس پہن کرآ ہے' ، اور تب طفیل نے انہیں کامہ کوت پڑھایا، دین اسلام کے بارے میں مجھ بنیا دی اور ضروری باتیں بتا کیں .....اور یوں طفیل نے عمر رسیدہ والد مسلمان ہوگئے۔

اس کے بعد فیل کی بیوی ملاقات اوراستقبال کی غرض سے آئیں، انہوں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا''تم اب مجھ سے دورہی رہو' وہ انتہائی تعجب وجیرت کے ساتھ ان کی جانب دیکھتے ہوئے ہوئے ہوئے 'کیوں؟'' انہوں نے جواب دیا''میں مسلمان ہو چکا ہوں، ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں، اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں' وہ کہنے گئ' جوآپ کا دین' وہی میرا بھی دین' تب انہوں نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا'' ٹھیک ہے، جاؤ، نہا دھوکر صاف ستھرالباس پہن کرآؤ' تب اس نے ایسا ہی کیا، جس کے بعدا نہوں نے اسے کلمہ کتی بڑھایا، اوروہ بھی مسلمان ہوگئی۔

اس کے بعد حضرت طفیل نے اپنے قبیلہ کہ وس والوں کودینِ اسلام کی طرف دعوت کا سلسلہ شروع کیا ۔۔۔۔۔ چونکہ بیران سبھی کے سرداراور فرمانروا تھے۔۔۔۔۔جبکہ وہ سب ان کے ماتحت ' بلکہ ان کی رعیت تھے۔۔۔۔۔لہذا حاکم ومحکوم کے کے مابین تخاطب اور گفتگو کا جوانداز پہلے سے بلکہ ان کی رعیت تھے۔۔۔۔۔ ہی چلاآ رہاتھا، یعنی لہجے میں پچھنی اور درشتی تھی، فطری اور غیراختیاری طور پروہی اندازاب دعوت دین کے موقع پر بھی کافی حد تک برقر اراوراٹر اندازرہا، جس کالازی نتیجہ یہ برآ مد ہوا کہ ان کے اتنے بڑے قبیلے میں سوائے ایک شخص (حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ) کے باقی کسی نے ان کی بات نہیں مانی 'اور صاف انکار کر دیا ..... جس پر بیکا فی دلبر داشتہ ہو گئے ..... آخر پچھ عرصے بعد انہوں نے دوبارہ مکہ جانے اور وہاں رسول الله الله الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکراس بارے میں مشاورت کا فیصلہ کیا .....

چندہی دنوں بعد حضرت طفیل رضی اللہ عنہ دوبارہ تہامہ سے مکہ کی جانب عاز م سفر ہوئے تواس بارتمام قبیلہ کروس میں سے ان کے واحد ہم مذہب اور دینی بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے، دونوں حضرات مکہ پہنچے، رسول اللہ اللہ کا خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ اللہ کا اسلیمی کے ساتھ ابو ہریرہ کی بہلی اور مخضر ملاقات تھی .....(ا)

اس ملاقات كے موقع پررسول الله الله في في دريافت فرمايا: مَا وَرَاءَ كَ يَا طُفيل؟ يعني "الله في الله في الله

طفیل نے عرض کیا: قُلُوبٌ عَلَیهَا أَكِنَّة ، وَكُفرٌ شَدِید ، لَقَد غَلَبَ عَلَیٰ دَوسِ الفُسُوقُ وَ العِصٰیان ..... یعن 'اے اللہ کے رسول! وہاں تو دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، شدید سم کا کفر چھایا ہوا ہے، قبیلہ دَوس والوں پرتوبس فسق و فجو راور نافر نانیوں کا غلبہ ہے ..... '۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہمارے سر دارطفیل کی زبانی بیہ بات سن کر..... (۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ کامفصل تذکرہ گذشتہ صفحات [۳۳۰\_۳۴۵] میں گذر چکاہے۔ رسول التوالية اپنی جگه سے اٹھے، وضوء کیا، دورکعت نمازاداکی، اوراس کے بعددعاء کیلئے اپنے دونوں ہاتھ بلند کردیئے ..... میں نے جب بیہ منظرد یکھا تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا اورانہائی پریشان ہوگیا، اور میری زبان سے باختیار بیالفاظ نکلے: وَاقَومَ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مقصدیہ کہ رسول اللّقافِیّ نے جب حضرت طفیل کی زبانی ان کے قبیلے والوں کے بارے میں یہ بات میں کہ وہاں تو بس کفری کفر ہے ۔۔۔۔۔اس کے فوری بعد آپ نے اٹھ کر وضوء کیا، دورکعت نماز پڑھی اور پھر دعاء کیلئے اپنے ہاتھ اٹھا دیئے ۔۔۔۔۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ہر برہ گا یہ ہم کے اور طاہر ہے کہ نبی کی بددعاء تو یہ سجھے کہ اب آپ وَ وَس والوں کیلئے بددعاء کریں گے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی بددعاء تو رائےگاں نہیں جائے گی، وہ تو ضر وراثر دکھائے گی۔۔۔۔جس کے نتیج میں اب قوم وَ وَس برباد ہوکر رہ جائے گی، وہ تبھی مارے جائیں گے، اور وہ سب اگر چہ کا فرومشرک ہی سہی ، کین ہمرحال وہ ابو ہر برہ ہی کی قوم کے لوگ تھے، ان کے ساتھ خاندانی تعلقات تھے، قربتیں ہمرحال وہ ابو ہر برہ ہی کی قوم کے لوگ تھے، ان کے ساتھ خاندانی تعلقات تھے، قربتیں کئے تو یہی سب کچھسوچ کر ابو ہر برہ نہایت پریشان ہو گئے اور زبان سے بے اختیار یہ الفاظ کے میری قوم'۔۔

لیکن''رحمۃ للعالمین' علی نے اس موقع پر جب دعاء شروع کی تواس میں کسی کیلئے تباہی کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔۔۔۔اس میں توبس قوم دوس کیلئے ہدایت کی دعاء ما نگی گئی تھی ،اوریہ کہوہ سجی لوگ مذاب یا نے کے بعد وہاں سے چلے آئیں اور رسول التولیقی کے ہمراہ دیگر تمام

مسلمانوں میں شامل ہوجائیں۔

اس دعاء سے فراغت کے بعدرسول اللوفيسية حضرت طفيل کی طرف متوجہ ہوئے اورانہیں مخاطب كرتے موت ارشادفر مايا: إرجع إلَىٰ قومِكَ ، وَارفِق بهم ، وَادعُهُم إلَىٰ الإسلام لعنی 'اے طفیل! آپ اپنی قوم کی طرف واپس جائیے ،ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیئے،اورانہیں دینِ اسلام کی طرف دعوت دیجئے'' (غالبًا آپُواس بات کا نداز ہ ہو چکا تھا کہ فیل کے مزاج میں اپنی قوم کی سرداری کی وجہ سے پچھٹی ہے،اس لئے آپ نے انہیں اپنی قوم کے ساتھ نرمی برتنے اور پیار ومحبت کے ساتھ دین اسلام کی طرف دعوت کی تاكىدفرمائى)\_

چنانچہ بید دونوں حضرات مکہ سے واپس اینے علاقے کی طرف لوٹے ،اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت طفيل بن عمر والدّ وسي رضي الله عنها بني قوم مين مسلسل دعوت وتبليغ كافريضه سرانجام دیتے رہے،اور یوں کئی سال بیت گئے،رسول اللہ واللہ وریگرمسلمان نبوت کے چود ہویں سال کے اوائل میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے ،اور پھر عبیر من فز وہُ بدر' پھر سمیے میں غزوۂ اُحد'اور پھر ۵ ہے میں غزوۂ خندق کے اہم ترین واقعات بھی گذر گئے ،حتی کہ رفتہ رفتہ مے میں جاکر جب ان کے قبیلہ وس کے لوگ کافی تعداد میں دین اسلام قبول کر چکے، تب حضرت طفیل اُسی گھرانوں پرمشتمل اپنی قوم کے افراد کی قیادت کرتے ہوئے تہامہ سے مدینہ آ پہنچے....انہی دنوں رسول التولیک فتح خیبر کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے تھے،آپ حضرت طفیل اوران کے ساتھیوں کی مدینہ آمدیر بہت زیادہ مسرور ہوئے ، نیز چونکہ بیسب لوگ محض اینے دین وایمان کی حفاظت کی خاطراینے گھر باراورا پنا آبائی علاقہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے، لہذاان کی مدد کے طوریر' نیزان کی دلجوئی کی خاطر آ پ نے

خيبر سے حاصل شدہ مال غنيمت ميں سے انہيں بہت کچھ عطاء فر مايا، تا کہ اب بيلوگ از سرنو یہاں مدینہ میں اپنے گھر بساسکیں۔

اس کے بعد حضرت طفیل بن عمر والد ؑ وہی رضی اللہ عنہ سلسل رسول اللّعظيفية کی صحبت ومعیت میں رہے.....اورا گلے ہی سال بیعنی ۸ھ میں ماہِ رمضان میں فتح کمہ کایا دگاراور تاریخی واقعہ جب پیش آیا' تواس موقع پر رہیجی رسول اللولیا ہے۔

فتح مکہ کے فوری بعد جب بیتمام حضرات ابھی مکہ میں ہی مقیم تھے حضرت طفیل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 'اے اللہ کے رسول!ہمارے علاقے الیعنی''تہامہ' جہاں اصل میں طفیل اوران کا قبیلہ ُ دَوس آبادتھا ] میں ایک بہت بڑا بت ہے،اےاللہ کے رسول! میرا جی حامتاہے کہ میں ایک بار پھروہاں جاؤں اوراسے جلادوں(۱) آپ نے اجازت مرحمت فرمائی،جس پرحضرت طفیل مکہ ہے اپنے اصل علاقے'' تہامہ'' کی جانب مسلسل سفر کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے توان کے قبیلے کے باقی ماندہ افراد جوابتک اپنے پرانے دین (لینی کفرونٹرک) برہی قائم تھے' ان کے سامنے حضرت طفیل اس بڑے بت کوجلانے کی تیاریاں کرنے لگے ....تب وہاں لوگوں کاایک جمع غفیراکٹھاہوگیا،مرد'عورتیں' بیچ' حچوٹے' بڑے' سبھی نہایت بے چینی کے ساتھ انتظار کرنے لگے،اورآ پس میں یوں چہ میگوئیاں کرنے لگے کہ بس ابھی ہمارے اس بڑے بت کاغضب طفیل برنازل ہونے ہی والاہے ....بس اب تھوڑی ہی دیر میں پیخص ہماری آئکھوں کے سامنے جل کررا کھ ہو حائے گا .... برباد ہوجائے گا ....

اور پھر حضرت طفیل ٹے ان سب کی نگاہوں کے سامنے .....کہ جوسالہا سال سے سل درنسل (۱) غالبًاوہ بت لکڑی کا ہوگا ،اُس زمانے میں پتھر کے بت بھی ہوا کرتے تھے اورلکڑی کے بھی۔

اس بڑے بت کی پوجا کرتے چلے آ رہے تھے،اوراسے اپنی قسمت کا اورا پے نفع ونقصان کا مالک سمجھتے ہوئے ہمہ وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہا کرتے تھے.....ان سب کی نگاہوں کے سامنے اس بڑے بت کوجلا کرریزہ ریزہ کرڈ الا.....اور تب وہ بس دیکھتے ہی رہ گئے، اپنی کھلی آئکھوں سے جب انہوں نے اپنے اس سب سے بڑے بت کی یہ بہی رکھی کہ'' یہ تو خودا پنی حفاظت بھی نہیں کرسکا'' تب وہ سب فوج درفوج مسلمان ہو گئے..... اور یوں حضرت طفیل بن عمر والد وہی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جب وہ بڑا بت جلا..... تو اس کے ساتھ ہی اس علاقے میں کفر ونٹرک کے باقی ماندہ اثر ات بھی ہمیشہ کیلئے جل کرنیست ونابود ہو گئے اوران کا نام ونشان مٹ گیا۔

اس کے بعد حضرت طفیل واپس مدینه لوٹ آئے ، زندگی کا سفر پھر رواں دواں ہو گیا، نہایت ذوق وشوق اورا ہتمام والتزام کے ساتھ رسول التواقیقی کی صحبت ومعیت سے مستفید و مستفیض ہوتے رہے جتی کہ آپ کا مبارک دور گذر گیا۔ آپ ہمیشہ تا دم آخران سے بہت ہی مسروراورانہائی مطمئن رہے۔

# حضرت طفیل بن عمر والد وسی رضی الله عنه عہدِ نبوی کے بعد:

رسول اللهوالية كامبارك دورگذرجانے كے بعد خليفه اول حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كادورِخلافت آياتو حضرت طفيل بن عمر والد وسى رضى الله عنه نے خودا پنے آپ كو اپنى تلواركو نيزا پنے جوال سال بيٹے عمر وكورسول اللهوالية كے اولين جانشين كى خدمت ميں پيش كرتے ہوئے اپنايہ بھى بچھالله كے دين كى خدمت اور سربلندى كيلئے وقف كرديا۔ مسول اللهوالية كى اس جہانِ فانى سے رحلت كے فورى بعد بيك وقت بہت سے فتنول نے سراٹھایا ، مانعينِ زكو ق كا فتنه ، مرتدين كا فتنه ، جھوٹے مدعيانِ نبوت كا فتنه ..... وغيره وغيره ،

الغرض اندروني سازشوں اور بيروني بلغاروں كاايك لامتنا ہى سلسلەتھا.....رسول التوليكية کے اولین جانشین اورمسلمانوں کے خلیفہ اول کی حیثیت سے ان تمامتر فتنوں کی سرکو بی اور بیخ کنی کی ذمہ داری حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں برآ بڑی تھی 'جسے انہوں نے بڑی ہی عزیمیت واستقامت اور بے مثال شجاعت و بہادری کے ساتھ بحسن وخو بی نبھایا، اور تمام فتنوں کا قلع قمع کیا، اوراس مقصد کیلئے متعدد بڑی جنگوں کی نوبت آئی۔ ان تمام جنگوں کے موقع پر حضرت طفیل اینے جواں سال بیٹے ' عمروبن طفیل' سمیت خوب جوش وجذبے کے ساتھ شریک رہے اور ہمیشہ پیش پیش رہے۔

انہی دنوں (بیعنی الصےمیں) ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے بالخصوص مسلمہ نے اپنے علاقے '' بمامہ' (۱) میں اس سلسلہ میں بڑا فتنہ پھیلار کھا تھا،اور بہت سے مرتد قبائل اپنی تمامترتوانائیوں سمیت بہت بڑی تعداد میں اس کے ساتھ جاملے تھے۔

اس بڑے فتنے کی سرکونی کی غرض سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے عکر مہ بن ا بي جهل رضى الله عنه ' اور پير شرحبيل بن حسنه رضى الله عنه كى قيادت ميں لشكر ' يمامه' كى جانب روانه کیاتھا(۲) کیکن دونوں بار بہشکراس فتنے کی سرکونی میں ناکام رہا،اوراسی کیفیت میں واپس مدینہ لوٹایڑا، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس اشکر کی قیادت کیلئے ایک ایسے شخص کاانتخاب فرمایا جسے فنون حرب میں مہارت کے حوالے سے ''طلسماتی'' شخصیت تصور کیا جاتا تھا .....اور جواس'' جنگ بمامہ' کے بعد بھی عرصهٔ دراز تك دشمنانِ اسلام كيسروں برقهر بن كرڻو شار ہا، جسے خو درسول التُوليكية في ''سيف الله'' یعنی 'الله کی تلوار'' کے لقب سے نوازاتھا، یعنی حضرت خالدین ولیدرضی الله عنه .....

<sup>(</sup>۱)''یمام''بعینه وہی علاقه تھاجہاں آج مشہور شپر' ریاض' آباد ہے۔

<sup>(</sup>٢)البداييوالنهايي،مقتلمسيلمة الكذاب،جلد:٩،صفحه:٣٦٥،طبعه '' دار بجر'' بتحقق عبدالله بنعبدالحسن التركي.

اور جب بیشکر حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کی زیر قیادت مدینه سے اپنی منزل مقصود لعِنی '' بمامه'' کی جانب روانه ہواتواس لشکر میں حضرت طفیل اینے جواں سال بیٹے عمروسمیت نثریک تھے۔

مدینہ سے روانگی کے بعد جب پیشکر منزل مقصود کی جانب رواں دواں تھا' تب راستے میں ایک روز حضرت طفیل جب نیندسے بیدار ہوئے تواینے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے كنے لكے میں نے ایک خواب دیکھاہے، ہے كوئی جو مجھے اس خواب كی تعبیر بتا سكے؟ "ان كساتهيول نے كها" سايئے اپناخواب" تب بيا پناخواب بيان كرتے ہوئے كہنے لگے: ''میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میراسرمنڈ اہواہے،اور بیہ کہایک برندہ میرے منہ سے نکلااورفضاء میں اُڑ گیا،اس کے بعد کوئی چیز مجھے نگل گئی اور میں اس کے پیٹے میں پہنچ گیا، نیز به که میرابیٹا بڑی بے چینی کے ساتھ مجھے تلاش کرتا پھرر ماہے،کین وہ مجھ تک پہنچ نہیں سک ر با.....'

حضرت طفیل کی زبانی بہخواب سن کران کے ساتھی محوجیرت ہوگئے ،اور پھران کی طرف متوجه ہوتے ہوئے یوں کہنے لگے' اللہ خیر کرے گا''

تب قدرے تو قف کے بعد حضرت طفیل نے کہا'' میں نے اپنے اس خواب کی تعبیر جان لی ہے ....میرے منڈے ہوئے سرکا مطلب بیرے کہ عنقریب اس جنگ میں میراسرکٹ جائے گا، جو برندہ میرے منہ سے نکلااور فضاء میں اُڑ گیا اس کا مطلب بیہ ہے کہ میری روح میرےجسم سے نکل کریرواز کر جائے گی ،کسی چیز نے مجھے نگل لیااور میں اس کے پیٹے میں جا پہنجا'اس کامطلب ہیہے کہ میں قبر میں جا پہنچوں گا،لہذا مجھے امید ہے کہ میں اس جنگ کے موقع پرشہید ہوجاؤں گا.....اور میں نے بیجود یکھا کہ میرابیٹا مجھے تلاش کرتا پھرر ہاہے

لیکن وہ مجھ تک پہنچ نہیں سک رہا'اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے اس جنگ کے موقع یر شہادت نصیب ہوگی' اسی طرح وہ بھی شہادت کی آرز وکرے گا کیکن اس کی یہ خواہش فی الحال پوری نہیں ہوگی،البتہ بعد میں کسی اور موقع براس کی بیہ خواہش پوری ہوجائے گی اورنت الله اسے مجھ سے ملا دے گا''۔

اس کے بعد پیشکر مسلسل سفر کرتا ہوا جب'' بیمامہ'' پہنچا تو وہاں بڑی ہولنا ک قتم کی جنگ کی نوبت آئی.....یمی وه جنگ تھی جس میں ایک ہزار سے زائد جوصحابهٔ کرام رضوان التّعلیم اجمعین شہید ہوئے تھے ان میں ستر کفا ظِقر آن بھی تھے، جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه ٔ وقت حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کے سامنے سلسل' جمع قرآن' کے بارے میں اصرار کرتے رہے تھے....اورتب پہلی بار جمع قرآن 'کا ہم ترین کام سرانجام دیا گیا تھا(۱)

یہ بہت ہی مشکل تزین گھڑی تھی ،ایسے میں حضرت طفیل بن عمر والدّ وہی رضی اللہ عنہ بڑی بِجِكْرى كِساتھ لاتے رہے تھے، تمام جسم زخموں سے چورتھا، كين يائے استقامت ميں کوئی لغزشنہیں آئی تھی ، آخری سانس تک میدان کارزار میں بڑی بہادری کے ساتھ ڈٹے رہے تھے،آخرمسلسل لڑتے لڑتے شہید ہوگئے تھے۔

جبکہ ان کا جواں سال بیٹا عمرو بن طفیل بھی اس موقع پراینے بہادرباب کی طرح بڑی بہادری اورانتہائی ثابت قدمی کے ساتھ لڑتار ہا،تمام جسم بری طرح چھکنی اور چورچور ہوگیا، دایاں ہاتھ کٹ کرجسم سے الگ ہوگیا .....' میامہ'' کے میدان کارزار میں کہیں گر گیا .....اور پهرېميشه کيلئے بس و مېن ره گيا....

(۱) اس جنگ' میامه' کے موقع پرشهید ہونے والے ستر مُفاظِقر آن صحابه کرام میں حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔

اصحاب الرسول قليلية (٣٦١) حضرت طفيل بن عمر والدوسيُّ الله

یوں زخموں سے چوراور نڈھال ....طفیل کا جواں سال بیٹاعمرواس جنگ کے خاتمے پر جب وہاں سے واپس لوٹنے لگا تو کیفیت یہی تھی کہ اپنے مشفق ومہربان باپ کو' نیز اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو' ہمیشہ ہمیشہ کیلئے وہیں'' بمامہ'' کے میدان میں جھوڑ کر بوجھل قدموں کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا.....

اور پھرخلیفهٔ اول حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کاز مانهٔ خلافت گذر گیا،اورخلیفهٔ دوم ساتھیوں کوکھانے پر مدعوکیا، جو کہ انہی کی طرح ا کابرصحابہ میں سے تھے،ا تفا قاًاسی وفت پیہ جواں سال عمروبن طفیل بھی وہاں آپہنچا، تب حضرت عمرؓ نے اسے روک لیا،اوراصرار کیا کہ کھانا ہمارے ساتھ کھا کر جانا ..... پھر جب کھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ عمروایک طرف کہیں حیب کربیٹھ گیا،حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے استفسارفر مایا''اینو جوان!تم کھانا کیوں نہیں کھارہے ہمارے ساتھ؟''لیکن اس نوجوان نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، تب حضرت عمر مجھ گئے کہ اسے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہہ سے ہمارے ساتھ کھانے کھاتے ہوئے شرم محسوس ہور ہی ہے ..... چنانچہ انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ جہمیں اپنے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے شرم محسوس ہورہی ہے؟''اس بروہ خاموش رہا،اور کچھ نہ بولا .....تبحضرت عمرٌ کھانا حجھوڑ کر ا پنی جگہ سے اٹھے، اور اس کے قریب جاکر یوں فرمانے گئے 'اللہ کی قتم! ہم میں سے کوئی اس وقت تک کھانانہیں کھائے گاجب تک تم اپنایہ کٹا ہواہاتھ ہمارے اس کھانے میں نہ لگالو..... کیونکہ بیہ ہاتھ تو اللہ کی راہ میں کٹاہے' کیکن اس کے باوجودوہ نوجوان پس وپیش کااورتر د د کا شکار رہا، جبکہ حضرت عمرٌ اصرار کرتے رہے ..... آخراس نو جوان نے اپناوہ ہاتھ

اس کھانے میں لگایا( اُس دور میں ایک ہی بڑابرتن ہوا کرتا تھاجس میں سبھی ایک ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے) تب اس نو جوان نے 'اور ساتھ ہی خلیفہ' وفت حضرت عمرٌ ور یگر تمام افرادنے کھانا کھایا.....

وقت کاسفر جاری ریا..... بیزو جوان عمر و بن طفیل اینے عظیم بایے طفیل بن عمروٌ کی طرح ہمیشہ اللَّه كي راه ميں شہادت كامتنى اورموقع كامنتظرر ما.....

آخر ۱<u>۵ ج</u>یں حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کی زیر قیادت مسلمانوں اوررومیوں کے مابین'' رموک''کے مقام پر بہت ہی یادگاراور تاریخی جنگ لڑی گئی ....جس کے نتیجے میں سلطنت روم کاز مانهٔ عروج ہمیشہ کیلئے زوال پذیر ہوگیا....اس جنگ کے موقع پر بہنو جوان عمر و بن طفیل بن عمر والدَ وسی انتهائی بہا دری اور بے جگری کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا ..... اور یون عظیم باپ کاپیوظیم بیٹااینے باپ کے قش قدم پر چلتے ہوئے اُس سے جاملا..... اللَّدا بني رحمتيں نازل فرمائے اپنے اس بندے طفیل پر بھی ،اوراس کے بیٹے عمر ویر بھی (رضی الله عنهم اجمعين)، نيز الله بهميں جنت الفردس ميں اپنے حبيب الساء اورتمام صحابهُ كرام رضوان الله یہم اجمعین کی صحبت ومعیت کے نثرف سے نواز ہے۔

### 

الحمد للدآج بتاریخ ۲۲/صفر ۲۳۲ اهه،مطابق ۱۴ دسمبر ۱۴۰۰ و بروزا تواریه باب مکمل موایه رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

## حضرت زيد بن حارثه رضي الله عنه:

بہت پہلے کی یہ بات ہے،ملک عرب میں 'نبی مُعن' نامی ایک مشہور قبیلہ تھا،اس قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک عورت تھی جس کا نام' 'شعد کی بنت ثعلبہ' تھا۔

ایک روز وہ حسب معمول اینے گھر میں کا م کاج میں مشغول تھی ،اور پھر دن بھر کے اس کا م کاج اور محنت ومشقت کے بعد جب اسے کچھ فرصت میسر آئی اور گھڑی بھر کیلئے سستانے کی غرض سے وہ اپنے گھر کے آئگن میں بیٹھی .....تواسے اپنے میکے کی یادستانے لگی ، ماں باپ اور بھائی بہنوں سے ملاقات کیلئے دل محلنے لگا .....اور پھراس کا شوہر''حارثہ' جو کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا، شام کے وقت جب وہ واپس گھر لوٹا توسُعدیٰ نے اس كے سامنے اس خواہش كا اظہاركيا ....جس پر شوہرنے اسے چند دنوں كيلئے ميكے چلے جانے کی اجازت دے دی۔

تب ایک روزسُعدیٰ اینے محلے کی دیگر چندمسافرعورتوں کے ہمراہ اس علاقے کی جانب روانه هوئی جهاں اس کامیکه آباد تھا،اس سفر میں اس کا کمسن لخت جگر'' زید'' بھی ہمراہ تھا، جس کی عمراُس وفت آٹھ سال تھی۔

دوران سفرراستے میں بچھ لٹیروں نے حملہ کر دیا ، مال واسباب بھی لوٹا ،اور بچھ لوگوں کوقیدی بنا کراییخ ہمراہ لے گئے،جن میں سُعدیٰ کا کمسن لختِ جگر'' زید' بھی شامل تھا....سُعدیٰ بیجاری متاکی ماری اس نا گہانی آفت بربس روتی اورسر بیٹتی روگئی..... پہلے آنسو بہاتی ہوئی اینے میکے پینچی ،انہیں بھی خوب رُلایا ،اور پھراپنے گھر چلی آئی .....حار نہنے جب اپنی بیوی كوتنها آتے ديکھا تو وه پريشان ہوگيا،سُعديٰ نے اسے تمام ماجرا کہہ سنايا.....تب وه ہوش و

حواس گنوا ببیشا،سارادن بیٹے کے غم میں دردناک اشعار گنگنا تا....اس کی تلاش میں گگری گگری....بہتی بہتی ..... مارا مارا پھرتا.....

اُس دور کے دستور کے مطابق اس بچے کوغلام بنالیا گیا،اور پھر پچھ ہی عرصے بعد جب 'نعُکاظ' کامشہور سالا نہ میلہ لگا توان لئیروں نے اس کمسن نو جوان کو وہاں اس میلے میں فروخت کی غرض سے پیش کیا،اُس وقت اس میلے میں قریشِ مکہ کے ناموراور خوشحال تاجروں میں سے چندافراد خریداری کی غرض سے وہاں موجود تھے،انہی میں سے 'حکیم بن حزام بن خویلد' (ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلدرضی اللہ عنہا کے جیتے ) نامی تاجر نے عکاظ کے اس میلے میں چند کمسن غلام خرید ہے' جن میں حارثہ اوراس کی بیوی سُعد کی کا مہ کمشدہ نو رِنظر' زید' بھی شامل تھا۔

کیم بن حزام (بعد میں مسلمان ہو گئے تھے الہذا' رضی اللہ عنہ') ان غلاموں کوہمراہ لئے ہوئے واپس مکہ پہنچے، ان کی پھو پھی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کو جب اپنے بھتیج کی ہوئے واپس مکہ پہنچے، ان کی پھو پھی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کو جب اپنے بھتیج کی آمد کی اطلاع ملی، تو وہ ملاقات' نیز خیریت دریافت کرنے کی غرض سے آئیں، تب علیم نے انہیں بتایا کہ' پھو پھی جان! میں نے عکا ظرے میلے سے چند غلام خریدے ہیں، جو کہ کم سن علام کی خود تربیت کی جائے تو آئندہ چل کراس کے ساتھ مفاہمت اور تعامل میں سہولت رہتی ہے ۔۔۔۔'اور پھر کیم نے مزید کہا'' پھو پھی جان ان میں سے کوئی ایک غلام میری طرف سے آپ کیلئے ہدیہ ہے، آپ کی خدمت انجام دے گا، گھریلو کام کاح کردیا کرے گا۔۔۔۔لہٰذا آپ خود پیند کر لیجئ'

تب خدیجہ نے ان سب غلاموں پر سرسری نظر ڈالی تو انہیں'' زید'' کی شخصیت اور سرا پامیں خاندانی شرافت و نجابت کے آثار نمایاں دکھائی دیئے ،الہٰداانہوں نے زیدکو پسند کرلیا،اور

دوسری طرف بیٹے کی جدائی اور گم شدگی کے باعث اس کی ماں صدے سے نڈھال تھی، مسلسل روتے روتے اس کا براحال ہو گیا تھا، آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہیں تھے، دل میں ایسی آگی تھی جو کسی صورت بجھتی نہیں تھی، جو بات اسے مزیداداس اور پریشان کئے رکھتی تھی وہ یہ کہ کاش کسی طرح اسے کم از کم اتناہی معلوم ہوجائے کہ اس کا نورِنظراور لختِ جگر زندہ ہے۔ سیا مرچکا ہے؟ اگر زندہ ہے تو اس سے دوبارہ ملنے کی امید باندھ لے، اور اگر مرچکا ہے تو اس موجائے۔

جبکہ اس بچے کا غمز دہ باپ' حارثہ' تو بیٹے کی جدائی میں ہوش وحواس ہی تقریباً کھو بیٹے اکسی کام کاج کے قابل نہیں رہا، کام کاج کی بجائے دن بھر بیٹے کی تلاش میں چہارسو مارا مارا پھرتا، ہرآنے جانے والے کوروک روک کراس سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتا، دن

جھر بے خودی والا چاری کی کیفیت میں اشعار گنگنا تا پھر تا، جن کامفہوم کچھاس طرح ہے:

''اے میر بے بیٹے زید! تیری یاد میں میں کتنارویا ہوں، میری سمجھ میں کچھ ہیں آتا کہ میں آتا کہ میں آخرکیا کروں؟ مجھے کیسے پہتہ چل سکے گی بیہ بات کہ تواب تک زندہ ہے' لہذا میں تجھ سے دوبارہ ملنے کی امید قائم کرلوں …… یا یہ کہ تواب اس دنیا میں نہیں رہا'لہذا میں دل پر پھر رکھ لوں …… کجھے زمین نگل گئی ہے؟ یا آسمان کھا گیا ہے؟ کیا تجھے موت نے اُچک لیا ہے؟ یا ان ظالم پہاڑی راستوں میں تو ہمیشہ کیلئے کہیں کھو گیا ہے؟ ہم صبح طلوع ہوتا ہوا یہ سور ج مجھے تیری یا ددلاتا ہے، اور پھر ہر شام غروب ہوتا ہوا یہ سورج مجھے پھر تیری ہی یا ددلاتا ہے، اور جھے موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہونے گئی ہے'(۱)

☆ …… اس کیفیت میں وقت گذرتار ہا، آنے جائے موسموں کا سفر جاری رہا …… آخرا یک بارموسم بچ کے موقع پردوردراز کے علاقوں سے جب بڑی تعداد میں لوگ مکہ آئے ہوئے سے ، زید کے قبیلے کے بچھلوگ بھی آئے سے ، انہی دنوں ایک روز بیت اللہ کے طواف کے دوران ان میں سے بچھلوگوں کا اچپا تک زید کے ساتھ آمنا سامنا ہوگیا، ملاقات ہوئی ، صورت حال کے بارے میں آگائی ہوئی ، اور پھران لوگوں نے بچ سے فراغت کے بعد واپس اپنے علاقے میں جاکرزید کے والدین کواس بارے میں مطلع کیا، تب زید کے باپ حارثہ نے نہایت عجلت میں مکہ روائی کیلئے سواری کا انتظام کیا اپنے بھائی کعب کو بھی ہمراہ حارثہ نے نہایت عجلت میں مکہ روائی کیلئے سواری کا انتظام کیا اپنے بھائی کعب کو بھی ہمراہ ایا ، پچھ مال بھی ساتھ لیا، تا کہ مکہ پہنچنے کے بعد زید کے آقا کو یہ مال بطور فدیہ پیش کر کے این نو رِنظر کو آز ادکر ایا جا سکے ……

این ، پچھ مال بھی ساتھ لیا ، تا کہ مکہ پہنچنے کے بعد زید کے آقا کو یہ مال بطور فدیہ پیش کر کے این نو رِنظر کو آز ادکر ایا جا سکے ……

این نو رِنظر کو آز ادکر ایا جا سکے ……

(۱) عربي ميں اصل اشعار كيلئے ملاحظه ہو: الاستيعاب في معرفة الأصحاب \_از: ابن عبدالبر \_الرقم المسلسل [40٠]

اورلح بھر کے توقف کے بعد نہایت در دھرے لیج میں کہا: وقد جندا فی ابندا الّذی عند ک ، و حَمَلنا الّیکَ مِنَ المَالِ ما یفی به ، فامنُن علینا ، وفادِ ه الّذی عند ک ، و حَمَلنا الّیکَ مِنَ المَالِ ما یفی به ، فامنُن علینا ، وفادِ ه لَنا بما تشاه ...... ہم آپ کے پاس آئے ہیں اپنے بیٹے کے سلسلے میں جو کہ آپ کے پاس آئے ہیں جواس کی قیمت کے طور پرکافی ہوجائے گا، پاس ہے ، ہم اپنے ہمراہ کچھ مال بھی لائے ہیں جواس کی قیمت کے طور پرکافی ہوجائے گا، پس آپ ہم پریداحسان کرد بجئے ، اور اس کے فدید کے طور پر آپ جو چاہیں ہم سے تقاضا کر لیکھے .....

وه بولے " آپ کا نوعمر خادم ، زید بن حارثه "

اس بررسول التوليكي في مايان كيامين تههين ايك اليي تجويز دون جوتمهارے لئے اس فديہ سے زياده مناسب رہے گی؟"

وه بولے''ضرور فرمایئے ....کیاہے وہ تجویز؟''

آپ نے فرمایا''میں ابھی اسے یہاں بلاتا ہوں ہتم اسے اختیار دینا کہ یاوہ تمہارے ساتھ

جانا پیندکر لے ،اور تب میں تم سے اس کا کوئی فدیہ وصول نہیں کروں گا ( یعنی مفت میں تمہارے حوالے کردوں گا) اور یاوہ میرے ساتھ رہنا پیند کر لے،اور تب میں بھی اس سے بے رُخی نہیں برتوں گا ( یعنی اگروہ میرے ساتھ رہنا پیند کر لیتا ہے تو میں اسے زبردسی خودسے دورنہیں کروں گا)

وہ کہنے گئے'' بے شک آپ نے بہت ہی انصاف کی بات کی ہے''

اورتب رسول التواقيقية في زيدكوبلوايا، زيدكى آمدك بعدآب في ان دونول افرادكى جانب اشاره كرت موع زيدس دريافت فرمايان بيد دونول كون بين بتم انهيل جانت مو؟"

زیدنے کہا''جی ہاں .....یہ میرے والد ہیں حارثہ بن شُراحیل ،اوردوسرے میرے چیاہیں کعب بن شُراحیل''

تب آپ نے زید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا''میری طرف سے تہمیں اختیار ہے کہ اگر چا ہوتو میرے یاس ہی رہو،اورا گرچا ہوتوان کے ہمراہ چلے جاؤ''

زیدنے کسی تر دویاتا کمل کے بغیر فوری طور پر جواب دیا'' میں تو آپ کے پاس ہی رہوں گا''
تب وہ دونوں (زید کے والداور چپا) انتہائی جیرت زدہ رہ گئے، اور زید کو یوں کہنے لگے
''زیر تہمیں کیا ہوگیا؟ بیتم کیا کہ درہے ہو؟ کیاتم اپنے ماں باپ کے ساتھ دہنے کی بجائے
یہاں غلامی کی زندگی کو پیند کر رہے ہو؟''

زید نے جواب دیا''میں نے ان کا (یعنی رسول التعلقہ کا) جو حسنِ اخلاق دیکھاہے' اس کی وجہ سے میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں حاسکتا''

تب زید کے والداور چچاخوب اصرار کرتے رہے کہ'' زید ہمارے ساتھ چلو''جبکہ زید کی

طرف سے سلسل انکار کا سلسلہ جاری ریا .....

زید کے باپ اور چپانے جب بیمنظرد یکھا توبیسوچ کرکافی مطمئن ہوگئے کہ''ہمارابیٹا زید یہاں مکہ میں معززترین خاندانِ بنوہاشم میں پرورش پائے گا۔۔۔۔مزیدیہ کہ جب وہ خود یہاں خوش ہے، تو پھرہمیں اور کیا جائے؟''

اور بول وہ دونوں مسر ورومطمئن اور ہنسی خوشی مکہ سے واپس اپنے علاقے کی جانب روانہ ہوگئے،اور پھراپنے علاقے میں پہنچنے کے بعد زید کی مال کوبھی بیہ کہ کرخوب مطمئن کر دیا کہ ہمارا بیٹا وہاں مکہ میں بہت خوش ہے، وہاں ایک بہت ہی معزز ترین اورانہائی شریف النفس انسان نے اسے اپنامنہ بولا بیٹا بنالیا ہے، مزید یہ اب وہ گم شدہ تو نہیں ہے، بلکہ ہمیں اب اس کا ٹھکانہ معلوم ہے،الہذا جب ہماراجی چاہے گاہم وہاں جاکراس سے مل لیا کریں گے۔

اِدهر مکہ شہر میں بیت اللہ کے قریب تمام سر دارانِ قریش کی موجودگی میں رسول الله والله وال

اس كيفيت ميں وقت گذرتار ہا....جتی كه الله سبحانه وتعالی كی طرف سے اپنے حبیب اللہ كو

تمام دنیائے انسانیت کی رہبری ورہنمائی کی غرض سے مبعوث فرمایا گیا۔ ﷺ ''بعنی منہ بولا بیٹا بنانے کی ممانعت:

رسول اللهوائية كى بعثت سے بل مكه شهر ميں زيدكوآ ب كے بيٹے كے طور پر بهجانا جاتا تھا، كن آ ب كى بعثت كے بعد قرآن كريم ميں ' تَنَبَّى' كى حرمت كاحكم نازل ہوا، تب آ ب نے بھى اس حكم ربانى كى تعميل ميں زيد كے بارے ميں يہى معامله اپنايا كه يه مير ابيٹانهيں ہے، ہاں البتدآ ب كى طرف سے زيد كيلئے وہى پرانى عنايتيں اور شفقتيں بدستور جارى رہيں۔ البتدآ بى كى طرف سے زيد كيلئے وہى پرانى عنايتيں اور شفقتيں بدستور جارى رہيں۔ اس سلسلے ميں قرآنى تعليم يہ كه: وَمَا جَعَلَ أَدعِياءَ كُم أَبِنَاءَ كُم ، ذلِكُم قولُكُم بِا فَوَاهِكُم ، وَاللّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُو يَهِدِي السَّبِيلَ (۱) يعنی 'اللّه نِتْهارے بِافْوَاهِكُم ، وَاللّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُو يَهِدِي السَّبِيلَ (۱) يعنی 'اللّه نِتْهارے

اس کے بعد مزیدار شادِر بانی ہوا: أُدعُ و هُم لِآبَائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللّه ..... (۲) یعن 'نتم ان[ایخ منه بولے بیوُں] کو پکاروان کے قیقی با پوں کی طرف نسبت کر کے'۔ یعنی ان آیات میں منه بولا بیٹا (یا بیٹی) بنانے کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اور بیتا کیدگی گئی که ہرانسان کواس کے قیقی باپ کا بیٹا کہہ کر ہی بلایا جائے اوراسی کی طرف نسبت کی جائے ،نہ کہ کسی اور کی طرف۔

دینِ اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت بیہ ہے کہ بید ینِ فطرت ہے، لہذا اسلام کا ہر حکم اللّٰہ کی بنائی ہوئی فطرت کے عین کے مطابق ہے۔

''تبنی'' یعنی کسی کو تبنی یا منه بولا بیٹا (یا بیٹی) بنانے میں قدم پرایسی قباحتیں ہیں جواللہ کی (۱) الأحزاب[۴] (۲) الأحزاب[۵] بنائی ہوئی انسانی فطرت سے کمل طور پر متصادم ہیں۔

چانچہ جب کوئی میاں ہیوی کسی پرائے بیچ کو گود لیتے ہیں ،اور پھر دنیا کے سامنے نیزاس

بیچ کے سامنے بھی ہمیشہ بہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کا حقیق بچہ ہے ،اور وہ اس کے حقیق
ماں باپ ہیں .....اسی کیفیت میں وہ بچہ پروان چڑھتا ہے ، حتی کہ بڑا ہوجا تا ہے۔
لیکن قانونِ قدرت بہی ہے کہ حقیقت ہرگز ہرگز حجب نہیں سکتی ..... چنا نچہ اس بارے میں
جب حقیقت منکشف ہوتی ہے تو یہ چیزاس شخص ( یعنی منہ بولی اولا د ) کیلئے بہت زیادہ ذبئی
کرب اور نفسیاتی صدے کا باعث بنتی ہے ،اس کی شخصیت بری طرح ٹوٹ بھوٹ جاتی
ہے، جنہوں نے اسے پال بوس کر بڑا کیا کسی قابل بنایا 'اب اس کے دل میں ان کیلئے وہ
عزت باقی نہیں رہتی ،وہ جذباتی تعلقِ خاطر چکنا چور ہوجا تا ہے ..... کیونکہ اب وہ اس
حقیقتِ حال کوجان چکا ہوتا ہے کہ میر اتوان کے ساتھ در اصل کوئی رشتہ نہیں ہے ، ابتک جو

مزید یہ کہ .....دوسری طرف .....جواس کے اصل والدین ہیں ،اب وہ ان کی تلاش میں سرگردال رہنے لگتا ہے ، بہی فکر ہمہ وقت اس کے دل ود ماغ پر چھائی رہتی ہے کہ کاش کسی طرح میں ان کا کوئی کھوج لگاسکول ،کسی طرح ان کے بارے میں کچھ جان سکول کہ وہ کون ہیں اور کہاں ہیں؟ ان کی محبت اسے پریشان کئے رکھتی ہے ،اوراس کے ساتھ ہی اس کے دل میں ان کے خلاف نفرت کے جذبات بھی پروان چڑھنے لگتے ہیں کہ انہول نے مجھے کیول چھوڑ ا؟ کیا مال باپ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اپنی ہی اولا دکوسی دوسرے کی جھولی میں ڈال دیں .....یاز مانے کے رحم وکرم پرچھوڑ دیں .....؟

نفرت وعداوت کے جذبات کی یہ جنگ اس کے دل ود ماغ میں جاری رہتی ہے۔۔۔۔۔فاہر ہے کہ اس جنگ اور اس کشمش سے کسی اور برتو کوئی اثر نہیں بڑتا، البتہ خود وہ ی بے چارہ بس سگتار ہتا ہے، نفسیاتی صدموں کے شکنج میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور یوں اس کی تمام زندگی اس کیلئے ایک بہت بڑی البحض بن کررہ جاتی ہے۔

یہی وہ اسباب ہیں جن کی بناء پر دینِ اسلام میں کسی کو دمُتبنّیٰ ''یعنی منہ بولا بیٹا (یابیٹی) بنانے کی ممانعت ہے۔

التوالية كي عظيم شخصيت 'بلنداخلاق 'اوريا كيزه سيرت وكرداري انتهائي المريا كيزه سيرت وكرداري انتهائي متأثر ہونے کی وجہ سے اس نوعمر (زید بن حارثہ)نے اپنے والدین کے ساتھ جانے کی بجائے آپ کے ساتھ رہنا پیند کیا ،اُ سوفت زید کے وہم وگمان میں بھی بیہ بات نہیں تھی کہ جس شخصیت کوانہوں نے این '' آقا'' کے طور پر بیند کیا ہے' اوراینے مال باپ' اپنا خاندان اینے بھائی بہن سبھی پرجس شخصیت کی صحبت ومعیت کوتر جیجے دی ہے وہ تو دراصل صرف زیدے آقا ہی نہیں ..... بلکہ انہیں تواللہ نے تمام جہان والوں کا آقا بنایا تھا،اوراللہ كى طرف سے تمام دنیائے انسانیت كى رہبرى ورہنمائى كیلئے انہیں منتخب كیا گیا تھا۔ زید کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ عنقریب آسان سے ایک نیااور آخری دین نازل هوگا، اور پهراس دین کی بنیاد پراس زمین میں ایک نئی د نیاوجود میں آئیگی ،ایک نیامعاشر ه تشكيل يائيگا،ايك نيانظام قائم ہوگا،اورتباس نئى دنياميں نئے معاشرے ميں وہ گئے جئے چندا فرادجنہیں بڑی اہمیت اور بنیا دی حیثیت حاصل ہوگی ....ان میں زید بھی ہوں گے، بلکہ سر فہرست ہوں گے،اورانہیں اس نئی عمارت میں سنگ بنیاد کی حیثیت حاصل ہوگی، کیونکہاس واقعے کے بعد جب محض چندسال ہی گذر ہے تھے کہاللہ عز وجل کی طرف سے

تمام دنیائے انسانیت کی رہبری ورہنمائی کی خاطر رسول التھ اللہ کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، اور تب آپ کے گھر انے کے ایک فرد کی حیثیت سے زیدنے سب سے پہلے دینِ اسلام قبول کیا۔(۱)

اس نبوت کے تیر ہویں سال کے آخر میں جب ہجرتِ مدینہ کا حکم نازل ہوا تب اس حکم کی تیر ہویں سال کے آخر میں جب ہجرتِ مدینہ کا حکم نازل ہوا تب اس حکم کی تعمیل کے طور پررسول اللہ واللہ ہوئی ودیگرتمام مسلمان رفتہ رفتہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے ،اور پھر چند ہی روز بعد جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے ، تب فرطِ مسرت کر گئے ،اور پھر چند ہی روز بعد جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے ، تب فرطِ مسرت

(۱) یہاں یہ وضاحت ہوجائے کہ عور توں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علیؓ، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہؓ، جبکہ آزادمر دوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مشرف باسلام ہوئے۔ جبکہ مجموعی طور پرسب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی تھیں۔ کی وجہ سے رسول التعلیقی کی جو کیفیت تھی اس کی منظر کشی کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

''زید بن حارثہ جب مدینہ پنچائس وقت رسول التوافیہ میرے گھر میں تشریف فرما تھے،
اوراس وقت آپ نے محض ایک تہبند باندھ رکھی تھی ، زید نے جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو
آپ اسی کیفیت میں اپنی تہبند تھا مے ہوئے دروازے کی طرف لیکے، زید کو گلے سے لگایا
اور بوسہ بھی دیا ، میں نے آپ کواس کیفیت میں دروازے پرجاتے ہوئے نہ بھی اس سے
قبل دیکھا تھا اور نہ بھی اس کے بعدد یکھا''۔(۱)

ﷺ کیلئے کے بعداب یہاں مدینہ میں وقت کا سفر جاری رہا ۔۔۔۔۔رسول التوانیہ کیلئے نے بعداب یہاں مدینہ میں وقت کا سفر جاری رہا ۔۔۔۔۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ گھر کے فردگی ما نندتو پہلے ہی تھے۔۔۔۔۔اب مزید ہردم اور ہر لمحہ بیہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جلا گیا۔۔۔۔۔

مدنی زندگی میں مخالفین ومشرکین کی طرف سے مسلمانوں کوسلسل جارحیت کا سامنا کرنا پڑا' جس کے نتیج میں متعدد غزوات کی نوبت آئی ،ایسے میں ہرغزوے کے موقع پرزیڈرسول اللہ حالیہ کی زیرِ قیادت شریک رہے' بلکہ پیش پیش رہے ،اور بے مثال شجاعت وجرأت کا خوب مظاہرہ کرتے رہے۔

#### الله المُعْرِونُ مُوَتِد:

آخر ٨ ج مين ايك بهت برطى آزمائش سامنے آكھ على موئى ، موايدك ليج مين مسلمانوں اور مشركين مكہ كے مابين ، صلح حديبين كے نام سے جو مشہور تاریخی معاہدہ طے پایا تھا ، اس اور مشركين مكہ كے مابين ، صلح حديبين كے نام سے جو مشہور تاریخی معاہدہ طے پایا تھا ، اس اور مشركين مكہ كے مابين ، صلح حديث كى ابتداء اس طرح ہے: قدد مَ ذيد بن دان ترخدى [٢٢٣٢] باب ماجاء فى المعانقة والقبلة - اس حدیث كى ابتداء اس طرح ہے: قدد مَ ذيد بن حارِثة المدينة وَرسُولُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ بَيتِي .....

رسول التُعلَيْكُ نے بیانتہائی افسوسناک بلکہ المناک واقعہ پیش آنے پریہ فیصلہ فر مایا کہ اب رومیوں کے خلاف تا دیبی کارروائی ضروری ہو چکی ہے، چنانچہ تین ہزارا فراد پر شتمل ایک لشکر سلطنتِ روم کی جانب روانہ کیا گیا، اس موقع پرآپ نے اس لشکر کا سیہ سالا رحضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کومقرر فر مایا، اور بیوصیت فر مائی کہ زید کے بعد سیہ سالاری کے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کومقرر فر مایا، اور بیوصیت فر مائی کہ زید کے بعد سیہ سالاری کے

طویل مسافت طے کرنے کے بعد جب بیمبارک لشکر جزیرۃ العرب اورسلطنت روم کے ما بین سرحدی علاقے میں پہنچا تو وہاں''مُؤینہ' نامی مقام پر (جو کہ رفتہ رفتہ تقسیم درتقسیم کے سلسلوں کے بعدموجودہ''اُردن' میں واقع ہے)جوصورتِ حال جونظر آئی وہ نہایت خلافِ توقع اورانتهائی پریشان گن تھی ، کیونکہ وہاں منظر کچھ ایباتھا کہ سامنے رومیوں کی ایک لا کھ فوج مقابلے کیلئے تیار تھی ، مزید ہے کہ اس سرحدی علاقے میں آباد بہت سے عرب قبائل (غسان وغیرہ) جودینی معاشی وسیاسی طور پرسلطنت روم ہی کے تابع تھے اکے ایک لا کھ جنگجوبھی یہاں رومی فوج کے شانہ بشانہ موجود تھے.....یعنی صورتِ حال یہ بنی کہ ایک طرف مسلمان محض تین ہزار.....جبکہ دوسری جانب ان کے بالمقابل دولا کھ سکے اور حاق وچوبند جنگیؤوں مشتمل بہت برالشكر جرار ....مسلمان اینے وطن سے دور بردیس میں .....جبکہ دشمن اپنی سرز مین پر ....مسلمانوں کواشیائے خور دونوش ودیگرضروری اسباب کی شدید قلت کا سامنا.....جبکہ دشمن کے پاس ہرشم کےاسباب کی خوب فراوانی۔ اس خلاف توقع صورت حال کی وجہ سے مسلمان کچھتر ددکا شکار ہوگئے ، دوروز تک باہم مشاورت کا سلسلہ چلتار ہا،آخر باہمی مشاورت کے اس سلسلے کے بعد پیر طے پایا کہ ہمارا

مقصد تومحض ..... یا فتح ہے ..... یا شہادت .....لہذا پیش قدمی کی جائے۔ چنانچه پیش قدمی شروع هوئی ....فریقین میں کوئی توازن ہی نہیں تھا....ایک طرف فقط تین ہزارمسلمان ،اوروہ بھی گھر سے بے گھر ، وطن سے بہت دور ، یہاں دشمن کی سرز مین پر ..... جبکه دوسری جانب دولا که جنگجو .....خوداینی هی سرزمین براوراینی هی علاقے میں ..... مگراس کے باوجود .....دونوں جانب سے نہایت زور داریلغار ہوئی .....زید بن حارثہ رضی الله عنه سيه سالا ركى حيثيت سے بيش بيش بيش شھ، رسول التوافيظية نے خودا بينے دستِ مبارک سے زیدکونام خدا کا جوجھنڈ اتھا یا تھا۔۔۔۔اس مبارک جھنڈ ہے کو بلندر کھنے کیلئے' اوراس کی حرمت وعظمت کو ہر قیمت پر قائم و دائم رکھنے کیلئے اُس روز زیرؓ نے شجاعت و بہا دری کے ایسے جو ہردکھائے کہ شاید چشم فلک نے اس سے قبل کبھی ایسے مناظر نہیں دیکھے ہوں گے.....رسول التوافیلیم کی طرف سے عنایت فرمودہ اس مبارک جھنڈے کو بلندر کھنے کی خاطروہ آخری دم تک نہایت ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے، بیٹار تلواروں' تیرول' اور نیز ول نے ان کے تمام جسم کوچھانی کرڈ الا ،اور پھرآ خران بیثارزخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ''مُوُنة' کے میدان میں' وطن سے بہت دور ....اینے گھرسے بہت دور ..... ا پیخ شہر مدینہ سے بہت دور ....اینے بیاروں سے بہت دور ....اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر .....رسول التوافیکی کی طرف سے عنایت فرمودہ اس مبارک حبصنڈ ہے کی حرمت وعظمت كو برقر ارر كھنے كى خاطر .....زيد في اپنى جان كانذرانه پيش كيا .....ايني جان قربان کردی.....گراس مبارک حجفنڈ ہے کوسی صورت سرنگون نہیں ہونے دیا..... یوں حضرت زید بن حارثه رضی اللّٰدعنهٔ جنهیں رسول اللّٰه اللّٰه عنه بچوں کی طرح یالا تھا،اینے گھر کاایک فرد بنایا تھا....جن کےساتھ آپٹکا بہت ہی گہرااور قریبی تعلق تھا..... اور بہت ہی جذباتی قسم کالگاؤتھا..... م جے میں ''مؤتہ' کے میدان میں اپنے اللہ سے حاملے، جبان کی عمر تینتالیس سال تھی۔

اُدهر مدینه میں رسول التوافی جب تعزیت کی غرض سے زیرا کے گھریہنچ، ان کے اہلِ خانہ کو تسلی دی ،اورصبر کی تلقین کی ،اور پھر جباً ٹھ کروہاں سے واپس روانہ ہونے لگے تو کیفیت به ہوئی کہ زیر بڑی کمسن بیٹی بار ہارآ ہے گی ٹائگوں کے ساتھ لیٹ جاتی .....اورخوب بلک بلک کرروتی .....تب آپ کی آنکھوں سے بھی زاروقطارآ نسو بہنے لگے.....اوریوں زیڈ کے گھر والوں کوصبر کی تلقین کرتے کرتے .....خودآ پٹر بھی گر بیطاری ہو گیا..... (۱)

### **会会会**

(۱) حضرت زیدبن حارثه رضی الله عنه کی ایک بهت بڑی فضیلت ومنقبت بیہ ہے که تمام صحابهٔ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی برگزیدہ ترین جماعت میں سے بیواحد شخصیت ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں نام لے کر کیا گیا ہے: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زِيدٌ مِنهَا وَطراً زوَّجنَاكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَىٰ المُؤمِنِينَ حَرَجٌ ﴾ (الاحزاب:٣٧)

الحمد للدآج بتاریخ ۴۳/صفر ۳۳ اه،مطابق ۲۲/ دسمبر ۱۰۴ بروزپیریه با مکمل موا رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت مُصعب بن عمير رضي الله عنه:

مكه شهر ميں جب رسول التعلقية كى بعثت ہوئى اور شهر مكه نورِ نبوت سے جگمگانے لگا خالقِ ارض وساء كى طرف سے اپنے حبیب قلیقیة كوتمام دنیائے انسانیت كیلئے رہبرورہنما بنا كر بھیجا گیا......

مزید به کهاس ظاهری خوبصورتی اورخوش پوشی کے ساتھ ساتھ سلیقه و شعار عقلمندی معاشرتی آداب واخلاق اورر کھر کھاؤمیں بھی وہ یکہ و ننها تھا، تمام شہر مکہ کے نوجوانوں میں کوئی اس کا ہم پلے نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ نوجوانوں کی جتنی مخفلیں سجتیں ان سب میں اس کی موجودگی کو ضروری سمجھا جاتا ۔۔۔۔۔اس نوجوان کا نام تھامُصعب بن عمیر۔

اُس معاشرے میں چونکہ فصاحت وبلاغت اور شعروشاعری کی بہت بڑی اہمیت تھی ، لہٰذانو جوانوں کی مختلف اد نی تنظیمیں بھی بکثرت وہاں موجود تھیں ، چونکہ شعروشاعری کے لحاظ سے بھی مصعب کادکش اور منفر دانداز تھااس وجہ سے اد نی دنیا اور شعروشن کی محفلوں میں بھی اسے خاص مقام حاصل تھا، اور اسے ہر محفل کی جان اور ہر مجلس کی رونق تصور کیا جاتا تھا، اور یوں بینو جوان مصعب سبھی کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا.....

ہے۔۔۔۔۔۔ چونکہ ان دنوں ہر محفل میں یہی بات موضوع گفتگو بنی رہتی تھی۔۔۔۔جبکہ ایسی کوئی معفل تھی نہیں جہاں مصعب کی آمد ورفت نہو۔۔۔۔۔لہذا یہ باتیں مصعب کے کا نوں تک بھی بہت نیں مصعب کی آمد ورفت نہو۔۔۔۔۔لہذا یہ باتیں مصعب کے کا نوں تک بھی بہت نیں مصعب اور پھرا ہے دین برحق اور نبی برحق کے بارے میں علم ہوا تو اسے اپنے قلب وجگر میں رسول اللّٰوائی کی مبارک شخصیت کیلئے بہت زیادہ شش محسوس ہونے لگی ،اوراب اس کے شب وروز اس بے چینی میں گذر نے لگے کہ کاش کسی طرح نمی برحق ، پیغمبر اسلام ، مسن انسانیت ، رسول اکرم ، صلی اللّٰہ علیہ وسلم ، کی خدمت میں حاضری کا شرف نصیب ہوسکے ،اوروہ اللّٰہ عزوج ل کی جانب سے ان کے قلبِ مبارک پرنازل شدہ وہ کلام براہِ راست خودا نہی کی زبانی سن سکے۔

﴾ .....اُن دنوں رسول الله الله الله عنه الله سے متصل''صفا'' پہاڑی کے دامن میں واقع ''دارالاً رقم''نامی ایک مکان میں مقیم تھے، گئے چنے محض چندا فراد جو کہ دعوتِ حق پر لبیک

کہتے ہوئے مسلمان ہو چکے تھے،آ پڑانہیں وہاں خفیہ طوریر دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ نو جوان مصعب بہت ہے چین رہتا کہ کاش کسی طرح اسے بھی وہاں تک رسائی نصیب ہو سکے ..... آخرایک روزخوب ہمت مجتمع کرکے سرداران قرلیش کی عقابی نگاہوں سے بيتابيا تابينو جوان ومال جائبهنيا .....رسول التوليكية كي خدمت اقدس مين حاضري موئي، ملا قات کا شرف نصیب ہوا، بصد شوق اور نہایت ہی توجہ اور دلچیبی کے ساتھ آپ کی مبارک گفتگوسنی، جب بھی آ ہے جونٹوں برجنبش ہوتی اور آ ہے کے ان مبارک ہونٹوں سے کوئی لفظ ادا ہوتا....تب مصعب کو یوں محسوس ہوتا کہ گویاکسی توقف کے بغیروہ لفظ فوری طور برمصعب کے کانوں سے ہوتا ہوادل کی گہرائیوں میں جاگزیں ہوجا تاہے .....اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے نو جوان مصعب کادل ایمان کے نور سے منور ہونے لگا..... تب فوراً ہی کسی تر دد کے بغیر مصعب نے اپنی زبان سے کلمۂ حق'' اُشہداُن لا اللہ الا اللہ، واُشہداُن محمداً رسول الله 'برطها، اوردين برحق قبول كرليا....عين اسى لمح رسول التوافيظيم في اينا دایاں ہاتھ بڑھایااورمصعب کے سینے بررکھ دیا،اور جب آپ کے دستِ مبارک کابیکس مصعب نے اپنے سینے میں اور پھر دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا تواسے اپنے شعور و وجدان میں ایک عجیب ساسکون محسوس ہوا،ایساسکون جو کہ اس سے قبل اپنی تمامتر ظاہری شان وشوکت' عیش وعشرت' راحت وآ رام' اور ہرتشم کی لذتوں سے بھر پورزندگی کے باوجودا سے تجمی نصیب نہیں ہوسکا تھا..... ج سے بل اس بے مثال اورانمول سکون کی لذت سے وہ ہمیشہ محروم اور نا آشناہی رہا تھا.....اور یوں بینو جوان مصعب اب رسول التعلیقی کے لیل القدر صحابي حضرت مصعب بن عمير رضي الله عنه بن گئے .....اوريهي وه تاریخي لمحه تھاجب مصعب ﷺ کے دل کی دنیا ہمیشہ کیلئے بدل گئی ،مصعب کے شب وروز بدل گئے ،طور طریقے

بدل گئے .....اور مجمی انداز بدل گئے .....

چنانچہ مصعب نے غور وفکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال کچھ عرصہ تک اپنے قبولِ اسلام کے واقعہ کوصیغهٔ راز میں ہی رکھا جائے ....لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مکہ شہر میں کسی راز کا زیادہ عرصے تک چھپار ہناممکن نہیں تھا، ہرگلی کو چے میں 'ہر محلے میں 'ہر راستے پر 'اور ہرقدم پر رؤسائے قریش کے چھوڑ ہے ہوئے کا رندے دندناتے پھرتے تھے، اپنی عقابی نگا ہوں کے ساتھ ہرایک کے تعاقب میں رہتے تھے، اور ہرایک پر گہری نظر رکھتے تھے کہ کہیں کوئی مسلمان تو نہیں ہوگیا .....

چنانچ مصعب کے ساتھ بھی ایساہی ہوا .....ان کے قبولِ اسلام کا معاملہ زیادہ عرصے تک رازنہ رہ سکا .....ایک روزکسی نے انہیں خفیہ طور پر' دارالاً رقم''میں داخل ہوتے ہوئے د کیے لیا،اور پھر چندروز ہی گذر ہے تھے کہ اسی شخص نے انہیں کسی جگہ رسول اللہ اللہ اللہ کے کہ اسی شخص نے انہیں کسی جگہ رسول اللہ اللہ اللہ کیا۔

نماز پڑھتے دیکھا....تب اس سے صبر نہوسکا، اور اس نے بیر از کی بات مصعب کی ماں کے گوش گذار کردی۔

اورتب مصعب گی د نیابدل گئی ......وه تمام ترنعتیں ، راحت وآ رام کاوه تمامترا نظام ، نا زونعم سے بھر پوروه زندگی ..... پیسب پچھاب خواب وخیال بوکرره گیا ..... بھی پچھچھن گیا ..... مال نے بہت کوشش کی بھی نرمی سے ، اور بھی ختی سے .... که اس کالا ڈلا بیٹا اس نئے دین مال نے بہت کوشش کی بھی نرمی سے ، اور برستی رہی .... شعلے اگلتے رہی .... لیکن مصعب گی عزیمت واستقامت کے سامنے اس کاوه جاه وجلال 'وه غصہ اور وه اشتعال ..... اور وه ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ ...سب بیکار ثابت ہوا .... آخر تنگ آگر اس نے اپنے چند رشتے داروں کی مدد سے مصعب گو کیٹر کر زبردستی گھر میں نسبة آیک الگ تھلگ کمرے میں وقید کردیا، یوں گھر کے اس جھے کواب گویام صعب گیلئے" قید خانے ''کے طور پر مخصوص کردیا گیرا۔

اب مصعب ؓ کے شب وروزاسی''قید تنہائی'' میں بسر ہونے گئے، آمدورفت' گھومنا پھرنا' یہ تمام سلسلے اب بند ہوئے، تمام تراحتیں اور نعمتیں خواب وخیال ہوگئیں .....اور سب سے بڑھ کریے کہ اب رسول اللہ اللہ ہوگئیں کے خدمت میں حاضری کا اور ستفاد ہے کا وہ مبارک سلسلہ بھی منقطع ہوگیا، یہان دنوں کی بات ہے جب نبوت کا پانچواں سال چل رہا تھا ..... گھر کے ایک کونے میں واقع الگ تھلگ اس چھوٹی سی کوٹھڑی میں وقت کا سفراسی طرح جاری تھا کہ .....ایک روز کسی طرح مصعب ؓ کو یہ خبر ملی کہ مشرکین مکہ کے مظالم سے بچنے کیلئے جاری تھا کہ .....ایک روز کسی طرح مصعب ؓ کو یہ خبر ملی کہ شرکین مکہ کے مظالم سے بچنے کیلئے مسلمانوں کی ایک جماعت خفیہ طور پر ملک جبشہ کی جانب ہجرت کرنے والی ہے ..... تب مصعب ؓ نے اس قید خانے کے اندر رہے ہوئے بڑی مشکل سے کسی طرح اُن مسلمانوں

تک بیہ پیغام پہنچایا کہ' میں بھی تمہارے ہمراہ ملکِ حبشہ کی جانب ہجرت کرنا جا ہتا ہوں'' تب بیخفیه پیغام رسانی کا 'نیزاس خفیه سفر کیلئے منصوبه بندی کاسلسله آگے برا هتار ما، اورمصعب على مال كواس بارے ميں كچھ خبرنہوسكى ..... بالآخرا يك روزمصعب اينے گھرسے بھاگ نکلنے میں کا میاب ہو گئے ،اوران مسلمانوں سے جاملے ،اور پھرانہی کے ہمراہ ..... الله كانام لے كر ..... مكه سے بہت دور .....ملك حبشه كى جانب روانه ہو گئے ..... ان مسلکِ حبشہ میں قیام کے دوران کسی نے ان مسلمانوں کو پی خبر دی کہ تمام مشرکینِ مکہ دینِ اسلام قبول کر چکے ہیں ....جس بران مسلمانوں میں سے کچھ نے اب ملکِ حبشہ سے واپس اینے وطن مکہ لوٹ جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ باقی کچھ نے کہا کہ جب تک باوثوق ذرائع ہے اس خبر کی مکمل اور حتمی تصدیق نہوجائے' اُس وقت تک محض سنی سنائی اس بات یر بھروسہ کرتے ہوئے اتنابڑااقدام (لعنی واپس مکہلوٹ جانا)مناسب نہیں۔ چنانچہ جولوگ واپس مکہ چلے آئے .....انہیں یہاں آمد کے بعد معلوم ہوا کہ بیخبر سراسرغلط تھی ....اور یوں پیمسلمان اب ازسرِ نوانہی مشرکینِ مکہ کے شکنجے میں آئیسے کہ جن سے نجات کی خاطرانہوں نے یہاں سے ہجرت کی تھی .....انہی مسلمانوں میں نو جوان مصعب ؓ بھیشامل تھے۔

للے ..... جبشہ سے واپسی پرمصعب کی ماں نے انہیں دوبارہ اُسی طرح اس قیدخانے میں بند کرنے کی کوشش کی ،اوراس مقصد کیلئے حسبِ سابق اپنے کچھ رشتے داروں سے مدد عابی ....لین اس بارمصعب کو جب اس بات کاعلم ہوا تو اللہ کی قسم کھا کرکہا کہ' جوکوئی اس ظلم میں میری ماں کا ساتھ دےگا ..... مجھ سے جس طرح بھی بن پڑا ..... میں ضرورا سے تل کرڈ الوں گا''

مُصعَبُّ کی ماں کواس بات کا بخو بی احساس تھا کہ مصعب اپنے قول کا کتنا رکا ہے، جو کہتا ہے کرگذر تا ہے۔۔۔۔۔جب ٹھان لیتا ہے۔۔۔۔۔تو پھر کسی صورت بیجھے نہیں ہٹتا۔۔۔۔تب یہ سوچ کر آخراس نے اپنے بیٹے مصعب کودوبارہ قید کرنے کا ارادہ ترک کردیا۔

البنة اب مصعب كي طرف سے مايوس اور نااميد ہوكر مال نے ہميشہ كيلئے جدائى كا فیصلہ کرلیا.....اورتب اس نے خوب روتے ہوئے مصعب کو پوں کہا''جاؤ.....آج کے بعد ہماراایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں....کوئی رشتہ نہیں....ہم دونوں ایک دوسرے کیلئے مرگئے ....اب نہ میں تمہاری ماں ہوں ....اور نہ ہی تم میرے بیٹے ہو..... ماں کی یہ کیفیت د مکھ کر .....اوراس کی بیریا تیں سن کر .....مصعب بھی رونے لگے....اور ماں کے قریب جاکرانتہائی ادب کے ساتھ اور بہت ہی پیار بھرے کہیج میں یوں کہا '' ماں .....! مجھےتم سے بہت ہمدر دی ہے،اس کئے دونوں جہانوں میں تمہاری بھلائی کیلئے میں جیا ہتا ہوں کہتم کلمہ حق پڑھ لو۔۔۔۔تم بھی میری طرح مسلمان ہوجاؤ۔۔۔۔ ماں ۔۔۔۔بس ایک باراینی زبان سے کہدو: '' اُشہداُن لا الٰہ الا الله سے اُسْمِداُن محمداً رسول الله''۔ اُس دن مُصعَبُّ اپنی ماں کے سامنے بہت گڑ گڑائے، بہت زیادہ منت ساجت اورآ ہ وزاری کرتے رہے ....اس کا تنااثر تو ہوا کہ آج مال نے جواب میں کوئی غصہ نہیں دکھایا،البتۃ اپنامنہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا'' مجھے یہ بات گوارانہیں کہلوگتمہاری طرح مجھے بھی کم عقلی کا طعنہ دیا کریں.....'

اور تب نوجوان مصعب آنسو بہاتے ہوئے ..... ہوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل دیئے .....اور پھراس کے بعد بھی زندگی بھر دوبارہ ماں سے ملاقات نہیں ہوسکی۔
ﷺ ۔۔۔۔۔اس کے بعد مکہ میں اسی کیفیت میں وقت گذرتار ہا .....وہی شہر مکہ اور وہی گلی کو ہے

قدرہے؟ کوئی احساس ہے؟''۔

جہاں کسی زمانے میں مصعب عبی جبیبا خوش لباس 'شوخ اور چنجیل نو جوان اور کوئی نہیں تھا، اب اسی شہر مکہ میں مصعب عبیبا سیدھاسا دھا 'معصوم' روکھی سوکھی کھا کر گذارا کرنے والا، اور پھر بھی ہر حال میں صبر وشکر بجالانے والا .....اور کوئی نہیں تھا.....

ﷺ بہی دنوں ایک بار مکہ شہر میں کسی جگہ رسول التعلق اپنے چندساتھیوں کے ہمراہ تشریف فرما سے کہ اس دوران اتفا قاً وہاں سے مصعب کا گذر ہوا ۔۔۔۔۔ان بھی نے مصعب کا یہ حال دیکھا۔۔۔۔۔ بوسیدہ اور پھٹا پرانالباس 'بے رونق حلیہ مسلسل فقروفاقہ کی وجہ سے گرتی ہوئی صحت ۔۔۔۔۔۔ یہ منظر دیکھ کریہ حضرات اپنے جذبات پرقابونہ رکھ سکے اور آبدیدہ ہوگئیں۔۔۔۔۔۔۔ اس کی انکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز ہوگئیں۔۔۔۔۔۔۔۔ ا

مصعب ؓ میں قبولِ اسلام کے بعدرونماہونے والی اس بڑی تبدیلی کی وجہ سے اگر چہ

زندگی تھی ،اس کی وجہ سے اب ان کی شخصیت میں ایک عجیب ساوقار طبیعت میں تھہراؤاور سنجیدہ بن چہرے پر ہمہوفت عجیب سی معصومیت اور بھولا بن .....ان سب چیزوں نے مل کراب ان کی شخصیت کو پہلے سے کہیں زیادہ دکش اور پُرکشش بنادیا تھا.....

مُصعب یکی یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے رسول اللھ ایسی کے قلبِ مبارک میں ان کیلئے بہت زیادہ قدر ومنزلت کے جذبات تھے، اور آپ ہمیشہ ان کے ساتھ انتہائی شفقت ومحبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔

وہ عظیم ترین ذمہ داری پھی کہ نبوت کے بار ہویں سال جب عج بیت اللہ کے موقع پر مدینہ

یقیناً پر بہت ہی بڑا شرف اور اعز ازتھا کہ تاریخ اسلام میں رسول التولیک کے اولین 'سفیر' اور' نمائندہ خاص' کی حیثیت سے مصعب کا انتخاب سے اور' نمائندہ خاص' کی حیثیت سے مصعب کا انتخاب سے یقیناً اس قدر ومنزلت اور اس اہمیت کی عکاسی ہوتی تھی جوآ پ کے قلبِ مبارک میں اپنے اس نوجوان صحابی کی عمارت میں اللہ عنہ کیلئے تھی۔

رسول التواقيقية كى طرف سے جب مصعب كو يہ ظيم ذمه دارى سوني گئى توانہوں نے اللہ پر محمد كرتے ہوئے اس ذمه دارى كو قبول كيا۔ محمد بين بينج كے بعد اللہ پر حقیقی ایمان 'اخلاص نیت' جذبہ صادق' سچی لگن 'فہم وفر است' اور اپنی خوش اخلاقی كی بدولت مصعب نے د كیھتے ہی د كھتے بہت جلد وہاں اُس نئے شہر میں 'اور نئے معاشرے میں اپنامقام ومرتبہ بناليا .....مدينہ كے باشندوں كے دلوں میں اپنے واكہ بنائی .....جس كا نتیجہ به ہوا كہ إن كی دعوت پر لبیك كہتے ہوئے بڑى تعداد میں لوگ فوج در فوج دین اسلام قبول كرنے گئے۔

ﷺ نے اپنے نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیررضی اللہ عنہ کومخض ان بارہ افراد کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ فر مایا تھا جونبوت کے بارہویں سال بیعت عقبہ اُولی کے موقع پرمسلمان ہوئے تھے، یعنی اُس وقت شہرمدینہ کی تمام آبادی میں کل یہی مسلمان تھے، یعنی صرف بارہ افراد۔

کیکن مدینہ پہنچنے کے بعدرسول التوافیقی کے اولین سفیراورنمائندے کی حیثیت سے مصعب ً دین اسلام کی نشر واشاعت کے سلسلے میں جوخد مات انجام دے رہے تھے ان کی اتنی بڑی افادیت سامنے آئی کمحض اگلے ہی سال یعنی تیرہ نبوی میں حج کے دوران مدینہ ہے آئے ہوئے حجاج میں سے خفیہ طور پررسول الله ویسے ملاقات اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع یر شریک حضرات کی تعداد بہتر تھی۔اور پھراس کے بعد بھی مدینہ میں دینِ اسلام کی نشر و اشاعت کابیسلسله اسی طرح جاری ر مامسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافیہ ہوتار ہا..... اگرچه بقیناً رسول التوافیلی کے اولین سفیر کی حثیت سے مدینہ میں نئے ماحول اور نئے اجنبی معاشرے میں پیغام حق پہنجانا کوئی آسان کامنہیں تھا،اس کیلئے بہت زیادہ حکمت ودانش اورفہم وفراست در کارتھی ، نیز بڑے صبر' حوصلے اور بر داشت کی ضرورت تھی ، کیونکہ معمولی سی بے احتیاطی کے نتیجے میں معاملہ بگڑسکتا تھا اورصورتِ حال دگر گوں ہوسکتی تھی ، بالخصوص بیر کہاس مقدس فریضے کی انجام دہی کے دوران متعدد مواقع پر بڑے نازک حالات بھی بیش آئے .....گرمصعب نے ہمیشہ نہایت خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورتِ حال کوسنجال لیا، یقیناً اللہ کی طرف سے تو فیق کے نتیجے میں مصعب کیلئے رسول اللوافیقیہ کے نمائندے، نیز بے مثال مبلغ اسلام کی حیثیت سے یہ بہت بڑی کا میا بی تھی۔ الکس آخر میں ہجرتِ مدینہ کا تکر ہویں سال کے بالکل آخر میں ہجرتِ مدینہ کا حکم نازل ہونے کے

بعدرسول التواقيقية وديگرتمام مسلمان مختلف گروہوں كى شكل ميں رفتة رفتة مكه سے ہجرت كرے مدينة بہنچنے لگے۔

مشرکین مکہ ابتداء میں تو خوشیاں مناتے رہے کہ چلوا چھا ہوا، مسلمان ہمارا شہر چھوڑ کر چلے گئے .....لیکن ان کی بیخوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ جب انہیں بیا ندازہ ہونے لگا کہ مسلمان ان کے شنجے سے نگلنے کے بعداب وہاں مدینہ میں سکون واطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں .....توان سے بیر داشت نہوسکا .....را توں کی نیندیں اُڑنے لگیں .....اس سے بھی بڑھ کر جو چیزان کیلئے بڑی تشویش کا باعث بنی وہ بیکہ اُس زمانے کی وہ شہور ومعروف شجارتی شاہراہ جس بران کے تجارتی قافلوں کی مکہ سے ملک شام کے مابین آمد ورفت ہوا کرتی تھی .....لہذامدینہ میں مسلمانوں کی کہ تھی ....لہذامدینہ میں مسلمانوں کی انجرتی ہوئی توت اس شاہراہ کیلئے باعث خطرہ تھی ....لہذامدینہ میں مسلمانوں کی انجرتی ہوئی وت اس شاہراہ کیلئے باعث خطرہ تھی۔

یکی وجہ تھی کہ شرکین مکہ نے فیصلہ کیا کہ ایسی نوبت آنے سے قبل ہی مدینہ میں قوت پکڑتے ہوئے ان مسلمانوں کو کپل دیا جائے ۔۔۔۔۔ چنا نچہ اس جنونی کیفیت میں ہجرت کے اگلے ہی سال (لیعنی کے میں) وہ بڑے اشکر کے ساتھ مدینہ آئی نیچے ۔۔۔۔''بر'' کے مقام پر قل و باطل کے درمیان اولین معرکے کی نوبت آئی ۔۔۔۔۔ جس کے نتیج میں مشرکین اپنی تمامتر عددی برتری اور ہر شم کے سامان حرب وضرب کی فراوانی کے باوجود بدترین شکست و ہزیت سے دو چار ہوئے ، پسپائی 'ذلت ورسوائی 'اور جگ ہنسائی ان کا مقدر بنی ،اور یوں شکست کا خم اور رسوائی کا داغ دلوں پر لئے ہوئے وہ وہ اس سے واپس مکہ کی جانب لوٹ گئے۔

ہے۔۔۔۔۔۔البتہ اس رسواکن شکست کے بعدا پنے شہر مکہ واپس پہنچتے ہی اپنی اس شکست ورسوائی کا بدلہ لینے کی غرض سے انہوں نے مسلمانوں پر بہت بڑے بیانے پر حملے کا منصوبہ ورسوائی کا بدلہ لینے کی غرض سے انہوں نے مسلمانوں پر بہت بڑے بیانے پر حملے کا منصوبہ

تیارکیا، تا کہ اب مسلمانوں کو ہمیشہ کیلئے صفحہ ہستی سے مٹادیا جائے، اوراس مقصد کیلئے نہایت زوروشور کے ساتھ تیاریاں بھی شروع کردیں، نتیجہ یہ ہوا کہ بھن اگلے ہی سال یعنی سلمے میں مشرکینِ مکہ اپنے بڑے لشکرِ جرار کے ہمراہ .....اوراپنے نا یاک ارادوں کے ساتھ مدینہ آ دھمکے .....اورائے دہان میں بڑاؤڈالنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بڑی جنگ کیلئے وہاں صف آ راء ہوگئے۔

جنگ کا آغاز ہوا، اِ کا دُ کا انفرادی جھڑ پوں کے بعد دونوں جانب سے عام یلغار ہوئی، خوب گھسان کا رَن پڑا، مسلمان ہر لمحہ فتح سے قریب تر ہوتے چلے جارہے تھے، جبکہ مشرکین مکہ کی شکست و بسیائی کے آثارواضح طور پر نمایاں ہو چلے تھے، اور وہ اب میدان جھوڑ کرراہِ فراراختیار کررہے تھے۔

لیکن عین اس موقع پرایک بہت بڑی غلطی ہوئی 'جس کی وجہ سے میدانِ کارزار کی تمام صورتِ حال یکسر بدل کررہ گئی اور مسلمان اپنی یہ جیتی ہوئی جنگ ہارگئے ، ہوایہ کہ وہ '' تیرانداز' 'جنہیں رسول التولیقی نے ایک پہاڑی راستے پر متعین فرمایا تھا اور تا کید کی تھی کہ' جنگ جو بھی رُخ اختیار کر نے لیکن جب تک میں نہ کہوں اُس وقت تک تم لوگ یہاں کے ''جنگ جو بھی رُخ اختیار کر نے لیکن جب تک میں نہ کہوں اُس وقت تک تم لوگ یہاں سے نہیں ہٹو گئے'۔

لیکن ان تیراندازوں سے اجتہادی غلطی ہوگئ، یہ سمجھے کہ جنگ تواب ختم ہی ہوچکی، دشمن فرار ہور ہاہے ..... بہذا یہ لوگ وہ راستہ خالی چھوڑ کر وہاں سے اتر آئے ..... جبکہ اُدھر بھا گئے ہوئے دشمن کی نگاہ جب اس خالی راستے پر پڑی تواس نے موقع غنیمت جانا، اور عجلت میں اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کرتے ہوئے اس راستے سے (جو کہ مسلمانوں کے عقب میں تھا) اجا نک بھر پور حملہ کر دیا .....

مسلمان اس اچانک اور بالکل غیرمتوقع حملے کیلئے بالکل تیار نہیں تھے، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ اس حملے کی وجہ سے مسلمان فوری طوری پر سنجل نہ سکے، انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھا نا پڑا، ہر طرف بہت زیادہ افراتفری پھیل گئی، اور تب وہ اپنی صفیں دوبارہ منظم ومرتب نہ کر سکے، یوں محض چندا فراد کی غلطی کی وجہ سے بھی کواتنی بڑی شکست اور اتنی بڑی پریشانی سے دو چار ہونا

جب بیافراتفری این عروج پرتھی تب رسول الله الله الله کے ساتھ بہت کم اِکا دُکا چند مسلمان رہ گئے تھے، اس موقع سے بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرکین مکہ نے اپنی تمام توجہ اور اپنی پوری قوت اُسی جانب مرکوز کر دی تھی کہ جہاں آپ موجود تھے، وہ بہر صورت اور ہر قیمت پراس نا در ترین موقع سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے (نعوذ باللہ) آپ گوتل کردینے کی غرض پراس نا در ترین موقع سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے (نعوذ باللہ) آپ گوتل کردینے کی غرض

سے سرتو ڑکوششوں میں مصروف تھے۔

اسلامی کشکر کے علمبر دار حضرت مُصعب بن عمیر رضی اللّٰدعنہ نے جب بیمنظر دیکھا تو فوراً ہی خطرے کو بھانپ لیااورمشر کینِ مکہ کے اس مذموم ارادے کو بخو بی سمجھ لیا کہ وہ اس موقع سے بهر بور فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول التوافیہ کوتل کرڈ الناجا ہتے ہیں.....اور تب مصعب ا نے پوری قوت کے ساتھ حجنڈے کو بلند کر کے زوروشور کے ساتھ مسلسل لہرا ناشروع کیا، تا کہ دشمن میں سمجھے کہ یہاں کچھ خاص معاملہ ہے ،اوراس طرح دشمن کی توجہ اِس طرف مبذول ہوجائے ، کافی دیرتک وہ اسی طرح حجنڈے کو بلند کرکے خوب ہلاتے اوراہراتے رہے....جس کی وجہ سے اب واقعی دشمنوں کی توجہ ان پرمرکوز ہونے گلی .....اور دشمن کارش اب إن كے اردگرد بڑھتا گيا،مصعب مسلسل ايك ہاتھ سے جھنڈالہراتے رہے ،اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے ....کین اب دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی تھی ، اوراب دشمن اس حقیقت کوبھی سمجھ چکے تھے کہ یہاں رسول اللّحافظیۃ موجود نہیں ہیں ، نہ ہی کوئی اورخاص معاملہ ہے، بلکہ مصعبؓ ایبافقط اس لئے کررہے ہیں کہاس طرح دشمن کی توجه رسول التعليقية كي بجائے بس اسى جانب مركوزرہے۔

تا ہم دشمنوں کواس موقع پریداندازہ بھی ہوگیا کہ اگر چہرسول الٹھائی بہاں نہیں ہیں ..... البتہ یہ کہ آپ تک پہنچنے کیلئے اور اپنے ناپاک منصوبے کوملی جامہ پہنانے کیلئے پہلے راستے کی اس رکاوٹ کو ہٹانا ہوگا....اس دیوارکوگرانا ہوگا....یعنی پہلے اس نوجوان علمبر دار مصعب شکا خاتمہ کرنا ہوگا.....

چنانچہاس نازک ترین صورتِ حال میں جب مصعب اس مقام پرتنہا تھے، دشمن ہرطرف سے ان پرٹوٹے پڑر ہے تھے۔۔۔۔۔اسی دوران ایک گھڑ سوار آیا اور برق رفتاری کے ساتھان

کے قریب سے گذرتے ہوئے ان کے دائیں باز ویراینی تلوارسے بھر پوروار کیا،جس کے نتیج میں ان کا بازوتن سے جدا ہوکر دور جاگرا ..... بازوتو کٹ کر دور جاگرا ..... مگروہ مبارک حبضندا جورسول التعليصية نے اپنے دستِ مبارک سے انہیں عنایت فرمایا تھا....اس حضالہ ہے کی حرمت وعظمت برکوئی آنج نہ آنے دی،اسے سرنگوں نہونے دیا،فوراً ہی بائیں ماتھ میں وہ حجنڈا تھام لیا بھوڑی ہی دیر بعدوہی گھڑ سوار دوبارہ اپنا گھوڑ اسریٹ دوڑا تا ہوا آیااورمصعب ﷺ کے بائیں باز ویراسی طرح بھر پوروار کیا.....تب بایاں باز وبھی کٹ کر دور جا گرا.....تب مصعبؓ نے فوراً ہی دونوں کٹے ہوئے بازؤوں میں جھنڈے کو جکڑ کراینے سینے سے لگالیا.....دونوں باز وکٹ چکے تھے،خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا،جس کی وجہ سے اب مصعب الركمر انے لكے تھے ....ليكن جب تك جسم ميں خون كا آخرى قطرہ باقى تھا.... مصعب ﷺ نے اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیا ....ایسے میں دشمنوں میں سے کوئی اور بدبخت آیا،اوراس نے بوری قوت سے اپنے نیزے کے ذریعے مصعب میر بوروار کیا، یہ نیزہ مصعبؓ کے جسم کے آریار ہو گیا.....تب وہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر گئے .....مصعب گر گئے .....اور تب وہ حجنٹر ابھی گر گیا .....

تمام شہر مکہ میں سب سے زیادہ نفیس مجھا جانے والا بینو جوان ..... مکہ کے جس گلی کو ہے سے گذر جاتا 'وہ تمام گلی خوشبو سے مہک اٹھتی ،لوگ سمجھ جاتے کہ ابھی یہاں سے مصعب کا گذر ہوا ہے ..... آج وہی نو جوان یہاں'' اُحُد'' کے میدان میں خاک اور خون میں لت بت بڑا ہوا تھا ،اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ..... نیز اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اس نو جوان نے اُس مصنوعی' اور عارضی وفانی نفاست' اور راحت و آرام کو خیر باد کہتے موئے .... حقیقی کا میابی اور لا زوال سعاد تمندی کو اپنالیا تھا ..... اب وہ شہداء کے مبارک

كاروان ميں شامل ہو چكاتھااوراس كى روح ميدانِ اُحُد سے روانہ ہوكراب جنت الفردوس كى بلنديوں كى جانب محوِير وازتھى .....

جنگ کے اختتام پررسول التعلیقی ہرایک ایک شہید کے پاس تشریف لائے .....الوداع کہنے اور رخصت کرنے کی غرض سے ..... چنانچہ جب آپ مصعب ؓ کے قریب پہنچ ..... تو کیفیت یہ دیکھی کہان کے گفن کیلئے تو کچھ کی میسر نہیں ہے .....کہیں سے ایک پھٹی پرانی اور خستہ حال جا در کا انتظام کیا گیا، گیان وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ سرڈھا نکا جاتا تو پاؤں نگے ہوجاتے ، یاؤں ڈھانے جاتے تو سرنگا ہوجاتا .....

رسول التوالية بيه منظره مكيم كرمز بدرنجيده وافسرده موگئے،اور پھرفر مايا: "سرڈھانپ ديا جائے،اور پھرفر مايا: "سرڈھانپ ديا جائے،اور پيروں برنبات الا ذخر (وہاں اُگنے والی گھاس) ڈال دی جائے"۔ چنانچہ ايساہی كيا گيا۔

اس كے بعدرسول التُولِيَّة كھ ديراسى طرح وہاں ساكت وجامد كھڑ ہوئے مصعب كى ابنب بہت فورسے ديكھتے رہے .....گوياكهيں بہت دور خيالوں كى دنيا ميں كھو گئے ہوں۔ اور پھر آپ اپنے ساتھيوں كى جانب متوجہ ہوئے ،اور انہيں مخاطب كرتے ہوئے شہدائے اُحد كے بارے ميں يكلمات ارشاد فرمائے: اُشهَدُ أَنَّ هُوَ لَاءِ شُهَدَاءُ عِندَ اللّهِ يَومَ السّقيدامَة ، فَأَتُوهُم ، وَ زُورُوهُم ، وَ الّذِي نَفسِي بِيَدِهٖ لَايُسلّمُ عَلَيهِم أَحَدُ اللّهِ يَومِ السّقيامَةِ ، إلّا رَدُّوا عَلَيهِ السّلَام ....(۱)

لیمیٰ 'میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بیر (تمام شہدائے اُحد) قیامت کے دن اللہ کے سامنے شہداء کی حیثیت سے ہی پیش ہوں گے، الہذائم ان کی زیارت کیا کرو، ان کے پاس

<sup>(</sup>۱) تاریخ الاسلام للذهبی [۲/۲۰۷] نیز:البدایه والنهاییلا بن کثیر [۴/۴۸]

آتے جاتے رہا کرو، انہیں سلام کیا کروہشم ہےاُس اللّٰہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تک جب بھی کوئی انہیں سلام کرے گا تو بیاس کے سلام کا جواب دیں گئے'۔ اس کے بعدآ ہے ایستے خود بھی اکثر و بیشتر اُحدتشریف لے جایا کرتے ، شہدائے اُحدکوسلام کرتے ،اوران کیلئے دعائے خیرفر مایا کرتے تھے.....

اسی کے ساتھ رسول اللولیسی کے جلیل القدر صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ذ کرخیرمکمل ہوا۔

الله تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلندفر مائیں ، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب الله اللہ تعالیٰ جنت اورتمام صحابهٔ کرام رضوان الدعلیهم اجمعین کی صحبت ومعیت کے نثرف سے سرفراز فر مائیں۔

الحمدللدآج بتاریخ ۵/ ربیج الأول ۳۳۱ هـ،مطابق ۲۷/ دسمبر۱۰۴، بروز هفته به با مکمل موا رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

## حضرت حبّاب بن الأرت رضى الله عنه:

اُم اَنمارالحُز اعیه نامی عورت کواپنے گھر بلوکام کاج کیلئے کسی کمسن غلام کی ضرورت محسوس ہوئی ،لہذاوہ کسی غلام کی تلاش میں ایک روز مکہ میں اُس بازار کی جانب روانہ ہوئی جہاں غلاموں کی خرید وفرخت ہوا کرتی تھی'اور جسے اُس زمانے میں''سوق النجّاسین''کے نام سے باد کیا جاتا تھا۔

وہاں پہنچنے کے بعداسے متعدد کمسن غلام نظرآئے جو برائے فروخت اُس بازار میں موجود تھے،سب پرسرسری نگاہ ڈالی،آخرا یک کمسن غلام پراس کی نگاہ ٹک گئی،جس کے سرایا میں اسے خاندانی شرافت ونجابت کے آثارنمایاں نظر آرہے تھے۔

چنانچہ اس نے قیمت ادا کی اوراسے خریدلیا،اور پھراسے ہمراہ لئے ہوئے اپنے گھر کی جانب چلتی بنی۔

راست میں اس نے بلیٹ کراس کمسن غلام کی جانب دیکھا، اور پھراس سے پوچھا: مَلَام؟ لیمن نَیا غُلَام؟ لیعن ''الڑے نے جواب دیا'' جبّاب' اسمُكَ یَا غُلَام؟ لیمن نُی اللہ کے اِتمہارانام کیا ہے؟''لڑے نے جواب دیا'' جبّاب' ام انمار نے پھر پوچھا: وَمَا اسمُ أَبِیكَ؟ لیمن 'تمہارے باپ کا کیانام ہے؟''لڑے نے کہا''الاً رت' پھروہ بولی: وَمِن أَینَ أَنتَ؟ ''تم کہاں کے رہنے والے ہو؟'' لڑکا بولا:''نجد کار ہنے والا ہول' تب وہ بولی''اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم خالص عربی ہو' لڑکے نے کہا''جی سے ہول' تب عورت نے چرت لڑکے نے کہا''جی سے بالکہ مزید یہ کہ میں تو قبیلہ بنو تمیم سے ہول' تب عورت نے چرت سے اس کی جانب بلیٹ کردیکھا، اور بولی' قبیلہ بنو تمیم سے؟ تو پھرتم غلاموں کی خرید وفروخت کے اس بازار میں کیسے بہنچ گئے؟''لڑے نے جواب دیا''ایک رات ویمن قبیلے

نے ہم پراچا نک حملہ کردیا ہمیں شکست ہوگئ ، تب وہ دشمن بڑی تعداد میں ہمارے جانور اور مولیثی وغیرہ ہنکالے گئے ..... بہت سی عورتوں اور بچوں کوقیدی بنالیا، اسی مالِ غنیمت میں دیگر بچوں کے ہمراہ میں بھی شامل تھا، اس کے بعد مجھے فروخت کردیا گیا، اور پھر کے بعد دیگر کے سلسل مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتابکا تا آخریہاں مکہ پہنچ گیا .....اور آج مکہ کے اس بازار سے آب نے مجھے خریدلیا ہے۔

یہ نوعمر غلام اپنی ما لکہ ام انمار کے گھر میں خدمت انجام ویتارہا، چندروز جب اسی طرح گذرگئے تواس عورت نے اپنے اس غلام کے بارے میں محسوس کیا کہ بیتو کافی سمجھدار معلوم ہوتا ہے، فہم وفراست ، فقلمندی اور ذہانت کے آثاراس میں نمایاں ہیں ..... بسب ام انمار نے فیصلہ کیا کہ اس قابل اور مجھدار غلام سے محض گھر بلوکام کاج لینے کی بجائے اسے انمار نے فیصلہ کیا کہ اس قابل اور مجھدار غلام سے محض گھر بلوکام کاج لینے کی بجائے اسے کسی ایسے ایسے ایسے جو میرے لئے مالی فائدے کا ذریعہ بن سکے۔ چنانچہام انمار نے اپنے اس نوعمر غلام خبّاب کو مکہ شہر کے ایک مشہور لو ہار کے حوالے کیا جو اپنی بھٹی پرلو ہے سے تلواریں تیار کیا کرتا تھا، اُس معاشرے میں'' تلواز' کی بہت بڑی انہیں بھٹی پرلو ہے سے تلواریں تیار کیا کرتا تھا، اُس معاشرے میں' تلواز' کی بہت بڑی انہار نے اس نوعمر غلام کواس لو ہار کے حوالے کیا، تا کہ یہاس کا ہاتھ بھی بٹائے اور وہاں انمار نے اپنی منافع بخش رہے بھوئے بیکام بھی سیکھ لے .....اور پھراس لو ہار کی طرح ام انمار بھی ایسانی منافع بخش کاروبار کر سکے .....

چنانچ اس لوہار کے پاس رہتے ہوئے خبّاب نے بہت جلد'' تلوار سازی کے اس کام میں خوب مہارت حاصل کی ، تلوار سازی' خوب مہارت حاصل کی ، تلوار سازی' نیز تلوار وں کی خرید وفروخت سے متعلق ضروری سازوسا مان کا انتظام کیا، اور بید کان اپنے نیز تلواروں کی خرید وفروخت سے متعلق ضروری سازوسا مان کا انتظام کیا، اور بید کان اپنے

اس نوعمرغلام'' حبّاب'' کے حوالے کر دی۔

خبّاب کودن بھرکی محنت ومشقت کے بعد جب فرصت کے چندلھات میسرآتے اور لھے بھر کیلئے خلوت نصیب ہوتی تو وہ اس سوچ میں کھوجاتا کہ آخراس معاشرے کا انجام کیا ہوگا کہ جس میں ہرکوئی سرسے پاؤں تک ہرشم کی برائیوں میں غرق ہے، یہ معاشرہ جس طرح جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے .....کیا یہاں بھی کوئی امید کی کرن بھی طلوع ہوگی یانہیں .....؟ انہی سوچوں میں غرق نوجوان خباب کے دل میں باختیار بیحسرت بیدا ہوتی کہ کاش مجھے اتنی زندگی نصیب ہوجائے کہ میں اپنی آئکھوں سے ان اندھیروں کی جگہروشنی کو طلوع ہوتا د کھسکوں .....

نوعمر خباب کی بیہ بڑی خوش نصیبی تھی کہ اسے اس مقصد کیلئے زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑا،
ایک روز اسے خبر ملی کہ خاندانِ بنو ہاشم کاوہ چیثم و چراغ جس کی شرافت اور امانت و دیانت
کے چہار سو چر ہے ہیں اور جس کانام محمد بن عبداللہ (علیہ ہے) ہے، اس کی مبارک زبان سے

آ جکل ایسے کلمات نکل رہے ہیں کہ گویا طلمتوں کے درمیان روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں.....

اورتب اس نوعمر خباب کو محر بن عبداللد (علیقیه ) سے ملاقات کی تمنا بے چین کرنے گی ......
آخرا یک روزاسی تمنا کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملاقات کیلئے نکل کھڑا ہوا ..... نہایت بیتا بی کے ساتھ خدمتِ اقدس میں حاضری دی، پہلی ملاقات میں ہی دل نے گواہی دی کہ محمد بن عبداللہ تو واقعی اب اللہ کے رسول (علیقیہ ) ہیں ..... چنا نچہ نہایت توجہ سے آپ کی مبارک گفتگوسی ، تب خباب کو یوں محسوس ہونے لگا گویا دل کی دنیا میں کوئی گلشن کھل اٹھا ہو ..... اور پھر نہایت بہ بیاہا تھ بڑھا ہے ، اور پھر نہایت بے صبری کے ساتھ عرض کیا ''اے اللہ کے رسول! آپ ایناہا تھ بڑھا ہے ، تاکہ میں آپ کے دستِ مبارک بر بیعت کر سکول''

تب آپ آپ آلید و استِ مبارک برطهایا، جس پرفوراً ہی حبّاب نے کلمهُ حَن ' اُنتهداُن لاالله الاالله و اُنتهداُن کو ستِ مبارک برطهایا، جس پرفوراً ہی حبّاب نے کلمهُ حَن ' اُنتهداُن لاالله الله و اُنتهداُن محمداً رسول الله و ستے ہوئے آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کی .....اور بیوں بینو جوان حبّاب بن الا رت بیوں بینو جوان حبّاب بن الا رت رسول الله والله و الله والله و الله و ا

جن دنوں خبّابٌ نے دینِ اسلام قبول کیا تب دینِ اسلام کابالکل ابتدائی دور چل رہاتھا، اُس وفت تک صرف پانچ افراد مشرف باسلام ہوئے تھے،اوران کے بعداب چھٹے خوش نصیب خبّابؓ تھے۔

خبّاب کی ایک خاص بات بیتھی کہ انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجودا پنے قبولِ اسلام کوسی سے چھپایانہیں، لہذا انہیں جب بھی موقع ملتا' رسول التولیقی کی خدمت میں حاضر ہوجاتے اور قرآن سکھتے .....اس سے بھی بڑھ کریے کہ دوسروں کو بھی

دین اسلام قبول کرنے کامشورہ دیا کرتے ، جوکوئی نیانیامسلمان ہوتا پیخود چل کراس کے گھر جاتے اوراسے قرآن کی تعلیم دیا کرتے ..... یوں ان کے قبولِ اسلام کی خوب شہرت ہوگئی(۱)اوریہ خبر جلد ہی اُم انمارالحُز اعیہ تک بھی بہنچ گئی،جس پروہ انتہائی غضبناک ہوگئی، اور کہنے لگی کہ''میرے غلام کی بہ جرأت' کہ میرادین حچوڑ کراس نے کوئی اور دین اختیار

تب وہ سیدھی اپنے بھائی سِباع بن عبدالعزیٰ کے یاس بینچی ،صورتِ حال سے اسے مطلع کیا،اور پھر دونوں نے اپنے قبیلے دئز اعہ' کے پچھاوباش اورآ وار قشم کے نو جوانوں کوہمراہ لیااور خبّا بُّ کی د کان کی طرف چل دیئے۔

وہاں پہنچنے کے بعدانہوں نے حضرت حبّاب رضی اللہ عنہ کولوہے کی بھٹی پراینے کام (تلوارسازی) میں مشغول یایا، اور تب سباع نے نہایت غصے کے عالم میں اور انتہائی حقارت آمیزانداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا''اے غلام! تمہارے بارے میں ہم نے الیی خبرسنی ہے جس کے بارے میں ہمیں ابھی تک یقین نہیں آرہا''اس برخبّا بُٹّا نے کہا:'' کیاہے وہ خبر؟'' تب سباع بولا:''ہم نے سناہے کہتم بے دین ہوگئے ہواور بنو ہاشم کاس آ دمی کے دین پر چل پڑے ہو؟"

(۱) چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ کے قبولِ اسلام کا جوْمشہور واقعہ ہے کہ ایک روزوہ انتہائی غصے کی حالت میں اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے،اُس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہااوران کے شوہر سعید بن زیدرضی اللّه عنه دونوں قرآن پڑھ رہے تھے،تب حضرت عمرؓ نے انہیں خوب ز دوکوب کیا تھا....کین پھر قرآن کی چندآیات جب برهیس توانتهائی متأثر ہوئے اوررسول الله الله الله کی خدمت میں حاضر ہوکردین اسلام قبول کیا.....الغرض جب حضرت عمرًا بنی بہن کے گھر پہنچے تھے،اُس وقت بید حضرت خباب رضی اللہ عنہ ہی تھے جوان دونوں میاں بیوی کوقر آن پڑھارہے تھے،اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوآتاد مکھ کر گھر میں کہیں حجیب گئے تھے....!

تب حبّاب ی نے کسی گھبراہٹ کے بغیر مکمل سکون واطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا'' میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے اللہ وحدۂ لانٹریک لہ پر سچے دل سے ایمان قبول کرلیا ہے، تمہارے بتوں سے لاتعلقی اختیار کرلی ہے، اور سچے دل سے بیہ گواہی دی ہے کہ محمد (حیالیہ ہے) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں''

خبّابٌ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سِباع اوراس کے آوارہ ساتھیوں کے دلوں پر بجلی بن کرگر ہے، اورانتہائی غضبناک حالت میں وہ سب ایک ساتھ خبّابٌ پرٹوٹ پڑے، پہلے لاتوں اور مکوں سے خوب ز دوکوب کیا، پھراس لو ہے کی بھٹی میں لوہا' سریا' ہتھوڑا' جو چیز بھی ان کے ہاتھ گئی ....اس سے نہایت بے رحمی کے ساتھ اورانتہائی وحشیانہ طریقے سے دیر تک خبّابٌ پرخوب تشدداور مار بیٹ کرتے رہے .... یہائتک کہ خبّابٌ بیہوش ہوکرز مین برگر بڑے۔

اس واقعے کے بعد جلدہی تمام شہر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح بیخبر پھیل گئی .....ہرکوئی یہی کہنے لگا کہ''ذورہ خبّاب کی جرائت دیکھو،غلام ، بے بس اور لا چار .....مکہ شہر میں نہ اس کا قبیلہ ہے نہ خاندان ، نہ کوئی نصرت وحمایت کرنے والا ، نہ مدافعت کرنے والا .....مگراس کے باوجوداتنی بڑی جرائت .....کہ اپنے مالکوں اور آقاوں کے استفسار پر پچھ بھی چھپایا نہیں ،سب صاف صاف بتادیا ..... علی الا علان اپنے قبولِ اسلام کا قرار واعتراف کیا، مزید ہیکہ اپنے آقاوں اور ان کے آباوا جداد کے دین کوغلط اور باطل بھی قرار دیا ..... "بیس مردارانِ قریش باہم یوں کہنے گئے کہ' اس نئے دین کے بارے میں جب ایک بے بسن کمزور اور لا چار غلام کی جرائت کا بیرحال ہے ۔... تو آگے نہ جانے کیا جنے گا؟ لہذا یہ تو ہمارے کی گھنٹی ہے'۔

سردارانِ قریش کاییخوف اور بیاندیشه غلط اور بے جانہیں تھا، کیونکہ حضرت حبّاب رضی اللہ عنہ کی اس بیبا کی اور جرائت وہمت کا نتیجہ بیخا ہر ہوا کہ انہی دنوں د کیصتے ہی د کیصتے کیے بعد دیگر ہے متعددافراد نے دینِ اسلام قبول کرلیا اور پھراس کا اظہار واقر اربھی کرتے رہے۔ اس نئی صورتِ حال کی وجہ سے سردارانِ قریش کی را توں کی نینداُڑ نے لگی ،لہذا اس بارے میں غور وفکر اور اس خطرے کے سد باب کی غرض سے انہوں نے ہنگامی اجلاس طلب کیا، میں غور وفکر اور باہم مشاورت کے جس میں ابوجہل سمیت بڑے بڑے سردارانِ قریش شریک ہوئے ،اور باہم مشاورت کے بعد طے کیا کہ اس بڑھتے ہوئے طوفان کو بہر صورت ابھی سے لگام دینے کیلئے گھوس اور فوری اقد امات کئے جا کیں۔

چنانچہ ایک فوری فیصلہ بیہ کیا گیا کہ آئندہ اگر کوئی شخص آباؤاجداد کے دین کوچھوڑ کردینِ اسلام قبول کرے گا تواس کے خاندان کے سربراہ پربیہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ سی بھی طرح وہ اس شخص کا کوئی بندوبست کر ہے .....

چنانچہاس نئے قانون کے تحت اب اُم انمار کے قبیلے''بنوخزاعہ' کے سربراہ کی حیثیت سے اس کے بھائی سباع بن عبدالعزیٰ کی بید ذمہ داری قرار پائی کہ سی بھی طرح حبّاب سے نیٹنا ہے۔۔۔۔۔ یا تو حبّاب دین اسلام سے دستبرداری اختیار کرلیں۔۔۔۔ یا جان سے ہاتھ دھوبیٹے۔۔۔۔۔ بیسراکوئی راستہ ہیں۔

چنانچ پہنے تاگر می کے موسم میں تبتی ہوئی دو پہر میں جب سورج خوب آگ برسار ہا ہوتا ،اور زمین شعلے اُگل رہی ہوتی .....ایسے میں سباع اپنے آوارہ ساتھیوں کے ہمراہ حضرت خیاب رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لئے ہوئے کھلی جگہ کی طرف کہیں نکل جاتا ،اور پھریہ لوگ اس دہمتی ہوئی بیتر میلی زمین برخیاب کولٹا دیتے ،ان کے جسم سے کپڑے بھی اتار دیئے جاتے ،

مزید به کهان کے بر مهنہ جسم پرلو ہے کی زنجیریں اور زر ہیں وغیرہ لیبے دیا کرتے تا کہ سلگتا اور تبہا ہوالو ہاان کیلئے مزید تکلیف کا باعث بن سکے، اسی کیفیت میں جب حبّا ب ی حالت زیادہ بگڑ نے لگتی تو بہلوگ یوں کہتے ''بولو خباب! محمد کے بارے میں ابتم کیا کہتے ہو؟'' تب حبّا ب جواب دیتے: ''وہ تو اللہ کے رسول ہیں (علیقی )، اللہ کی طرف سے دین برحق لائے ہیں تا کہ اس کے ذریعے ہمیں گراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک لے جائیں''۔

تب وه مزید دوکوب کرتے، اور جب تھک جاتے تو کہتے کہ ''اچھا خبّاب! ہمارے ان ہتوں لات اور عزیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟'' تب خبّا بُّ جواب دیتے: اِنّه مَا صَلْمَان ، أَصَمّان ، أَبكَمَان ، لَا يَضُرّان و لَا ينفَعَان ..... لیعن' بیدونوں توبس پھر کے بت ہیں، گوئے بہرے ..... نہتو کسی کوکوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کا کچھ

ختاب کی طرف سے اپنے بتوں کے بارے میں یہ جواب سن کران کے غصے کی آگ مزید میں یہ جواب سن کران کے غصے کی آگ مزید مزید میں اللہ ملے ہوئی۔ اللہ منا اللہ کی آگ کوبھی مزید مجر کانے میں لگ جاتے ،اورا کثر ان دنوں وہ پہاڑی سنگریزوں کوآگ میں خوب تیا کر انہیں حبّاب کی کمر کے نیچے رکھ دیا کرتے ،تا کہ اس طرح ان دمجتے ہوئے سنگریزوں کی وجہ سے حبّاب رضی اللہ عنہ مستقل تکلیف میں مبتلار ہیں۔

انہی دنوں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کوستانے اور پریشان کرنے کی غرض سے مشرکینِ مکہ کو ایک نئی شرارت بیسوجھی کہ وہ لوگ حسبِ سابق ان کی دکان سے مال تو خریدلیا کرتے ، لیکن اب ادائیگی نہیں کیا کرتے نتھے، حبّاب ساراسارادن ان کے پیچھے گھومتے ،ان سے رقم

کا تقاضا کرتے ،مگران کے کا نوں پر جوں تک نہ رینگتی ، حبّاب کی مالکہ ام انمارانہیں برا بھلا کہتی اور جلد از جلدیسیے وصول کر کے اس کے حوالے کرنے کا حکم دیتی ،اور یوں بیسارا دن ایک طرف اپنی مالکہ اور دوسری طرف ان گا ہکوں کے ہاتھوں پریشان رہا کرتے تھے۔ ا نہی دنوں ایک بارسر داران قریش میں سے ایک نامی گرامی شخص جس کا نام عاص بن وائل تھا، خبّاب منگ کرنے کی غرض سے اس نے بھی یہی حرکت کی ..... چنانچہ خبّاب کئی روز مسلسل اس سے رقم کا تقاضا کرتے رہے، آخرا یک روز وہ کہنے لگا''اے حبّاب! جب تک تم محد (عَلِينَةً ﴾ کے ساتھ کفرنہیں کرو گے اُس وفت تک میں تنہیں بیرقم ادانہیں کروں گا۔ اس برخبّابٌ نے جواب دیا کہ''اے عاص! تم مرکر دوبارہ زندہ ہوجاؤتب بھی میں بیکام کرنے والنہیں ہوں'اس برعاص بولا''اچھاتو پھراییاہی سہی،جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیاجائے گااور یہاں کی زندگی کی طرح وہاں کی زندگی میں بھی مجھےخوب مال واولا دسےنوازا جائے گا' تب میں بیرقم تنہیں وہاں ادا کر دوں گا''

عاص بن واکل کی زبانی پیر جواب سن کرمجبور و بے بس حبّا با خاموش رہ گئے .....تب الله سجانهٔ وتعالیٰ کی طرف سے بہآیات نازل ہوئیں:﴿أَفَرَأَيتَ الَّذِي كَفَرَ بِايَاتِنَا وَقَالَ لُّاوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَداً أَطَّلَعَ الغَيبَ أَم اتَّخَذَ عِندَ الرَّحمٰن عَهداً كَلَّا سَنَكتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ العَذَابِ مَدًا وَنَرثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرداً ﴿ (١)

یعنی'' بھلاتم نے اس شخص کوبھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مجھے آل واولا د [ آخرت میں ] بھی ضرورملیں گے، کیا اُس نے عالم غیب میں 

جھانک کرد کھے لیاہے؟ یااس نے خدائے رحمٰن سے کوئی عہد لے رکھاہے؟ ہرگزنہیں! جو کچھ یہ کہہ رہاہے ہم اسے بھی لکھ رکھیں گے، اور اس کے عذاب میں اضافہ کردیں گے، اور جس یہ کہہ رہاہے ہم اسے بھی لکھ رکھیں گے، اور اس کے عذاب میں اضافہ کردیں گے، اور جس آور اس تنہا آئے گائے۔ اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا'۔

☆ …… اسی کیفیت میں وقت کا سفر جاری رہا ہتی کہ نبوت کے تیر ہویں سال کے بالکل
آخر میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو دیگر مسلمانوں کی طرح حضرت حبّاب بن الأرت
رضی اللّٰد عنہ بھی سفر ہجرت کیلئے تیاریوں میں مشغول ہوگئے ، تب انہوں نے دیکھا کہ یہ
دونوں ظالم وجابر بھائی بہن یعنی اُم انماراوراس کا بھائی سباع جو کہ سالہا سال سے ان کے

ساتھ بغیرکسی قصور کے انتہائی وحثیانہ سلوک کرتے چلے آرہے تھے....اب زمین وآسان کے مالک کی طرف سے ان کی گرفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا....خبّاب نے دیکھا کہ اب اللہ کا انصاف حرکت میں آچکا ہے....ان کی زبان سے ان دونوں ظالموں کیلئے جو بددعا ئیں فکلا کرتی تھیں'اب ان کا اثر نظر آنے لگا تھا.....

چنانچ خباب نے مکہ سے روائگی سے قبل ہی اپنی آنکھوں سے یہ منظرد کھ لیا کہ اُن دنوں اُم انمارکوشد یدسردردی تکلیف رہنے گئی ، درد بھی ایسا عجیب وغریب کہ جب اس پراس درد کا دورہ پڑتا تو وہ کتوں کی طرح بھو نکتے گئی .....اس کے بھائی اس کے علاج کیلئے مارے مارے پھرتے رہے ......آخرکسی پہنچ ہوئے ماہر طبیب نے اس بیاری کا علاج بیتجویز کیا کہ جب بھی اس پراس شم کا دورہ پڑے تو اس کے سرکولو ہے کی گرم سلاخ سے داغا جائے ، کہ جب بھی اس پراس شم کا دورہ پڑے تو اس کے سرکولو ہے کی گرم سلاخ سے داغا جائے ، کہ جب بھی اس براس قسم کا دورہ پڑے تو اس کے سرکولو ہے کی گرم سلاخ سے داغا جائے ، کرتی تھی ،اب اسی طرح خود اس کے سرکوداغا جانے لگا .....مزید یہ کہ غلام کی حیثیت سے کہ خدمت اکثر و بیشتر خباب بی کو انجام دینا پڑتی تھی ..... چنا نچہ جب اس کے سرکوگرم سلاخ سے داغا جاتا تو اگر چہ اسے تکلیف تو بہت محسوس ہوتی تھی ،لیکن اس شد یداور جان لیوا در و سر سے نجات کا کوئی اور طریقہ بھی نہیں تھا۔

 روك ٹوكنہيں تھى ،كوئى خوف ودېشت نہيں تھى ..... يہاں توبس رسول التعلق كى طرف سے' نیز انصارِ مدینہ کی طرف سے ملنے والی محبتیں اورعنا بیتی تھیں ،غرضیکہ مشرکین مکہ سے دور اب بہاں مدینہ میں خوف ودہشت کی بجائے امن وامان اور سکون واطمینان سے بھر پورایک بدلی ہوئی اورخوشگوارزندگی تھی۔

مسلمانوں کی یہی نئی خوشگوارزندگی مشرکین مکہ کو بیندنہ آئی ،تب محض اگلے ہی سال یعنی <u>سے میں وہ اپنالشکر جرار ..... نیز اپنے مذموم عزائم لئے ہوئے آ دھمکے .....'' بدر'' کے میدان</u> میں حق وباطل کے درمیان اولین معرکہ پیش آیا، اہلِ حق کوغلبہ نصیب ہوا، جبکہ شکست ورسوائی اہلِ باطل کا مقدر بنی ، تب محض اگلے ہی سال یعنی سرچے میں اہلِ باطل دوبارہ چلے آئے،جس کے نتیجے میں''غزوہ اُحد''کی نوبت آئی،غزوہ بدراور پھرغزوہ اُحددونوں ہی تاریخی اور یادگارمواقع برحضرت خباب بن الأرت رضی الله عنه رسول الله الله الله کیا حجنڈے تلے حاضررہے، بلکہ پیش بیش رہے اور شجاعت وبہادی کے بے مثال جوہر وکھاتے رہے۔

اُم انمار کاوه ظالم وجابراورسنگدل بھائی جس کی مکہ میں بڑی دہشت تھی ، بڑاہی رعب اور د بدیہ تھا، مکہ کے بڑے بڑے نامور بہادروں اورشہسواروں میں اس کا شارہوتا تھا، نیز وہاں مکہ میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بےبس ولا حیارانسان بیعنی حبّابٌ برظلم وستم کے پہاڑتوڑنے میں یہی سباع ہمیشہ پیش پیش رہا کرتاتھا، بلکہ دوسرے آوارہ صفت لوگوں کو بھی خوب ورغلایا کرتا تھا.....آج یہاں اُحد کے میدان میں جب معرکہ اپنے عروج يرتها.....ايسے ميں اچانک اس کی نگاہ اللہ كے شير حضرت حمز ہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ير یڑی .....اور جب اس نے انہیں انتہائی بہا دری و شجاعت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں برقہر بن کرٹوٹے ہوئے۔۔۔۔۔اور انہیں جہنم رسیدکرتے ہوئے دیکھا۔۔۔۔۔تو وہ بس ان کی شجاعت کے بیمناظرد بھتاہی رہ گیا۔۔۔۔۔اور پھراس سے صبرنہیں ہوسکا، برق رفتاری کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت جمزہ کے قریب پہنچا اور بآوازِ بلندانہیں للکارتے ہوئے چلایا: بارِ ذنی یا حَمزہ ۔۔۔۔۔ یعنی 'اے جمزہ ذرہ مجھ سے مقابلہ کرو۔۔۔۔،' وہ گھوڑے پرسوار تھا، جبکہ حضرت جمزہ بیلی کے باوجود حضرت جمزہ بیکی ما ننداً س پر لیکے، اور شیر کی طرح اُس پر جھیٹے۔۔۔۔۔اور پھرایک ہی بھر پوروار میں اُس کا کام تمام کرڈ الا، اور پلک جھیکتے میں وہ غرور وکر کا پہلاز میں ہو گیا۔۔۔۔۔(ا)

(۱) یہی وہ نازک ترین لمحہ تھاجب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پوری طرح سباع بن عبدالعزیٰ کی طرف متوجہ تھ،اورتب پہلے سے گھات لگائے ہوئے'' وحثی'' نے بیہ موقع غنیمت جانتے ہوئے حضرت حمز اُپر پشت کی جانب سے بھر پوروار کیا تھا،جس کے نتیجے میں بیشہید ہوگئے تھے (حضرت حمز اُکامفصل تذکرہ صفحہ [۲۶۱] پر ملاحظہ ہو) ہے اختیار کتے کے بھو نکنے جیسی آ وازین نکلی گئی تھیں ،اوراس دورے کا واحد علاج یہ تھا کہ اس کے سریر تبیآ ہوا گرم سریالگایا جائے .....

جبکہ آج یہاں اُحد کے میدان میں حبّاب ٹے اپنے دوسرے مجرم یعنی سباع کا بیانجام بد بھی دیکھا۔۔۔۔۔اپنی آئکھوں کے سامنے اسے تڑ پتے اور پھر دم تو ڑتے اور واصلِ جہنم ہوتے ہوئے دیکھ لیا، یوں حبّاب کے ان دونوں مجرموں (بہن بھائی) کواللہ نے دنیا میں ہی اور حبّاب کی نگا ہوں کے سامنے عبر تناک سزادی۔

## حضرت حبّاب بن الأرت رضى الله عنه عهدِ نبوى كے بعد:

رسول التولیقی کامبارک زمانه گذرجانے کے بعد حضرت جبّاب بن الاً رت رضی اللہ عنه نے چاروں خلفائے راشدین کامبارک دور دیکھا، اوراس دور میں بھی اس معاشرے میں ہمیشہ آئہیں خاص عزت واحتر ام اور قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جا تارہا۔
ایک بارجب خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه کا زمانه خلافت چل رہا تھا 'تب حضرت حبّا بِ شنی اللہ عنه ان سے ملاقات کیلئے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنه نے نہایت گرمجوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور بہت زیادہ احتر ام سے پیش آئے، اور پھروہاں

اس پر حضرت خباب رضی الله عنه نے کچھتر در کا اظہار کیا، کچھ جھجک محسوں کرنے گئے، کین جب حضرت عمر رضی الله عنه نے اصرار کیا تو حضرت خباب رضی الله عنه نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے خاموثی کے ساتھ اپنی کمرسے کپڑ اہٹا دیا ......اور تب حضرت عمر رضی الله عنه ودیگر حاضرین محفل نے جومنظر دیکھا تو وہ سب لرز کررہ گئے۔

تب حضرت عمر رضی الله عنه نے دریافت فرمایا که 'نیکس طرح ہوا؟' اس پر حضرت خباب رضی الله عنه نے واقعه بیان کرتے ہوئے فرمایا که 'دینِ اسلام کے ابتدائی زمانے میں وہاں مکہ میں ایک باراُن لوگوں نے مجھے اذبت پہنچانے کی خاطر آگ روش کی ،لکڑیاں جلائیں، جب وہ لکڑیاں خوب انگاروں کی طرح د کہنے گئیں ..... توان ظالموں نے میرے کیڑے اتارے، اور مجھے ان د کہتے ہوئے انگاروں پرلٹا دیا، یہانتک کہ میری کمرسے

(۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اشارہ اس طرف تھا کہ ابتدائے اسلام میں مشرکینِ مکہ کے ہاتھوں چونکہ انہی دونوں حضرات نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی تھیں ( کیونکہ بیدونوں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بالکل ہی بے حضرات نے بہت زیادہ قابلِ احترام بس اور مجبور تھے)لہذا یہی دونوں حضرات اپنی اس بے مثال استقامت کی وجہ سے سب سے زیادہ قابلِ احترام ہیں۔

گوشت بگھل بگھل کر ہڈیوں سے الگ ہونے لگا .....انگارے اسی طرح دہتے رہے، آخر یہ ہوا کہ میرے جسم سے بگھل کریانی اور چربی کے جوقطرات مسلسل ان انگاروں پر ٹیک رہے تھے....ان کی وجہ سے بیآگ بجھ گئی .....

حضرت حبّاب رضی اللہ عنہ کے اخلاص کی یہ کیفیت تھی کہ بیاس قدر در دناک واقعہ بھی انہوں نے محض ان حضرات کی طرف سے اصرار کے نتیج میں سنایا ...... ورنہ وہ تو بھی راوح ق میں اپنے ساتھ پیش آنے والے اس قتم کے واقعات کا کوئی تذکرہ بھی پیند نہیں کیا کرتے سے متا کہنام ونمود اور ریا کاری سے دوررہ سکیں۔

🖈 .....وین اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت حبّاب رضی اللّٰدعنہ نے بہت مشکل ترین وقت گذارا تھا،مشرکینِ مکہ کے ہاتھوں' اور بالخصوص اِن کی جو ما لکہ تھی اُم اُنمار' نیزاس كاجوظالم وجابراورانهائي سنكدل فشم كابهائي تها خاندان بنوخزاعه كاسردارساع بن عبدالعزیٰ،اس کے ماتھوں حضرت خبابؓ نے یہ جوتمامترتکلیفیں اوراذیتیں برداشت کی تھیں.....حقیقت بیرہے کہ بیرتوجسمانی تکلیفیں تھیں .....جبکہ اس سے قبل زمانۂ طفولیت سے ہی وہ تو بہت زیادہ ذہنی ونفسیاتی صد مات بھی اٹھاتے چلے آئے تھے....بچین کے دور میں یہ وہاں''نجد''میں قبیلہ 'بنوتمیم میں اپنے والدین کے زیرسایہ ہنسی خوشی زندگی بسر کررہے تھے کہا جانک شمن قبیلے نے حملہ کر دیا تھا،اور پھرلوٹ ماراور آل وغار تگری کاوہی بھیا نک سلسلہ چلاتھا کہ جواس معاشرے کی خاصیت تھی....اور پھراس دورکے رسم ورواج کے مطابق انہیں قیدی بنا کرفروخت کردیا گیا تھا، تب پیختلف آقاؤں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آخر مکہ میں اُم انمار کی غلامی کے شکنجے میں جانھینسے تھے، یوں اس قبائلی جنگ اور فتنہ وفساد کے نتیجے میں بہت بجین میں ہی پیغلامی کی زنجیروں میں ناحق جکڑے

الغرض مکی زندگی میں سکتی ہوئی لو کے جوگرم تجھیڑ ہے چل رہے تھے.....اس کی بجائے اب
یہاں مدنی زندگی میں تو ٹھنڈی ہواؤں کے خوشگوار جھو نکے تھے..... یوں ہجرتِ مدینہ کے
بعد سبھی مسلمانوں کے حالات بدلے، حضرت حبّابؓ کے حالات بھی بدلے، خصرف بید کہ
مشرکین مکہ کی ایذاء رسانیوں کے وہ سلسلے اب ختم ہوئے، بلکہ مزید بید کہ رفتہ رفتہ فقر وفاقے
اور مختاجی کی بجائے خوشحالی آتی چلی گئی..... آخرا کیہ وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت حبّاب رضی
اللہ عنہ خوب مالدارا ورخوشحال ہو گئے۔

البتہ اب اس مالداری وخوشحالی کے باوجودان کے طور طریقوں 'تقویل و پر ہیزگاری میں کوئی فرق نہیں آیا، وہی خشیت الہیداور پر ہیزگاری کا جذبہ، وہی تواضع وانکسار .....اور پھرخاص بات یہ کہ اللہ کے دیئے ہوئے اس مال ودولت کوخفیہ تجوریوں میں بندکر نے 'یاکسی خفیہ مقام پر چھپا کرر کھنے کی بجائے خوب سخاوت وفیاضی کے ساتھ فقراء ومساکین میں تقسیم کیا کرتے تھے، دل کھول کر ضرور تمندوں اور نا داروں کی مددوا عانت کیا کرتے تھے۔ بلکہ اس سلسلے میں ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ روزانہ بڑی مقدار میں نقدی اپنے گھر میں بلکہ اس سلسلے میں ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ روزانہ بڑی مقدار میں نقدی اپنے گھر میں

ایک کھلی جگہ پررکھ دیا کرتے تھے، ضرور تمندوں کواس جگہ کے بارے میں علم تھا، اور انہیں کھی آزادی تھی کہ ہر ضرور تمند بلاکسی روک ٹوک کے اپنی ضرورت کے مطابق خود وہاں سے نقدی لے لیے ..... چنانچے فقراء و مساکین وہاں آتے اور ہرکوئی اپنی ضرورت کے مطابق اس جگہ سے اپنے لئے کچھر قم اٹھ الیتا ..... قابلِ غور ہے یہ بات کہ ان فقراء و مساکین میں اس جگہ سے اپنے لئے کچھر قم اٹھ الیتا ..... قابلِ غور ہے یہ بات کہ ان فقراء و مساکین میں کسی قدر امانت و دیانت کا جذبہ تھا کہ کھلی چھوٹ ہونے کے باوجود ہرکوئی محض اپنی ضرورت کے مطابق ہی وہاں سے رقم اٹھا تا تھا ..... جس طرح رقم دینے والے کا دل جذبہ کشرورت کے مطابق ہی وہاں سے رقم اٹھا تا تھا ..... جس طرح رقم دینے والے کا دل جذبہ کا یمانی سے معمور ۔... بعینہ اسی طرح رقم وصول کرنے والوں کے دل بھی جذبہ کا یمانی سے معمور شے۔

☆ ……اس قدردریاد لی کے ساتھ انفاق فی سبیل اللهٔ صدقه وخیرات 'اور بڑے بیانے پر خدمتِ خلق کے باوجود حضرت حبّاب بن الأرت رضی الله عنه ہمیشه الله کے سامنے احساسِ جوابد ہی کی وجہ سے لرزاں وتر سال رہا کرتے تھے، ہروقت یہی خوف دامنگیر رہتا کہ الله کی طرف سے کوئی گرفت نہوجائے ……

 نے اس کی وجہ دریافت کی توجواب ہے دیا''میر ہے بھی ساتھی اس دنیا سے فقروفاتے کی کیفیت میں ہی چلے گئے .....شاید اللہ نے ان کیلئے تمام اجروثواب آخرت کیلئے محفوظ کر رکھا تھا، جبکہ مجھے اب ہے اس فدرخوشحالی نصیب ہوگئی ہے .....لہذامیں ڈرتا ہول کہ ہمیں اللہ نے مجھے میراحصہ دنیامیں ہی دے کرفارغ نہ کردیا ہو .....اوروہاں آخرت میں اب میرے لئے کوئی اجروثوا بہو .....

☆ .....خلیفه جہارم امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنه بعض ناگزیر وجوہات کی بناء پرمدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے تھے، تب انہی دنوں حضرت حبّاب بن الأرت رضی اللہ عنه بھی مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے تھے وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی ، یوں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام کوفہ میں گذارے۔

رفتہ رفتہ وہاں کوفہ میں وقت گذرتارہا، آخر حضرت خبّاب ہیار پڑ گئے، اُن دنوں اتفا قا ضلیفہ وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوفہ میں موجو ذہیں تھے، بلکہ 'صفین' کے مقام پر پیش آنے والی مشہوراور نہایت افسوسناک اندرونی جنگ کے موقع پر وہاں گئے ہوئے تھے، اسی دوران کوفہ میں حضرت خبّاب بن الاً رت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگیا، اور یوں رسول اللہ اللہ القدر صحابی سے ہوئے کے یہ جلیل القدر صحابی سے ہوئے میں دنیائے فانی سے کوچ کرتے ہوئے ایٹ اللہ سے جاملی اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرما کیں۔ چندروز بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئے اور تا دیروہاں ان کیلئے دعائے فیر کرتے رہے۔ خبّاب بن الاً رت رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئے اور تا دیروہاں ان کیلئے دعائے فیر کرتے رہے۔ خبّاب بن الاً رت رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئے اور تا دیروہاں ان کیلئے دعائے فیر کرتے رہے۔

الحمد للدآج بتاریخ ۱۰/ربیع الأول ۳۳۲ اهر، مطابق مکیم جنوری ۲۰۱۵ ء بروز جمعرات به باب مکمل موا۔

## حضرت ابوالعاص بن الربيع رضى الله عنه:

مکہ میں قبیلہ ٔ قریش کے جوذیلی قبائل اور مختلف خاندان نظے ان میں سے ایک اہم اور معزز خاندان میں سے ایک اہم اور معزز خاندان میں سے ایک اہم اور معزز خاندان میں علی میں اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو' عبداشمسی'' کی بجائے' اختصار کی غرض سے' جبشمی'' کہا جاتا تھا۔

اُن دنوں مکہ میں ابولعاص بن الربیع نامی ایک ' بعشی' نوجوان تھا، جسے اس کے حسن وجمال اور ظاہری شان وشوکت کی وجہ سے مثالی شخصیت تصور کیاجا تا تھا، اپنے دکش حلئے اور پُرکشش ناک نقشے کے علاوہ مزید ہے کہ وہ انتہائی سلیقہ مند' باادب' اور خوش اخلاق بھی تھا، اس کے علاوہ ہے کہ مالی طور پر بھی کافی خوشحال تھا۔۔۔۔۔الغرض اُس دور میں اور اُس معاشر ہے میں حسن و جمال' شان وشوکت' بہادری و شجاعت' خوش اخلاقی' سخاوت و فیاضی' معاشر ہے میں حسن و جمال' شان وشوکت' بہادری و شجاعت' قرار دیاجا تھا، اور یہی تمامتر صفات یہی وہ صفات تھیں جن کی بناء پر کسی کو'' مثالی شخصیت'' قرار دیاجا تھا، اور یہی تمامتر صفات اس نوجوان' ابوالعاص بن الربیع العشمی'' میں بڑی حد تک موجود تھیں۔۔

اس نوجوان' ابوالعاص بن الربیع العشمی'' میں بڑی حد تک موجود تھیں۔۔

قریش نسل درنسل تجارت کرتے چلے آرہے تھے، یہی ان کا خاندانی ذریعهٔ معاش اور وسیلهٔ روزگارتھا(۱) ان کے تجارتی قافلوں کا ملکِ شام' نیز ملکِ یمن کی جانب آمدورفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔۔۔۔۔(۲)

<sup>(</sup>۱) جيها كه اسى بات كاتذكره قرآن كريم مين بهى كيا كيام : ﴿ لِا يلَا فِ قُرَيش اِ يلَا فِهِم رِحلَةَ الشِّتَاءِ وَ الصَّيف .....﴾

<sup>(</sup>۲) چنانچ ملکِ شام اور ملکِ یمن کی طرف ان کے تجارتی قافلوں کی بکثرت آمدورفت کی وجہ ہے ہی ملکِ شام کی سمت میں واقع کونے کو' رُکنِ شامی'' جبکہ ملکِ یمن کی سمت میں واقع کونے کو' رُکنِ شامی'' جبکہ ملکِ یمن کی سمت میں واقع کونے کو' رُکنِ شامی'' کہا جانے لگا۔

ابوالعاص بن الربیع نے بھی اینے بزرگوں سے یہی پیشہ (تجارت) سیکھا،اسی کواپنایا،اس میں خوب مہارت حاصل کی ،اور پھرخوب ترقی کی منزلیں بھی طے کرتا جلا گیا۔ چنانچہ جب بھی مکہ سے ملکِ شام یاملکِ یمن کی جانب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا ،اور پھر و ہاں سے واپسی میں بہ قافلہ بڑی مقدار میں تجارتی سامان لئے ہوئے واپس مکہ پہنچنا.....تو ایسے ہرقافلے میں ہمیشہ ابوالعاص بن الربیع کے سواونٹ' نیزان اونٹوں کی دیکھ بھال اور سامان کی نقل وحمل کی غرض سے ہراونٹ کے ساتھ دوملازم ' یعنی ہر قافلے میں ابوالعاص کے سواونٹ اور دوسوملا زم شامل ہوا کرتے تھے۔

خاص بات یہ کہ صدافت اورا مانت و دیانت کے حوالے سے بھی اس نو جوان ابوالعاص کی بڑی شہرت تھی ،لہٰذااس کی تجارت کی کا میا بی اوراس قدر عروج کی پیجھی ایک بڑی وجبھی۔ 🖈 ..... مكه ميں اُس دور ميں ايك بہت ہى شريف النفس اورمعز زخاتون ہوا كرتى تھيں' جو كها نتهائي شرافت ونحابت اوراعلى اخلاق وكردار كےساتھ ساتھ مالداراورخوشحال بھي بہت زیاده تھیں،اوران کاذریعهٔ معاش بھی'' تجارت' ہی تھا،اِن خاتون کا نام'' خدیجہ بنت خویلد'' تھا، جو کہ مکہ کے ایک انتہائی شریف النفس اور معزز ترین انسان''محمد بن عبداللہ'' کی ز وجہ مختر متھیں (بیتمامتر گفتگورسول التولیقی کی بعثت سے بل کے زمانے کی ہے)۔ خدیجه بنت خویلد کی ایک چیوٹی بہن تھی جس کا نام'' ہالہ'' تھا (۱) اور بیزو جوان تا جرا بوالعاص بن الربيع اسي'' ہالہ'' كا بيٹا تھا،اور پوں خدىجہاس كى خالتھيں۔

خدیجہ بنت خویلداین حجوٹی بہن مالہ بنت خویلد سے بہت پیار کیا کرتی تھیں،اور پھراسی (۱)خوب حمکتے ہوئے جاند کے جاروں جانب روشی کاجوایک دائرہ نظرآیا کرتاہے، اسے عربی میں 'اللہ' کہاجا تاہے۔

اورخد بچه بنت خویلد) کی برای بیٹی ' زینب' کھیلتے کودتے برای ہوگئی.....

'' زیبن' نتمام مکہ شہر میں اعلیٰ ترین خاندان کی چیثم و چراغ تھی ،مزید یہ کہ شرافت و نجابت' اپنی ادب وسلیقۂ اخلاق و حیاء عفت و عصمت 'یہ وہ تمام خوبیال تھیں جن کی وجہ سے'' زیبن' اپنی مثال آپ تھی ، یہی وجہ تھی کہ اُن دنوں مکہ کے بڑے نامی گرامی شرفاء اور انتہائی معزز اور اعلیٰ مسبب نسب رکھنے والے بہت سے نوجوان اس بات کی تمنا کرنے گے تھے کہ کاش میں نسب رکھنے والے بہت سے نوجوان اس بات کی تمنا کرنے گے تھے کہ کاش میں سکے سبب نسب کے گھرکی زینت بن سکے سبب

کیکن ان مجھی کواس بات کا بخو بی اندازہ تھا کہ ان کی بیرست توبس'' حسرتِ ناتمام''ہی رہ جائیگی .....کیونکہ زینب کی والدہ خدیجہ کا وہ جولا ڈلا اور نورنظر بھا نجا ہے .....یعنی وہ نو جوان ''ابوالعاص بن الربیع'' اس کے ہوتے ہوئے بیخوش نصیبی کسی اور کے حصے میں آنے والی نہیں .....

اور پھرالیا ہی ہوا ۔۔۔۔خدیجہ نے اپنے شوہر نامدار محدین عبداللد (رسول اللہ علیہ ہے) کے مشور ہے اور اجازت سے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح اپنے بھانچے کے ساتھ کر دیا ، اپنی گختِ جگر ''ندب'' کا ہاتھ اپنے لاڈلے بھانچ ''ابوالعاص بن الربع'' کے ہاتھ میں تھا دیا ۔۔۔۔۔ اور یوں یہ دونوں ہمیشہ کیلئے شریک حیات اور دکھ سکھ کے ساتھی بن گئے۔

☆ .....رسول التوقیقی کی صاحبزادی حضرت زینب رضی الله عنها تو دینِ اسلام قبول
کرچکیس ایکن ان کاشو ہرا بوالعاص بن الربیع اپنی شریکه کیات سے تمامتر محبت ومودت
کے باوجودایئے آباؤاجداد کے دین سے جدائی برآ مادہ نہوسکا۔

دلوا کران کے گھر بھجوادیں ، تا کہ محمد بس اسی غم میں مبتلار ہیں اور یوں ہمارے خلاف بولنا چھوڑ دیں''۔

رسول الله والله والله الله والله باپ كى حيثيت سے اپنى دونوں بيٹيوں رقيہ وام كلثوم كى طلاق كاغم توضر ورتھا، البته ساتھ ہى بداطمينان بھى تھا كہ چلوبيە نامناسب اور بے جوڑرشته خود ہى ختم ہوگيا، اور يوں نجات نصيب ہوگئى .....

البتہ بڑی بیٹی نینب گامعاملہ آپ کیلئے پریشان کن تھا۔۔۔۔۔کہ ابوالعاص اس سے بہت زیادہ (۱) متعدد مؤرخین کے بقول رقیہ اورام کلثوم (رضی اللہ عنہما) کا ابولہب کے ان بیٹوں کے ساتھ محض نکاح ہوا تھا، زصتی کی نوبت ابھی نہیں آئی تھی۔واللہ اُعلم۔

محبت کرتا تھا،اس کی انتہائی عزت بھی کرتا تھا،کسی صورت اسے طلاق دینے پرآ مادہ ہیں تھا، لیکن دین اسلام قبول کرنے کیلئے بھی تیار نہیں تھا.....

ایسے میں آپ نہ تواسے دینِ اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے تھے..... کیونکہ عقیدہ وایمان کا تعلق تو اسان کی سوچ اور دل ود ماغ سے ہوا کرتا ہے .....لہذاز وراور زبردسی سے توبیکا م ممکن ہی نہیں .....

نہ ہی آپ کے پاس اتنی طاقت یا اور کوئی ایساذر بعہ تھا کہ جسے بروئے کارلاتے ہوئے آپ ابوالعاص کومجبور کرتے کہ وہ زینب کوطلاق دیدے۔

اور پھریہ کہ اُس وفت تک مشرک کے ساتھ نکاح کی حرمت کا شرعی تھکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، لہذا آپ نے اس معاملے کوبس اللہ کے حوالے کر دیا۔

 ظاہرہے کہ اُس معاشرے میں بیربہت بڑا طعنہ تھا.....

انہی حالات میں وہاں مکہ میں وقت گذرتار ہا ....جتی کہ نبوت کے تیرہویں سال کے آخری دنوں میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تورسول اللوالية ودیگرتمام مسلمان رفتہ رفتہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے ،البتہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے شوہرا بوالعاص کے مجبور کرنے پر مکہ میں ہی رہ گئیں۔

☆ ...... ہجرتِ مدینہ کے بعد محض اگلے ہی سال یعنی ۲جے میں مسلمانوں کونیست ونابود
کردینے کی غرض سے مشرکینِ مکہ اپنے لشکرِ جرار کے ہمراہ اپنے مذموم عزائم لئے ہوئے
مدینہ جا پہنچے، جہاں مدینہ شہرسے باہر کچھ فاصلے پر''بدر''کے مقام پرخق وباطل کے درمیان
ہے اولین اور انتہائی تاریخی اور یادگار معرکہ پیش آیا۔

جن دنوں مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف اس اشکر کشی کی غرض سے مدینہ کی جانب سفر کی تیاریوں میں مشغول سے .....اس موقع پر ابوالعاص بن الربیع رسول الله والله الله والله والله

لہذا ابوالعاص بن الربیع أن دنوں بس اسی فكر میں مگن رہا كرتا تھا كە ' كوئى اليى تركيب كى جائے ..... ياكوئى اليمامعقول بہانه بناياجائے ....جس كى بدولت میں اس جنگ سے دوررہول''

لیکن بیاس کی خام خیالی تھی ، کیونکہ ایک توبیہ شرکینِ مکہ اور مسلمانوں کے مابین اولین معرکہ

تھا....دوم بیر کہ اُس معاشرے میں چونکہ اس کی بڑی حیثیت اور خوب شہرت تھی کلہذااس قدراہم معاملے سے الگ تھلگ رہنا یارو پوش ہوجانااس کیلئے کسی صورت ممکن نہیں تھا، لہٰذابادل ناخواستہ اسے بھی مشرکین مکہ کے اس کشکر کے ہمراہ نکلنا ہی بڑا۔

البین''برز' کے مقام پر بیہ کے دوسرے سال مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین''برز' کے مقام پر بیہ یہلامعرکہ جب پیش آیا تواس کے نتائج کچھ یوں ظاہر ہوئے کہ مسلمانوں کوتواللہ کی طرف سے غلبہ اور فتح ونصرت سے نوازا گیا، جبکہ مشرکین مکہ کوشکست ورسوائی کا سامنا کرنا پڑا، ان کے بڑے بڑے نامی گرامی سرداروں سمیت سترافراد مارے گئے،ستر ہی قیدی بنائے گئے، جبکہ باقی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے .....ابوالعاص بن الربیع کے نصیب نے اسے ان لوگوں میں لا کھڑا کیا جنہیں قیدی بنایا گیا تھا.....

رسول التعلیقی نے ان قید بوں کے انجام کے بارے میں غور وفکر اور مشاورت کے بعد '' فدین' کا فیصلہ فرمایا، یعنی ہر قیدی فدیہادا کرے اوراس کے عوض اس قیدسے رہائی حاصل کرکے جلتا ہے۔

تب مکہ اور مدینہ کے درمیان بڑے پہانے برقاصدوں اور کارندوں کی بھاگ دوڑ اور آ مدورفت شروع ہوگئی، ہر قیدی کا کوئی نہ کوئی رشتے دار مکہ سے کچھ مال لے کرآتا، تا کہ بطورِ فدیدید مال ادا کر کے اپنے رشتے دار قیدی کوچھڑا لے جائے۔

تب حضرت زینب رضی الله عنها نے اپنے شوہرا بوالعاص بن الربیع کی رہائی کیلئے بطورِ فدیہ ایک ہار بھجوایا، جو کہان کی والدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے ابوالعاص کے ساتھان کی شادی کےموقع پرانہیں پہنایا تھا،ابوالعاص بن الربیع کا بھائی عمرو بن الربیع پیہ ہار لئے ہوئے مکہ سے مدینہ پہنچا۔ رسول التُواليِّيَّةِ كي نظر جب اس ماريريڙي تو آڀُّ نے اسے بيجيان ليا..... يراني يا ديں تازه ہو گئیں .....وفاء شعار تر یکهٔ حیات خدیجہ بنت خویلد کی یاد .....نیزاینی پیاری بیٹی لختِ جگراورنورِنظرزین کی یاد....تب آب بهت زیاده افسرده ورنجیده هوگئے....آب کی آئکھیں آنسؤوں سے لبریز ہوگئیں .....تب آی نے بہت ہی جذباتی انداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فر مایا'' زینب نے اپنے قیدی کی رہائی کی غرض سے یہ ہار بھجوایا ہے۔۔۔۔اگرآب لوگ مناسب سمجھیں تواس کے قیدی کویہ 'فدیہ' کئے بغیر ہی ر ماکر دیاجائے ،اور زینب کا پیر مار بھی اسے لوٹا دیاجائے ..... 'اس پر بھی نے بیک زبان عرض کیا''اےاللہ کے رسول! آپ کی بات ہمارے لئے سرآ تکھوں پر'۔ یوں ابوالعاص بن الربیع کی رہائی بغیرفدیہ لئے طے یا گئی....البتہ اس کی رہائی سے قبل رسول التواليلية نے بیرشرط رکھی کہ وہ رہائی کے بعدواپس مکہ پہنچتے ہی زیرب کو بچوں سمیت بحفاظت مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کر دے گا۔

چنانچہ رہائی کے بعد مکہ پہنچتے ہی ابوالعاص بن الربیع نے زینب کوسفر کی تیاری کی تا کید کی ، اس دوران رسول التوليكية نے حضرت زيد بن حارثه رضی الله عنه (۱) نيز انصارِ مدينه ميں سے ایک شخص کومدینہ سے مکہ کی جانب روانہ فر مایا، تا کہ وہ مکہ شہرسے باہر کسی مناسب مقام یررک کرزینب کاانتظار کرسکیں،اور پھرانہیں اپنی تحویل میں لئے ہوئے بحفاظت مدینہ تک لاسكيں، ابوالعاص كوبھى كسى مناسب ذريعے سے اس چيز كى اطلاع دے دى گئى تقى \_ ان تمامترا نتظامات نیز اپنی طرف سے مکمل تسلی واطمینان کر لینے کے بعد ابوالعاص بن الربیع نے رسول التّعلیقی کے ساتھ کیا ہواا پناوہ وعدہ وفاءکرتے ہوئے ایک روز اپنے جیموٹے

(۱) حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه کامفصل تذکره صفحات ۳۲۳\_۳۷۸ میں ملاحظه ہو۔

بھائی کنا نہ بن الربیع کی معیت میں اپنی ہیوی زینب (رضی اللّه عنها) کومکہ سے روانہ کیا۔ کنانہ بن الربیع بہت ہی نڈراور بہادوشم کانوجوان تھا،اس نے زیب کو بچوں سمیت ''ہودج''میں بٹھایا(۱)اینی تلوار سنجالی ،مزیدیہ کہ تیرکمان سے سکح ہوکردن کی روشنی میں سر داران قریش اور تمام مشرکین مکه کی نگاہوں کے سامنے مکہ شہر سے روانہ ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے جب بہ منظرد یکھا تو خوب برابرانے لگے،اور باہم یوں کہنے لگے کہ ''ہمارےاتنے بڑے دشمن (بعنی رسول اللوليسية ) کی بیٹی کو پیخص بوں آ رام سے اوراس قدر بے خوف وخطر ہماری نگا ہوں کے سامنے اس کے بای کے حوالے کرنے کی غرض سے کئے جار ہاہے ....؟ ''اورتب وہ اس سواری کا تعاقب کرنے لگے ،سلسل بڑبڑاتے ہوئے اس اونٹ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے ..... یوں رفتہ رفتہ مجمع بڑھتا گیا،اوران کےلب و لہجے میں شدت ولکی آتی گئی،اس دوران کچھلوگوں نے اس قدرز ورسے اس'' ہودج'' کو دھکا دیا که حضرت زینب رضی الله عنها توازن برقرار نه رکھ کیس اوراونٹ سے نیچے آگریں ،سخت بچھریلی زمین برگرنے کی وجہ سے انہیں کافی چوٹیں آئیں، نیز چونکہان دنوں وہ امید سے تھیں' لہذاان چوٹوں کی وجہ سے موقع پر ہی وہ حمل بھی ضائع ہو گیا، یہ چیزان کیلئے جسمانی چوٹوں کے علاوہ بڑے ذہنی ونفساتی صدمے کا سبب بھی بنی،اور پوں ان کی طبیعت کافی ناساز ہوگئی۔

نو جوان اور جوشیلا کنانہ بن الربیع جو کہ ابتک ڈٹا ہوا تھا،اورا کیلا ہی اس اتنے بڑے ہجوم کا سامنا کرنے پرمُصر تھا....لیکن اب اس نے جب حضرت زینب کی بینازک صورتِ حال دیمھی تو وہ سوچ میں پڑگیا۔

(۱) اُس دور میں'' پاکئ'' نماایک چیز ہوا کرتی تھی جسے''ہودج'' کہاجا تا تھا،عورتوں اور بچوں کواس میں بٹھا کر اسےاونٹ پرلا دکررسی سے باندھ دیاجا تا تھا۔ اُدهرسردارانِ قریش میں سے ابوسفیان (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) نے جب اس تازہ صورتِ حال کی وجہ سے کنانہ بن الربیع کوقد رے متر دداور گومگو کی کیفیت میں دیکھا توانہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کے قریب جا کر محبت بھرے انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے یوں کہا'' جیتیج! بیا پنا تیر کمان ذرہ نیچے کرو،اور ٹھنڈے دل کے ساتھ میری بات غور سے سنو''

کنانہ نے کہا''بو لئے''اس پرابوسفیان نے کہا''ابھی چندروز ہی قبل ہی محمد (علیہ اوران کے ساتھیوں کے ہاتھوں بدر کے میدان میں ہمیں کس قدر ذلت آمیز شکست وہزیت کاسامنا کرنا پڑا ہے، تمام عرب قبائل میں ہم بے عزت ہوکررہ گئے ہیں،اورتم ہوکہ ہمارے اسے بڑے رشمن کی اس بیٹی کو یوں دن دہاڑے ہم سب کی نگا ہوں کے سامنے لئے جارہے ہو، تا کہ اسے بحفاظت اس کے باپ تک پہنچا دو،اورہم بے بس ولا چار کھڑے ہوئیس منہ تکتے رہیں؟''

پھرقدر بے تو قف کے بعد مزید کہا''اگرتم اس طرح زیب کو ہماری نگا ہوں کے سامنے مکہ سے نکال کرلے گئے تو تمام عرب قبائل ہمیں مزید برد لی کا طعنہ دیں گے،اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے،لہذا بھتیج میری نصیحت قبول کرلو،اسے فی الحال واپس گھرلے جاؤ۔۔۔۔تا کہ ہم بے عزتی سے نے جائیں۔۔۔۔اور پھر چندروز بعد مناسب موقع دیکے ہوئے مکہ سے نکل جانا'۔

تب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی نازک صورتِ حال کے پیشِ نظر کِنانہ بن الرہیج ابوسفیان کی اس نصیحت کو قبول کرتے ہوئے حضرت زینب کوہمراہ لئے ہوئے واپس گھرلوٹ آیا،اور پھر چندروز گذرجانے کے بعد جب معاملہ کچھٹھٹڈا ہو گیا، تب ابوسفیان

کے مشورے برعمل کرتے ہوئے ایک رات جب ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، تب وہ حضرت زینب اوران کے بچول کوہمراہ لئے ہوئے خاموشی کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوگیا،اورمکہشہرسے باہر پیشگی منصوبے کے مطابق طے شدہ مقام پر جہاں حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه اینے انصاری ساتھی سمیت ان کے منتظر تھے..... وہاں پہنچ کر کنا نہ بن الربیع نے بیرامانت ان کے حوالے کر دی ،اور بوں رسول التوافیقی کی بیرصا جبز ادی حضرت زين رضى الله عنهااييخ دونول كمسن بچول (بيٹي أمامه،اوربیٹاعلی)سمیت بخیروعافیت مدينها ببنجين اوراييغ ظيم والديعني رسول التوليكية سے مليں، تب رسول التوليكية انتهائي مسر وروشا داں ہو گئے ، نیز اس موقع برآ یا ابوالعاص بن الربیع کی بھی تعریف کرتے رہے که ' واقعی اس نے وعدہ وفاء کر دکھایا''۔

🖈 .....حضرت زینب رضی الله عنها کی مدینه آمدغز و هٔ بدر کے فوری بعد یعنی عیمی ہوئی تھی،اس کے بعدوقت کاسفر جاری رہا،تقریباً پانچے سال کا طویل عرصہ بیت گیا،اس دوران حضرت زینب کیلئے کتنے ہی رشتے آئے، بہت ہی اچھے'اعلیٰ خاندانی'اورانتہائی شریف النفس قتم کے لوگ مسلسل رشتے سجیجتے رہے .....گر حضرت زینب رضی اللہ عنہامسلسل معذرت ہی کرتی رہیں....محض اس امیدیرکہ کاش....شاید بھی ابوالعاص بن الربیع مسلمان ہوجائے اور مکہ سے مدینہ چلا آئے .....اور یوں ماہ وسال گذرتے چلے گئے۔ ☆.....اور پھرے ہے میں بہوا قعہ پیش آیا کہ ایک بارابوالعاص بن الربیج ایک سواونٹوں' نیز ایک سوستر ملاز مین برمشمل اینے تجارتی قافلے سمیت ملکِ شام سے واپس مکہ کی طرف محوسفرتھا،راستے میں بہ قافلہ جب مدینہ کے قریب سے گذرر ہاتھا تب مسلمانوں کے ایک دستے نے اس قافلے کوروکا، مال اپنے قبضے میں لے لیا، اور تمام افراد کو قیدی بنالیا....البته ابوالعاص بن الربيع في نكلنه مين كامياب موكيا (١)

اس کے بعد ابوالعاص بن الربیع کی عرصہ خفیہ طور پرمدینہ کے آس پاس اِدھراُدھر گھومتار ہا،
آخرایک رات تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خفیہ طور پرمدینہ شہر میں داخل ہوا،اور کسی نہ کسی طرح .....انجان بن کر ..... بھیس بدل کر .....لوگوں سے بوچھتا ہوا ..... حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھرتک بہنچنے میں کا میاب ہوگیا،اس کی یوں بالکل اچا نک آمد پر حضرت زینب انتہائی جیرت زدہ رہ گئیں .... تب اس موقع پر اس نے حضرت زینب سے اپنے لئے پناہ طلب کی ،جس برانہوں نے اسے پناہ دے دی۔

اور پھر جب ضبح کی روشنی بھیلنے گئی ،مدینہ شہر میں مسجد نبوی کے مینار سے بلند ہونے والی اذان کی صدا گو نجنے گئی .....رسول الله الله والله ورگیر مسلمان نمازِ فجر کی ادائیگی کیلئے مسجد پہنچے، نماز سے فراغت کے فوری بعدا چانک وہاں عور توں کیلئے مخصوص حصے میں سے حضرت نماز سے فراغت کے فوری بعدا چانک وہاں عور توں کیلئے مخصوص حصے میں سے حضرت زیب ٹی آواز بلند ہوئی جو یوں کہہ رہی تھیں''لوگو! میں زیب بنت محمد ہوں، میں آج ابوالعاص کو اپنے گھر میں پناہ دے چکی ہوں، لہذا تم سب بھی اسے پناہ دے دو' (یعنی میں نے اسے جو پناہ دی ہے سب لوگ اس چیز کالحاظ کریں اورکوئی شخص ابوالعاص کو پریشان نہ نے اسے جو پناہ دی ہے سب لوگ اس چیز کالحاظ کریں اورکوئی شخص ابوالعاص کو پریشان نہ

(۱) بیاُس دور کی بات ہے جب مسلمان اور مشرکینِ مکہ باہم حالتِ جنگ میں تھے،فریقین میں سے جس کو جب موقع ملتاوہ فریق مخالف کونقصان پہنچا تا، مال واسباب پر قبضہ کرلیاجا تا۔

نیز چونکہ مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم وزیادتی کے نتیج میں ہی مسلمان اپناسب کچھ مکہ میں چھوڑ کرخالی ہاتھ بالکل بے سروسامانی کی کیفیت میں وہاں سے ہجرت کرکے مدینہ چلے آئے تھے .....لہذاانہیں اس بات کی اجازت تھی کہ مشرکین مکہ کا کوئی تجارتی قافلہ یا اموال واسباب کہیں ہاتھ لگ جائے تو اس پر قبضہ کرلیا جائے .....تا کہ اس طرح ان مسلمانوں کے اُس بڑے نقصان کی کچھ تھوڑی بہت تلافی ہوسکے کہ جس کا سبب خود مشرکین مکہ ہی تھے، چنانچہ ابوالعاص بن الربیع کے تجارتی قافلے کے ساتھ یہ جوصورتِ حال پیش آئی اس کا پس منظر بھی یہی تھا۔

كر بے )۔

حضرت زیب گی بیرآ وازاوران کی طرف سے بیہ بالکل ہی غیر متوقع اور عجیب وغریب اعلان سننے کے بعدلوگ جیرت کی وجہ سے ادھراُ دھرد کیھنے لگے،خودرسول الله الله الله کو بھی انتہائی تعجب ہوا،اورآ پ نے نمازیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دریافت فر مایا''جو کچھ میں سن رماہوں کیا تم نے بھی یہی کچھ سنا ہے؟''

سب نے عرض کیا''جی! اے اللہ کے رسول ......ہم بھی یہی سن رہے ہیں''
اس پرآ پ نے فر مایا'' اللہ کی قتم! مجھے تو اس بارے میں کچھام ہی نہیں ہے، بس جس طرح
تم لوگ ابھی پہلی باریہ سب کچھ سن رہے ہو ..... بعینہ اسی طرح میں بھی پہلی بارہی سن
ر ہا ہوں''۔

اس کے بعد جب ابوالعاص بن الربیع اپنامال واسباب وصول کرنے کی غرض ہے وہاں پہنچا اوران مسلمانوں کے ساتھ کچھ تعارف ہوااور گفتگو وغیرہ ہوئی .....تب ان مسلمانوں نے محسوس کیا کہ بیتو بہت ہی شریف النفس اورانتہائی بااخلاق قسم کا انسان ہے،اور تب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے 'اس قدرشریف اور بااخلاق انسان ..... اور بااخلاق انسان ،مسلمان ہوجا تا''۔

اور پھروہ سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے:

'اے ابوالعاص! آپ کس قدر شریف انسان ہیں، مکہ میں بھی آپ کا تعلق تو بہت ہی اعلی اور شریف خاندان سے ہے، مزید ہے کہ رسول الله الله الله انہا رامشورہ ہے ہے کہ آپ مسلمان ہوجا ہے ۔۔۔۔۔اس سے آپ کو جودینی فائدہ ہوگاوہ یقیناً اپنی جگہ ۔۔۔۔۔۔لیکن مزید ہے کہ اس طرح آپ آرام سے اپنی باقی زندگی یہاں مدینہ میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ بسر کرسکیں گے۔۔۔۔۔اس کے علاوہ مزید ہے کہ آپ مقدار میں دیگر مشرکین مکہ کا جوسا مان تجارت ہے۔۔۔۔۔وہ (مالی غنیمت کے طور پر) آپ کی ملکیت میں آجائےگا'۔۔

كه ميں اپنے نئے دين كى ابتداء ہى'' خيانت' سے كروں'(۱)(۲)

اس کے بعد ابوالعاص بن الربیع اپنے قافلے اور تمام اموال واسباب سمیت مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔

مکہ پہنچتے ہی اس نے ہر حقد ارکواس کاحق ادا کیا ،اور پھران مبھی کو بآوازِ بلند مخاطب کرتے ہوئے ان سے دریافت کیا''اے جماعتِ قریش! کیامیرے ذمیم میں سے سی کا کوئی مال باقی رہ گیاہے؟''

اس پروہ سب بیک زبان بولے دنہیں اے ابوالعاص! ہم سب اپناحق وصول کر چکے ہیں، اور ہم نے تہمیں ہمیشہ ہی وفا داراور سجا انسان یا یا ہے'۔

تب ابوالعاص بولا''تم سب اقر ارکررہے ہوکہ میں تم سب کاحق مکمل طور برادا کر چکا ہوں اور یہ کہ اب میرے ذمے تم میں سے کسی کاکوئی حق باقی نہیں بچاہے ..... تواب سن لو ..... میں تم سب کے سامنے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ، اور یہ کہ محمد (علیقیہ ) اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں'۔

(۲) لینی میرے پاس دیگرمشرکینِ مکہ کاجو مال ہے جو کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے حوالے کررکھاہے مجھے یہ بات پسندنہیں کہ میں کسی بھی شکل میں ان کے ساتھ خیانت کروں اور انہیں دھو کہ دوں۔

خوداس كيلئے بھی مشركين مكه كاوه مال واسباب حلال ہوجا تا.....اس چيز كى طرف اشار مقصو دتھا۔

محض تمهارا مال ہتھیانے کیلئے مسلمان ہوگیا ہوں .....لہذااس بدگمانی سے بیخے کی خاطر میں نے اس معاملے کومؤخر کیا ،اوراب جبکہ میں تم سب کاحق مکمل ادا کر چکا ہوں تو میں مکمل بے فکری اوراطمینان کے ساتھ اپنے قبولِ اسلام کا اعلان کررہا ہوں'۔ المحسب پوں ابوالعاص اب رسول التوليقية کے بیل القدرصحانی حضرت ابوالعاص بن الرتبع رضی اللّٰدعنه بن گئے .....اور پھروہ اولین فرصت میں مکہ سے دوبارہ مدینہ کی جانب محوسفر هو گئے ..... وہاں پہنچتے ہی رسول الله الله کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا'' گذشته بارمیں پناہ کی طلب میں یہاں آیا تھا ....لیکن اس بار میں مسلمان بن کریہاں آیا ہوں .... تا كهآپ كے سامنے الله كى وحدانيت كا 'اورآپ كى رسالت كا اقر اركرسكوں'۔ اور پھررسول التعلیقی کی موجودگی میں انہوں نے بآوا زِبلند کلمہُ حق بڑھا'' اُشہداُن لااللہ الاالله، وأشهداً ن محمداً رسول الله" \_

اس بررسول التعليقية نے بہت زیادہ مسرت واطمینان کا اظہار فرمایا،اور پھراینی بیٹی زینبؓ کی مرضی معلوم کرنے کے بعدان دونوں کودوبارہ (اکثر اہلِ علم کے بقول برانے نکاح یرہی)میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کی اجازت مرحمت فر مائی۔ اور بوں سالہاسال کی اس طویل جدائی کے بعداب بید ونوں میاں بیوی اینے دونوں بچوں اُمامہ اور علی سمیت دوبار ہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے اورزندگی دوبارہ رواں دواں

یوں ان کی اس نئی زندگی بررسول التولیسی بھی بہت زیادہ مسرت کااظہار فر مایا کرتے' نیزان کے ساتھ انتہائی شفقت ومحبت کامعاملہ فرمایا کرتے تھے،ان دنوں آپ اکثر ابوالعاص بن الربیع رضی اللّه عنه کے بارے میں یہ تعریفی کلمات ارشا دفر مایا کرتے تھے: حَدَّ تَنْ نِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَّىٰ لِي ..... لِين 'ابوالعاص نے مير ے ساتھ ايک بات طے کی تقی ،اور پھراپنی اس بات کو تجے کردکھایا، مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا،اور پھراپناوہ وعدہ وفاء کردکھایا'۔

لیمن غزوہ بدر کے موقع پر جب ابوالعاص مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گئے تھے، تب آپ نے انہیں اس شرط پر رہا کیا تھا کہ' مکہ واپس جہنچتے ہی زیب گومکہ سے مدینہ روانہ کر دیا' تب ابوالعاص نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرورالیا ہی کریں گے۔۔۔۔۔اور پھر واقعی انہوں نے رسول الله الله الله کے ساتھا ہے اس قول وقر ارکامکمل لحاظر کھتے ہوئے اپنے اس وعدے کو پورا کیا تھا، اور زیب کو باعزت اور بخیروعا فیت مدینہ روانہ کر دیا تھا (جبیا کہ گذشتہ صفحات میں اس چیز کامفصل تذکرہ ہو چکا ہے)۔

اور پھرمدینه میں یوں ہنسی خوشی وفت گذرتار ہا.....

اسکین وقت ہمیشہ ایک جیسانہیں رہتا .....انسان کی زندگی نشیب وفراز کانام ہے، کبھی خوشی اور بھی نم بہھی دھوپ اور بھی چھاؤں ، بھی مسکراہٹیں اور بھی آنسو، یہی قانونِ قدرت ہے، اور بیر قانون سجی کیلئے ہے .....خواہ کوئی امیر ہویا فقیر، خوشحال ہویا تنگدست، چھوٹا ہویا بڑا .....کسی کیلئے اس قانونِ قدرت سے فرارمکن نہیں ہے .....

چنانچه حضرت ابوالعاص بن الربیع رضی الله عنه اوران کی زوجه محتر مه حضرت زینب بنت الرسول الله کلی کرده محتر مه حضرت زینب بنت الرسول الله کلی کی کی ایسان کی کی ایسان کی کی کارسول الله کارسول کا

ہوا یہ کہ عصرت کے میں غزوہ کررے فوری بعد مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کے موقع پر حضرت نہیں جانب ہجرت کے موقع پر حضرت نہینب رضی اللہ عنہا کو مشرکین مکہ کی طرف سے جن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے نتیج میں یہ کافی زخمی بھی ہوگئ تھیں، سالہاسال گذر جانے کے باوجودا نہی زخموں کی تکلیف نتیج میں یہ کافی زخمی ہوگئ تھیں، سالہاسال گذر جانے کے باوجودا نہی زخموں کی تکلیف

مسلسل چلی آرہی تھی،اس دوران ہرتم کاعلاج کروایا تھا،لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوسکا تھا،

آخروہ خودکواللہ کے حوالے کرتے ہوئے مستقل صاحب فراش ہوگئی تھیں.....بس بستر سے

ہی لگ کررہ گئی تھیں،اوراب مرورِز مانہ کے ساتھ طبیعت مزید بگڑنے گئی تھی۔

میں لگ کررہ گئی تھیں،اوراب مرورِز مانہ کے ساتھ طبیعت مزید بگڑنے گئی تھی۔

موٹر کی بیں ان دونوں میاں بیوی میں دوبارہ بیدونوں یکجا ہوئے تھے....لیکن اس کے بعد ابھی محض

چند مہینے ہی گذر ہے تھے کہ مجھے کے بالکل ابتدائی دنوں میں زیب اس جہانِ فانی سے منہ
موٹر گئیں ..... جب ان کی عمر حض تیں سال تھی ..... یوں عین جوانی کی عمر میں سب کوافسر دہ
ور نجیدہ چھوڑ کرچلتی بنیں .....

زین بی وفات ظاہر ہے کہ ابوالعاص کیلئے ..... بلکہ خودرسول التھ کیلئے بہت ہی بڑا صدمہ تھا(۱)

البتہ اب ان بچوں کی ماں لیعنی حضرت زیب ان کی وفات کے بعداس محبت وشفقت اور خبر گیری کے جذبے میں مزیداضا فہ ہو گیا تھا جتی کہ مجھے میں فتح مکہ کے انتہائی یادگاراور تاریخی موقع پر جب کسی جشن یا شان وشوکت کے مظاہرے کی بجائے آپ انتہائی عاجزی وانکساری کے ساتھ ، بہت ہی خشوع وخضوع کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے گردن جھکائے ہوئے اس کی تنبیج اور حمد و ثناء بیان کرتے ہوئے مکہ شہر میں داخل ہور ہے گردن جھکائے ہوئے اس کی تنبیج اور حمد و ثناء بیان کرتے ہوئے مکہ شہر میں داخل ہور ہے تھے ۔۔۔۔۔ تب اس تاریخی موقع پرآپ نے زینب کے اسی کسن بیٹے ''علی'' کواپنے ہمراہ اونٹ پر بٹھار کھا تھا۔۔۔۔۔

آ پ کی پیاری بیٹی' ابوالعاص بن الربیع رضی الله عنه کی زوجهٔ محتر مه حضرت زینب رضی الله عنها کی وفات کے بعد مدینه میں ابھی محض چند ماہ ہی گذرے تھے.....کرایک اورانتها ئی

افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ابوالعاص گایہ کمسن بیٹاعلی بیار پڑگیا، اور چنددن کے اس بخار

کے بعد اچا نک ہی داغ مفارقت دے گیا(۱) یہ واقعہ رسول الله الله الله کیلئے 'نیز ابوالعاص گاب خود کو

کیلئے مزید بہت بڑے رن خوالم کا باعث بنا .....جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابوالعاص اب خود کو
سنجال نہ سے .....سلسل بستر علالت پر ہی اب ان کے شب وروز بسر ہونے لگے۔
منجال نہ سے ....سلسل بستر علالت پر ہی اب ان کے شب وروز بسر ہونے لگے۔
منجے کے ابتدائی دنوں میں رسول الله الله الله عنہا کا انتقال ہوا تھا، اور پھر اسی سال کے
عنہ کی زوجہ محتر مہ) حضرت زینب رضی الله عنہا کا انتقال ہوا تھا، اور پھر اسی سال کے
اواخر میں ان کے کمس بیٹے علی کی وفات ہوئی ، اس کے بعد البھے کے ابتدائی مہینوں میں
اواخر میں ان کے کمس بیٹے علی کی رصلت کا سانحہ پیش آیا، اور بالآخر اس کے الگے ہی
سال یعنی کا جے میں حضرت ابوالعاص بن الربیع رضی اللہ عنہ بھی اس جہانِ فانی سے کو ج
کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے ، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند
فرما کیں۔

(۱) الله کی شان ..... ید دونوں بیچ آپس میں بھائی بہن، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے،
ایک ہی جگہ اور ایک ساتھ پرورش پائی ....لین بقضائے الهی ' علی' اس قدر کمسنی میں مرچ میں وفات پا گیا .....
جبہ اس کی بہن ' اُمامہ' نے طویل عمر پائی ، البھ میں حضرت فاطمہ بنت الرسول الله ہے کی وفات کے بعد خودان کی وصیت پر ممل کرتے ہوئے ان کے شوہر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس اُمامہ سے شادی کی ، اور پھر وصیت کے مطابق اُمامہ کی شادی مغیر ہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کے ساتھ ہوئی ۔ اور پھر ۲۲ ہے میں کوفہ میں ان کا انتقال ہوگیا۔

\hot \frac{\sqrt}{2} \overline{\dolone{\text{od}} \frac{\dolone{\text{od}} \frac{\text{od}} \frac{\dolone{\text{od}} \frac{\dolone{\text{od}} \frac{\dolone{\text{od}} \f

الحمد للَّدا ٓج بتاریخ ۱۵/ رہیج الأول ۲۳۱۱ھ،مطابق ۲/جنوری ۲۰۱۵ء بروزمنگل یہ باب مکمل ہوا۔

# حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه:

معروف صحابي رسول عليلية ، نيز انتهائي انهم تاريخي شخصيت حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه کاتعلق مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور ومعزز ترین خاندان ' بنومخزوم' سے تھا، مکہ شہر میں اوراس تمام معاشرے میں سیاسی' معاشرتی' ثقافتی' اورمعاشی' غرضیکہ ہرلحاظ سے خاندان بنومخزوم کو بره ی قدرومنزلت حاصل تھی۔

خالد بن ولیدنے جب مکہ شہر میں اپنی ولا دت' اور پھر بچین کے مرحلے کے بعد عہد شباب میں قدم رکھا تو بہت جلد ہی ان کی فطری صلاحیتیں ظاہر ہونے لگیں ،ان کی شخصیت میں یوشیدہ ہنرکھرکر سامنے آنے لگے، بالخصوص شجاعت وجرأت ' فنونِ حرب میں بے مثال مهارت ، جنكَى تدابير سے خوب واقفيت ، نيز بھريوراورلا جواب قائدانه صلاحيتيں ..... بيروه تمام خوبیاں تھیں جن کی بدولت ان کی شخصیت اس معاشرے میں روز بروزخوب نمایاں اور متاز ہوتی چلی گئی ....جتیٰ کہ آئندہ چل کرایک وقت ایبابھی آیا کہ جب جرأت وشجاعت 'فنون حرب میں بے مثال مہارت 'اور وسیع وعریض تاریخی فتو حات کے حوالے سے ان کی شخصیت ہمیشہ کیلئے افسانوی اور طلسماتی حیثیت اختیار کر گئی .....

دینِ اسلام کےابتدائی دور میں قریشِ مکہ کے دیگرا کثر و بیشتر سرکردہ افراد کی ما نندخالد بھی كافى عرصه تك دينِ اسلام كى مخالفت يركمربسة رہے....البته مسلمانوں اورمشركينِ مكه کے مابین با قاعدہ لڑی جانے والی تین بڑی جنگوں کے حوالے سے خالد کی صورت حال یہ رہی کہ ہے بھے میں اولین غزوہ بعنی''بدر'' کے موقع پرخالد کسی وجہ سے شریک نہیں ہوئے اس کے بعد دوسراغز وہ یعن' اُحد' جو کہ ساچ میں پیش آیا تھا، اس موقع پر خالد مشرکین مکہ کے بعد دوسراغز وہ یعن' اُحد' جو کہ ساچ میں مسلمانوں کی فتح اور مشرکین کی شکست کے آثار کافی نمایاں ہونے گئے ہے، کین پھراچا نک مسلمان اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ ہے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے۔ اور اس کے پیچھے خالد ہی کی جنگی مہارت اور عسکری تدبیر کا بڑا عمل وخل تھا۔ ۔۔۔۔ اور اس کے پیچھے خالد ہی کی جنگی مہارت اور عسکری تدبیر کا بڑا عمل وخل تھا۔۔۔۔ (جس پر خالد کو قبولِ اسلام کے بعد زندگی بھر بڑی ندامت رہی )۔۔ جبکہ اس سلسلے کی تیسری جنگ یعنی ' خندق' جو کہ ھے میں پیش آئی تھی ، اس موقع پر جبکہ اس سلسلے کی تیسری جنگ یعنی ' خندق' جو کہ ہے میں پیش آئی تھی ، اس موقع پر کیفیت بیر ہی تھی کہ با قاعدہ بلغار کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔۔ کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔۔

حیثیت سے جس بات نے خالد کو بہت زیادہ متأثر کررکھاتھا' وہ بیر کہ رسول التعلیقی کی شخصیت میں بھی یہی خوبیاں (لیعنی جرأت وشجاعت 'نیز فنونِ حرب اورعسکری تدابیر میں بے مثال مہارت'اور کامیاب منصوبہ بندی) بدرجهٔ اتم موجود تھیں کیکن خاص بات بیہ کہ اکثر عسکری ماہرین کااصل مدف اور تمامتر جستو محض جنگ جیتنے کی خاطر ہوا کرتی ہے ....خواہ اس مقصد کیلئے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے ۔۔۔۔۔اخلاقی قدروں کوقدموں تلے کچلنا پڑے ۔۔۔۔۔ لیعنی اخلاق 'انصاف' امانت و دیانت 'اورانسانیت و شرافت کی ان کے نز دیک کوئی خاص اہمیت نہیں ہوا کرتی .....تمامتر توجہ بس بہر صورت اپنی ' فتح'' یر ہی مرکوز ہوا کرتی ہے ..... جبکہ اس کے برنکس رسول اللہ اللہ کی شخصیت میں جرأت وشجاعت اور بے مثال عسکری مہارت اور کامیاب منصوبہ بندی کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ انسانیت وشرافت بھی اپنے عروج برتقى ..... جو كه خالد كيلئة ايك بهت ہى عجيب بات تقى ..... اور درحقيقت يہى وہ اصل وجہ تھی جس کی بناء بران کے دل میں رسول الله ایستانی کی محبت مسلسل کھر کرتی چلی جارہی تھی۔ اور پھرنوبت یہاں تک جانبیجی کہان کے دل میں رسول التقلیلیة کی خدمت میں حاضری اورملا قات کا جذبہ ہمہ وفت موجزن رہنے لگا .....اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے قبول اسلام کا فيصله اورعزم بالجزم بھی کرلیا، تب بیاس مقصد کیلئے جلد از جلد مکہ سے مدینہ کی جانب روانگی کے سلسلے میں منصوبہ بندی میں مشغول ہو گئے۔ البيتهاس موقع بران کی خواہش بہتی کہ مدینہ کی جانب تنہا جانے کی بجائے کاش قریش مکہ میں سے انہیں کوئی اپناہم خیال شخص مل جائے .....اور دونوں ایک ساتھ مدینہ کی جانب روانه ہوں ..... چنانچہ انہوں نے ایک روز اپنے دیرینہ دوست عثان بن طلحہ سے اس بارے میں گفتگو کی ، دینِ اسلام' نیز پیغمبرِ اسلام کے بارے میں اپنے ان بدلے ہوئے افکار وخیالات کا تذکرہ واظہارکیا،جس پرعثان بن طلحہ نے برجستہ جواب دیا کہ''خالد!یقین جانو ....اب تو میرے بھی بالکل ایسے ہی خیالات ہیں'۔

اور پھرایک روزیہ دونوں علیٰ الصباح روشنی بھیلنے سے قبل ہی مکہ شہرسے نکل گئے .....دل میں ایمان کا نور ..... نیز حُبِّ رسول کا طوفان چھپائے ہوئے یہ دونوں سوئے منزل ..... یعنی مدینۃ الرسول اللیقی کی جانب رواں دواں ہوگئے۔

اس یادگاراورمبارک سفر کے دوران مکہ شہر کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد ان دونوں نے ابھی کچھ ہی مسافت طے کی تھی کہ اچا نک ایک جگہ انہیں عمرو بن العاص مل گئے .....جو کہ رؤسائے قریش میں سے تھے اور مشرکین مکہ کی معزز ترین شخصیات میں ان کا شار ہوتا تھا، تب اس اجیا نک ملا قات بران نتیوں کوخوشگوار جبرت ہوئی ،اور بیخوشگوار جبرت اس وقت عظیم مسرت میں بدل گئی جب عمرو بن العاص نے انہیں بیراز کی بات بتائی کہان کی منزل بھی مدینہ ہی ہے، اور مقصدِ سفر بھی وہی ہے، لینی رسول التعلیقی کی خدمت میں حاضری اور قبولِ اسلام ..... چنانچهاب بیتنوں ایک ساتھ اپنی منزل کی جانب محوسفر ہوگئے۔ خالد بن ولیدفر ماتے ہیں'' آخراس طویل اورسلسل سفر کے بعد ہم نتنوں مدینہ پہنچے، میری زندگی کاوہ یادگارترین تھا، جب مصیمیں ماہِ صفر کے پہلے دن ہم تینوں ایک ساتھ رسول التواصية كى خدمت ميں حاضر ہوئے ،ہم نتيوں ميں سے سب سے پہلے ميں نے سلام عرض کیا،جس برآ یٹ نے بڑی ہی خندہ پیشانی اور گرمجوشی کے ساتھ میرے سلام کاجواب دیا، میں نے اپنی حاضری کامقصد بیان کیا،اورآپ کے سامنے کلمہُ حق'' اُشہداُن لااللہ الاالله وأشهداًن محمداً رسول اللهُ "برا سيت موئ دين برقق قبول كيا.....اس برآي في مجھ مخاطب كرتے ہوئ فرمايا: قَد كُنتُ أَرَىٰ لَكَ عَقلاً رَجَوتُ أَن لَا يُسلِمكَ إلّا

الے خیر ..... یعن 'اے خالد! مجھے تمہاری شخصیت میں دانشمندی کے ایسے آثار دکھائی دیتے تھے جن کی بناء پر مجھے یہی امیدر ہتی تھی کہتم خیر کے راستے پر آہی جاؤگے'

اس کے بعد میں نے آپ کے دستِ مبارک پربیعت بھی کی ،اور پھر میں نے عرض کیا ''اے اللہ کے رسول! ماضی میں دینِ اسلام کے خلاف میں جن کارروائیوں میں ملوث رہا ہول' آپ اس سلسلے میں اللہ سے میرے لئے معافی کی دعاء فرمایئے''

اس پرآپ نفر مایا: إنّ الإسلامَ يَجُبُّ مَا قَبلَه ..... لِعِن 'اے خالد! قبولِ اسلام كي بعد كذشته تمام كناه حتم موجاتے بين '

میں نے عرض کیا: عَلَیٰ ذلِكَ يَا رَسُولَ الله ..... لِعِنْ 'اے اللہ کے رسول! اس کے باوجود بھی ....بس آپ میرے لئے دعائے مغفرت فرمایئے''

تب آپ نے یوں دعاء فرمائی: اَللَّهُمَّ اغفِر لِخَالِد بنِ الوَلِيدِ كُلَّ مَا أُوضَعَ فِيهِ مِن صَدِّ عَن سَبِيلِكَ .... يعن 'اے اللہ! تو خالد بن وليد كى وہ تمام لغزشيں معاف فرما جو آج تك اس سے تيرے دين كے خلاف سرز دہوتی رہی ہیں'۔

اور پھرمیرے بعد عمروبن العاص (رضی اللّہ عنه ) اور پھرعثمان بن طلحہ (رضی اللّہ عنه ) آگے بڑھے، دینِ اسلام قبول کیا، نیز رسول اللّه اللّه اللّه عنه کے دستِ مبارک پر بیعت کی'(1)(۲)

(۱) غورطلب بات ہے کہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنی گذشتہ زندگی 'بالخصوص دین اسلام کے خلاف اپنی گذشتہ کارروائیوں اورلغزشوں پراس قدرندامت ..... نیزرسول اللہ واللہ ہے ہے لئے دعائے مغفرت کی بار باردرخواست اوراس بات پراصرار .....اس سے یقیناً حضرت خالد بن ولید ؓ کے دل میں موجزن ایمانی کیفیت کی خوب عکاسی ہوتی ہے .....اور پھراس کے بعد کی تمام زندگی میں .....مشرق ومغرب میں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جس طرح حضرت خالد ؓ بے مثال اور تاریخی کارنا مے انجام دیتے رہے ....اس کے بیچھے یقیناً ان کی یہی ایمانی کیفیت کارفر مارہی ....جس کی جھلک رسول اللہ واللہ کی خدمت میں پہلی بارحاضری کے موقع پر بہی نظر آگئی تھی .... یعنی بار بار اصرار کے ساتھ درخواستِ دعاء ..... (باقی حاشیہ آئندہ صفحے پر ......)

حضرت خالدبن وليدرضي الله عنه قبول اسلام سيقبل ہميشه مشركين مكه كےلشكر ميں شامل رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف بڑی کارروائیوں میں ملوث رہے تھے....لیکن اب قبول اسلام کے بعدان کے دل کی دنیا یکسر بدل چکی تھی ،اب کفرونٹرک اورمسلمانوں کے خلاف نفرت وعداوت کی بجائے ان کی زندگی کا ہر گوشہ ایمان کے نور سے جگمگانے لگا تھا....اب اس نئی اور بدلی ہوئی زندگی میں'ان کے قبول اسلام کے محض دوماہ بعد ہی .....قانون قدرت کے عین مطابق .....ایک بہت ہی بڑی آ زمائش ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہوا یہ کہ لاجے میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین 'قسلح حدیبیی' کے نام سے جومشہور تاریخی معاہدہ طے پایا تھا'اس کے نتیجے میں رسول التوافیظی اور تمام مسلمانوں کومشرکین مکہ کی جانب سے جب قدرے بے فکری نصیب ہوئی تھی ، تب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپیالیہ نے دعوتِ اسلام کے اس مبارک سلسلے کومزیدوسعت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا،اسی سلسلے میں ان دنوں مختلف فر مانروا ؤں' حکمرانوں' امراء وسلاطین' اور والیان ریاست کے نام خطوط ارسال کئے گئے تھے جن میں انہیں دین برحق قبول کرنے کی دعوت

## باقى از حاشيه صفحه گذشته:

(۲) حضرت عمر وبن العاص رضی الله عنه بعد میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے دورِ خلافت میں عظیم ترین سپه سالا راور' فاتح مصر' کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ ان تینوں حضرات یعنی خالد بن ولید، عثان بن طلحه اور عمر و بن العاص رضی الله عنهم اُجعین کی شخصیت میں جو بڑی خوبیاں اور بے مثال صلاحیتیں نمایاں تھیں، بن طلحه اور عمر و بن العاص رضی الله عنیت اور اہمیت تھی .....اسی چیز کے پیشِ نظر رسول الله علی نے ان کی مدینه تیز مکه شهر میں ان کی جو بڑی حیثیت اور اہمیت تھی .....اسی چیز کے پیشِ نظر رسول الله علی نے ان کی مدینه آمد اور پھر قبولِ اسلام کے موقع پر بیدیا دگار الفاظ ارشاد فرمائے تھے'' آج قریشِ مکه نے اپنے بہترین جگر گوشے میرے والے کردیئے ہیں'۔

دى گئى تقى \_

رسول الله المسالة وجب اس افسوسناك واقع كى اطلاع ملى تو آبّ انتهائى رنجيده موگئے، كيونكه كسى نهتے اور بے قصورانسان كو ..... بالخصوص غير ملكى قاصداور سفارتى نمائند بے كوناحق يول قتل كر ڈالنا يقيناً بہت ہى برا اجرم تھا، مزيد بير كه بير سفارتى آ داب كى سنگين خلاف ورزى بھى تھى .....

رسول التعلیق نے بیانتہائی افسوسناک بلکہ المناک واقعہ پیش آنے پر یہ فیصلہ فر مایا کہ اب رومیوں کے خلاف تادیبی کارروائی ضروری ہو چکی ہے، چنانچہ تین ہزارا فراد پر شتمل ایک لشکر سلطنتِ روم کی جانب روانہ کیا گیا۔اس موقع پر آپ نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فر مایا، اور یہ وصیت فر مائی کہ زید کے بعد سپہ سالاری کے فرائض جعفر بن ابی طالب انجام دیں گے، اوران کے بعد عبداللہ بن رواحہ (جو کہ انصارِ مدینہ میں سے تھے) انجام دیں گے، اوران کے بعد باہم مشاورت کے بعد کسی کو سپہ سالا رمنتی کرلیا جائے (گویار سول الله الله الله گھی کہ اس موقع بریہ تینوں حضرات کے بعد دیگر سے شہید ہو جائیں گے.....)

اور پھر بیشکر حضرت زید بن حارثه رضی اللّه عنه کی زیرِ قیادت مدینه منوره سے سوئے منزل رواں دواں ہوگیا.....

طویل مسافت طے کرنے کے بعد جب بیمبارک لشکر جزیرۃ العرب اورسلطنتِ روم کے مابین سرحدی علاقے میں پہنچا تو وہاں 'موئ ته'نامی مقام پر (جو کہ رفتہ رفتہ تقسیم درتشیم کے سلسلوں کے بعد موجودہ 'اُردن' میں واقع ہے ) صورتِ حال جونظر آئی وہ نہایت خلافِ توقع اور انتہائی پریشان گن تھی، کیونکہ وہاں منظر کچھالیا تھا کہ سامنے رومیوں کی ایک لاکھ فوج مقابلے کیلئے موجود تھی، مزید یہ کہ اس سرحدی علاقے میں آباد بہت سے عرب قبائل (غسان وغیرہ) جود بین معاشی' وسیاسی طور پرسلطنتِ روم ہی کے تابع تھے'ان کے ایک لاکھ جنگہو تھی یہاں رومی فوج کے شانہ بشانہ موجود تھے.....یعنی صورتِ حال یہ بنی کہ ایک طرف مسلمان محض تین ہزار ..... جبکہ دوسری جانب ان کے بالمقابل دولا کھ سلم اور چاتی و جوبند جنگم وں پرشمل بہت بڑالہ الشکر جرار ......

اس خلاف توقع صورت حال کی وجہ سے مسلمان کچھ تر ددکا شکار ہوگئے ، دوروز تک باہم مثاورت کاسلسلہ چاتار ہا، کسی نے کہا' جہمیں اب مزید پیش قدمی کی بجائے یہیں رک کر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا اسلسلہ چاتار ہا، کسی نے کہا' جہمیں اب مزید پیش قدمی کی بجائے یہیں رک کر میں کسی فیصلے کا انتظار کرنا چاہئے' کسی نے کہا' جہمیں رسول اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں سی بیغام بھیجنا چاہئے کہ مزید دستے ارسال کئے جائیں' اسی دوران حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کن انداز میں مشورہ دیتے ہوئے کہا' ہمارے لئے ناکا می کا کوئی سوال ہی نہیں ہے ، ہمارے سامنے تو دونوں ہی صورتوں میں کا میا بی ہی کا میا بی ہے ۔۔۔۔۔ یا شہادت ، یا فتح ۔۔۔۔۔۔ یا ضرورت ہے''

چنانچہ بھی نے اس مشورے کو قبول کیا، اور اس بیمل کرتے ہوئے رشمن کی جانب پیش قدمی شروع كى ....فريقين ميں كوئى توازن ہىنہيں تھا....ايك طرف فقط تين ہزارمسلمان ، اوروہ بھی گھر سے بے گھر،وطن سے بہت دور، یہاں مثمن کی سرز مین پر .....جبکہ دوسری جانب دولا کھ جنگجو ....خوداینی ہی سرزمین براوراینے ہی علاقے میں .....مگراس کے باوجود .....دونوں جانب سے نہایت زوردار پلغار ہوئی .....زیدبن حارثہ رضی اللہ عنه نہایت بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے .... تب رسول التّعافیفیہ کے حکم کے مطابق حضرت جعفرین ابی طالب رضی الله عنه نے قیادت سنیجالی، بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی صفول کو چیرتے ہوئے دوراندرتک چلے گئے ..... آخراللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وہاں پر دیس میں ''مؤنذ' کے میدان میں انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا.....اور پھر کیے بعدد گیرے ان دونوں عظیم تزین اور بہادرسیہ سالاروں کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے تیسر ہےسیہ سالا رحضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنه بھی وہاں''مؤنتہ' کے مقام پرشہیر ہو گئے ....

اس دوران انصارِ مدینه کے خاندان'' بنوعجلان' سے علق رکھنے والے ثابت بن اقرم نامی

لہذا ثابت بن اقرم رضی اللہ عنه کی طرف سے اس اصرار کے جواب میں خالہ نے انہیں جواب میں خالہ نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا''میں یہ جھنڈ انہیں تھام سکتا،آپ خوداس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، نیز قبولِ اسلام میں آپ کو مجھ پر سبقت حاصل ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ تو ''بدری'' ہیں''

تب ثابت بن اقرم رضی الله عنه نے برطی ہی سنجیدگی کے ساتھ قطعی اور دوٹوک انداز میں کہا'' خالد!اللہ کی قسم! پیجھنڈا میں نے محض اسی لئے تھا ماتھا کہ میں اسے آپ کے حوالے کرسکوں' اور پھرانہوں نے مجمع کی جانب استفہا میہ انداز میں دیکھتے ہوئے ان سبھی سے پوچھا'' آپ سب کو منظور ہے'' جواب میں ہر طرف سے یہی صدا آئی'' منظور ہے''
تب حضرت خالد بن ولید نے آگے برط ھر کر حضرت ثابت بن اقرم م کے ہاتھ سے جھنڈالے تب حضرت خالد بن ولید نے آگے برط ھر کر حضرت ثابت بن اقرم م کے ہاتھ سے جھنڈالے

ليا.....اور يون اسلامي لشكر كسپرسالاركى حيثيت سے ذمه دارى سنجال لى ـ كى موقع تقاجب سلطنت روم كے اس علاقے ''مؤت 'سے تقريباً دُيرُ هم ہزار ميل كى فاصلے پرمدينه منوره ميں الله سبحانه وتعالى كى جانب سے بذريعه وحى اپنے حبيب الله وصورت حال كى اطلاع دى گئى، جيبا كه حضرت انس بن مالك رضى الله عنه فرماتے ہيں:

(انَّ النّبِيَّ عُلَيْ اللهُ نَعَىٰ زيداً ، وجَعُفَراً ، وابنَ رَوَاحَة ، قَبلَ أَن يَاتِيَهُم خَبَرُهُم ، فَقَال: أَخَذَ الرّايَة زيدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعفَرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعفَرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعفَرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابنُ رَوَاحَة فَأُصِيبَ ، وَعَينَاهُ تَذرِفَان، حَتّىٰ أَخَذَهَا سَيفٌ مِن مُنهُ فَ الله .....) (۱)

اُدھرمیدانِ کارزار میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللّہ عنہ نے جب سپہ سالا ری کے فرائض سنجا لے توصورتِ حال انتہائی نازک تھی .....انہیں اس حقیقت کا بخو بی احساس اور مکمل

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۵۵۵ مناقب خالد بن الوليد

<sup>(</sup>۲) یہی وہ موقع تھا کہ جب حضرت خالد بن ولیدرضی اللّه عنه کیلئے آپ کی طرف سے 'سیف اللّه ، یعنی اللّه کی اللّه کی تلوار''کے الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے حضرت خالد ہمیشہ کیلئے''سیف اللّه' بعنی'' اللّه کی تلوار''کے لقب سے مشہور ہوگئے۔

ظاہر ہے کہ اس مقصد کیلئے کوئی تدبیر دن کی روشنی میں دیمن کی نگاہوں کے سامنے تواختیار نہیں کی جاسکتی تھی ..... لہذا حضرت خالد بن ولید ٹنے وہ تمام دن محض تین ہزارا فراد پر شتمنل اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ..... دولا کھ جنگجو ول پر شتمنل اس لشکر جرار کے مقابلے میں گذارا ..... نہایت کامیا بی کے ساتھ دیمن کی اتنی بڑی فوج کو ..... بلکہ اس پور سے سمندر کو روکے رکھا ۔.... اُس روز حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے شجاعت و بہادری کے ایسے جو ہر دکھائے کہ اس سے قبل چشم فلک نے ایسے مناظر نہیں دیکھے ہوں گے ..... اُس روز دن کھران کی جو کیفیت رہی اس کا اندازہ اس بات سے بخو بی کیا جاسکتا ہے کہ اُس روز مسلسل تو کیفیت رہی اس کا اندازہ اس بات سے بخو بی کیا جاسکتا ہے کہ اُس روز مسلسل تا کو کیفیت رہی اس کا اندازہ اس بات سے بخو بی کیا جاسکتا ہے کہ اُس روز مسلسل تا اور چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں ایک دونہیں بلکہ نوتلواریں ٹوٹیں .....

اور جب رات کا اندھیرا ہر طرف جھانے لگا تواس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خالد بن ولیڈ نے نہایت سرعت کے ساتھ را توں رات اپنے لشکر میں بہت سی تبدیلیاں کیں .....جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ دوسرے دن جب ضبح کا سورج طلوع ہوا تو رومیوں کواپنے سامنے مسلمانوں کے لشکر میں سب کچھ بدلا ہوا نظر آیا، تب وہ یہ سمجھے کہ ضرور مسلمانوں کے لشکر میں تازہ دم دستے آئینے ہیں .....

مزید بید کہ اسلامی لشکر کے عقب میں وقفے وقفے سے بڑے بیانے پر گردوغبار اٹھتا ہوا نظر آنے لگا، جو کہ حضرت خالد کے حکم پر بہت سے مسلمان گھڑ سوار جان ہو جھ کرخود ہی اڑا رہے تھے ۔۔۔۔۔۔اس کا اثر بید ہوا کہ رومی سمجھے کہ ابھی بیچھے کوئی مزید بڑالشکر بھی چلاآر ہاہے ، اور تب وہ مزید خوفز دہ ہوگئے۔

حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے جب ویمن کے لشکر میں پریشانی اورخوف کے آثار محسوس کے تواب انہوں نے اس بڑی تبدیلی سے فوری طور پرفائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کھی ہوایت کی ،اوراس چیز کا بھر پورخیال رکھا کہ یہ پیچھے ہٹنے کا کمل بتدری لشکرکو پیچھے ہٹنے کی ہدایت کی ،اوراس چیز کا بھر پورخیال رکھا کہ یہ پیچھے ہٹنے کا کمل بتدری اورخوب منظم طریقے سے ہو،کوئی افراتفری کے آثار نمایاں نہوں ، بھگدڑ کا ماحول نظر نہ آئے ، نیز یہ کہ دیمن مسلسل اس غلط فہمی میں مبتلار ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ پسپائی نہیں ہے ، بلکہ دیمن کو پھنسانے اور گھیرنے کیلئے یہ کوئی بڑی جنگی چال اور حکمتِ عملی ہے۔ بنیز یہ بلکہ دیمن کو پھنسانے اور گھیرنے کیلئے یہ کوئی بڑی جنانے منظر دیکھ کر دیمن اس خیانی میں مبتلار ہا کہ مسلمان اس طرح ہمیں اپنے تعاقب پرورغلار ہے ہیں ،تا کہ ہم مسلسل ان کا تعاقب کرتے ہوئے جزیرۃ العرب کے صحرائی علاقے میں جا پہنچیں .....

واپسی ہمارے لئے ممکن نہیں ہوگی، یا تو ہم وہاں ان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے، یا پھرائس بھیا تک صحرامیں بھٹک جانے کے بعد بھوکے بیاسے سسک سسک کردم توڑنے پر مجبور ہوجائیں گے.....اسی خوف اوراندیشے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے تعاقب سے گریز کرتے رہے، اور یوں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ پورے اسلامی لشکر کو بحفاظت وہاں سے نکال لانے میں پوری طرح کا میاب اور سرخرور ہے....اس طرح رومیوں پر نیز دوسرے بہت سے بیرونی واندرونی 'کھلے ہوئے اور چھے ہوئے ہوتے وہ لیاسلام وشمنوں پر مسلمانوں کارعب برقر ارر ہا....حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام کے فوری بعد پیش آنے والی بیصورت حال فنون حرب وضرب میں ان کی بے مثال مہارت ' نیز کا میاب جنگی حکمت عملی کا بڑا ثبوت تھی۔

كت..... فتح مكه:

پیادہ دستوں کی قیادت حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللّه عنہ کوسونی ،البتہ مجموعی اورعمومی طور برتمام لشکر کی قیادت آیے خود ہی فر مارہے تھے۔

پیشکر مکہ شہر میں داخل ہونے کے بعد مختلف گلی کو چوں سے گذرتا ہوا جب بیت اللہ کی جانب پیش قدمی کرر ہاتھا تب حضرت خالد گی عجیب کیفیت تھی، کیونکہ مکہ شہر کے یہی وہ گلی محلے تھے جہاں وہ کھیل کودکر بڑے ہوئے تھے، اور پھرانہی گلیوں محلوں سے وہ ہمیشہ مختلف مواقع پر مشرکینِ مکہ کے لشکروں کی قیادت کرتے ہوئے روانہ ہواکرتے تھے....جبکہ آج انہی گلیوں محلوں سے وہ پیغمبر اسلام کی زیر قیادت .....مزید یہ خود بھی اسلامی لشکر کے ایک بہت بڑے جھے دو جے "میمنہ" کی قیادت کرتے ہوئے 'اور بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ جہت بڑے ہوئے۔ "در چے تھے۔" میمنہ "کی قیادت کرتے ہوئے۔ "اور بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ در پر چے تھے۔ "میمنہ "کی قیادت کرتے ہوئے۔ "اور بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ در پر چے تھے۔ "کی تھے۔ "کی تھے۔ "کی تھے۔ "کی ساتھ کے ساتھ کے

ماہِ رمضان ۸ جے میں''فتح مکہ''کایہ یادگارواقعہ پیش آیاتھا،اس کے فوری بعد ماہِ شوال میں مکہ سے مزید آگے طائف کے مشہور قبائل''ہوازن' اور'' ثقیف' کے خلاف یادگار ''نغزوہ کُنین''کی نوبت آئی تھی، تب اس موقع پر بھی رسول التھا ہے خطرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کوایئے ہمراہ ہراول دستے میں ہی رکھا تھا۔

## حضرت خالد بن ولبيد رضى الله عنه عهدِ نبوى كے بعد:

کھے میں غزوہ مؤتہ کے موقع پررسول اللھ آلی نے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو ''سیف اللہ' یعنی'' اللہ کی تلوار' کے عظیم ترین لقب سے نواز اتھا،اس کے بعد'' اللہ کی بیہ تلوار' تادم آ خراللہ کے دشمنوں پر بجلی بن کر گرتی رہی اور خوب گھن گرج کے ساتھان کے سروں پر کرگتی رہی ۔....

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه ماهِ صفر ۸ جے میں جب مکہ سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے

تھے، دین برق قبول کرتے ہوئے رسول التوافیقی کے دست میارک بربیعت کی تھی ..... اس کے بعدوفت کا سفر جاری رہا....جتی کہرسول التوافیقی کا مبارک دورگذر گیا۔ اور پھرصورتِ حال یہ پیش آئی کہ آپ کی اس جہانِ فانی سے رحلت کے فوری بعد بیک وقت بہت سے فتنوں نے سراٹھایا، مانعین زکوۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، حجموٹے مرعیان نبوت كافتنه .....وغيره وغيره .....الغرض اندروني سازشول اوربيروني يلغارول كاايك لا متناہی سلسلہ تھا.....رسول التعلیقی کے اولین جانشین اورمسلمانوں کے خلیفہ اول کی حیثیت سے ان تمامتر فتنوں کی سرکو ٹی اور بیخ کنی کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں برآ بڑی تھی 'جسے انہوں نے بڑی عزیمت واستقامت اور بے مثال شجاعت وبہادری کےساتھ بحسن وخو بی نبھایا.....اورتمام فتنوں کا قلع قمع کیا،اوراس مقصد کیلئے متعدد بڑی جنگوں کی نوبت آئی۔

(rar)

جنگوں کے اس بے دریے سلسلے کے موقع پر ابتداء میں حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ خود ہی اسلامی لشکر کی قیادت کیا کرتے تھے، لیکن اس دوران کبارِ صحابہ کی طرف سے سلسل میہ اصرار جاری رہا کہ''اے خلیفۃ المسلمین! آپ کیلئے یوں بار بارطویل عرصے تک دور دراز علاقوں کاسفر .....اور مدینه شهرسے دوری کسی صورت مناسب نہیں ہے، لہذا آپ مدینه شہر میں رہتے ہوئے انتظامی امورسنجالئے ،اورسیہ سالاری کے فرائض کسی دوسرے کے حوالے کردیجین

تب اسمسلسل اصرار کی بناء برحضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه نے ازسرِ نومتعددلشکر ترتیب دیئے،متعددشخصیات کوان کشکروں کی قیادت کی ذمہ داری سونیی،اورانہیں مختلف علاقوں کی جانب روانہ کیا ....اس موقع پرسب سے بڑی ٔ انتہائی خطرناک ٔ اوراہم ترین

انہی دنوں مرتدین' مانعینِ زکوۃ 'اور جھوٹے مدعیانِ نبوت کے خلاف ان طوفانی کارروائیوں کے اس تاریخی سلسلے کے دوران سب سے زیادہ خطرناک اور مشکل ترین آئی موئی، اوراُس بڑی خونریز جنگ کی نوبت آئی جوتاریخ میں'' بیامہ''

کے نام سے معروف ہے۔

(۲): "مامه": (۲)

'' بیامہ''نامی مقام پرمسیلمہ کذاب (نبوت کے جھوٹے دعویدار) نے بہت ہی بڑا فتنہ بر پاکررکھا تھا، بہت سے باغی اور مرتد قبائل کے جنگجو بہت بڑی تعداد میں اس کے جھنڈ بے تلے اسمی سے میں اس کے جھنڈ بے تلے اسمی اس کی سرکو بی کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے عکر مہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ اور پھر شرحبیل بن حَسَنہ رضی اللہ عنہ کی زیرِ قیادت اشکر روانہ کیا تھا، کین دونوں ہی بارنا کام واپس لوٹنا پڑاتھا ..... تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیرِ قیادت اللہ عنہ کی زیرِ قیادت الشکر روانہ کیا .....

اُدھرمسیلمہ کو جب بیاطلاع ملی کہ اس بارخالد بن ولیدرضی اللہ عنہ آرہے ہیں .....تواس نے ازسرِ نو کھر پور تیاری شروع کر دی ،اپنی صفول کو دوبارہ منظم کیا،اپنے لشکر کو نئے سرے سے تریب دی۔

ظاہر ہوئی، اور بہت بڑے نقصان کے بعد آخر کار مسلمانوں کوہی غلبہ نصیب ہوا۔

ہے۔۔۔۔۔رسول اللہ اللہ کی اس جہانِ فانی سے رحلت کے فوری بعد بڑی سرعت کے ساتھ ان رنگارنگ فتنوں نے جوسرا ٹھایا تھا۔۔۔۔اندرونی و بیرونی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، چہارسوآ زمائشوں کی اس یلغار کے نتیج میں صورتِ حال اس قدر بھیا نک اور نازک ترین ہو چلی تھی کہ تمام امت کی بقاء خطرے میں نظرآنے لگی تھی،ملتِ اسلامیہ کی کشتی اس خوفناک بھنور کے درمیان بری طرح ہمچکو لے کھارہی تھی۔۔۔۔معاملات اس قدر نازک نہج تک جا پہنچ تھے کہ امت دورا ہے پر کھڑی تھی۔۔۔۔۔ مقی۔۔۔۔۔اور ہرطرف نے لینے کی کیفیت طاری تھی۔۔۔۔۔۔

الیے میں خلیفہ اول کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ..... بتوفیقِ اللہ عنہ ان کی اللہ عنہ ان کی اللہ اسلام میں ان کی اللہ اسلام میں ان کی عزیمت واستقامت کے علاوہ مزید جس چیز کا براہِ راست بہت بڑا ممل دخل تھا .... یقیناً وہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی جرأت و شجاعت ' فنونِ حرب میں بے مثال مہارت ' شاندار حکمت عملی ' اور لا جواب منصوبہ بندی تھی .....

لہذا ہے بہت ہی ہڑی تاریخی حقیقت ہے کہ تمام امتِ مسلمہ اپنی بقاء کے معاملے میں ہمیشہ کیلئے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے زیرِ احسان ہے ، کیونکہ بلاشک وشہہہ یہی وہ ظیم ترین اور بے مثال شخصیت تھی کہ جس نے نوز ائیدہ اسلامی ریاست اور امتِ مسلمہ کی طرف بڑے سے ہوئے ان خطرنا کے ترین طوفا نول کا رُخ ..... بتوفیق الہی ہمیشہ کیلئے موڑ دیا تھا (۱) بڑانچہ اس تاریخی حقیقت ہے کہ تمام عالم اسلام میں ہر بڑے شہر میں کسی ایک بڑی معروف شاہراہ کا نام ضرور ' شارع خالد بن ولید' نظر آئے گا۔ دنیا کے سی بھی کو نے میں واقع کسی بھی اسلامی ملک کا کوئی بڑا شہراس صورتِ حال سے خالی نظر نہیں آئے گا۔

## المسلطنت فارس كے خلاف مهمات:

مرتدین مانعینِ زکو ق اور جھوٹے مدعیانِ نبوت کی طرف سے پیدا کر دہ ان فتوں کی سرکوبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کوعراق (جواس زمانے میں سلطنتِ فارس کا حصہ تھا) کی طرف کوچ کرنے کی ہدا ہت کی ، کیونکہ اُن دنوں اہلِ فارس کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف گاہے بگاہے بلا وجہ اشتعال انگیزی اور جارحیت کا سلسلہ چل رہا تھا اور روز بروز اس میں شدت آتی جارہی تھی۔ چنا نچہ اس چیز کی روک تھام کی غرض سے مختلف اوقات میں مدینہ سے متعدد شکر روانہ کئے گئے جے ، تا ہم خاطر خواہ کا میابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔

لہذا مرتدین اور جھوٹے مدعیانِ نبوت کے خلاف جنگوں کے اس سلسلے سے حضرت خالدین ولیڈا مرتدین اور جھوٹے مدعیانِ نبوت کے خلاف جنگوں کے اس سلسلے سے حضرت البو بکر صدیق نے انہیں عراق پہنچ کروہاں سلطنتِ فارس کے خلاف برسر پر کاراسلامی لشکر کی قیادت سنجالنے کی تاکید کی۔

چنانچ حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه طویل مسافت طے کرتے ہوئے عراق پہنچ، جہاں انہوں نے اسلامی لشکر کی قیادت سنجالی، اور سلطنتِ فارس کے خلاف پے در پے متعدد بڑی اور بنیادی قتم کی کامیابیاں حاصل کیں، جو بہت جلد آئندہ چل کرمسلمانوں کیلئے بڑی فتو حات کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔

# 

یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان بیک وقت بہت سے محاذوں پردشمنوں کے خلاف برسرِ پرکار تھے، چنانچہ انہی دنوں روئے زمین کی ایک اور عظیم ترین قوت لیعنی سلطنتِ روم کی طرف سے مسلمانوں کو جو بڑے خطرات لاحق تھے ان کے سدِ باب کے طور پرسب سے پہلے تو خودرسول اللہ واللہ اللہ واللہ وال

اس کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مختلف اوقات میں سلطنتِ روم کی طرف سے مسلسل جارحیت کی روک تھام کی غرض سے مختلف شخصیات (مثلاً: ابوعبیدہ عامر بن الجراح، شرحبیل بن حسنہ، یزید بن ابی سفیان ، وغیرہ ، رضی اللہ عنہم اجمعین ) کی زیرِ قیادت مدینہ سے لشکر ارسال کرتے رہے، اور بیہ بھی لشکر وہاں مختلف علاقوں میں رومیوں کے خلاف وسیع بھانے برکارروائیوں میں مشغول رہے۔

اس سلسلے میں آخرشدت کے ساتھ اس بات کومسوس کیا گیا کہ ان تمام لشکروں کو یکجا کردیاجائے، چنانچہ اس سلسلے میں بتدریج ضروری اقدامات کئے گئے .....اور پھراس بڑے اور یکجالشکر کی قیادت سنجالنے کی غرض سے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ فوری طور پرعراق (یعنی سلطنتِ فارس) کے محاذ سے ملکِ شام (یعنی سلطنتِ روم) کی طرف روانہ ہوجا کیں ..... چنانچہ فارس) کے محاذ سے ملکِ شام (یعنی سلطنتِ روم) کی طرف روانہ ہوجا کیں ..... چنانچہ

حضرت خالدبن وليدرضي اللهءنه عراق كےمحاذيرايني جگه حضرت مُثنَّىٰ بن حارثه رضي الله عنه کوسیہ سالار مقرر کرنے کے بعد نہایت سرعت میں وہاں سے ملکِ شام پہنچے ، جہال مسلمان اوررومی آمنے سامنے صف آراء تھے،اورکسی بھی وقت طبل جنگ بج سکتا تھا۔

☆ ..... ' برموک' جہاں ہمیشہ کیلئے تاریخ پدل دی گئی:

ملک شام جو که اُس دور میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی''سلطنت روم'' کاایک علاقہ تھا، وہاں'' ریموک''کے مقام پر(۱) ایک طرف محض چھتیں ہزار سرفروشوں پر شتمل اسلامی لشکر تھا، جبکہ دوسری طرف ہرتتم کے سامانِ حرب وضرب اور کیل کانٹے سے لیس دولا کھ جالیس ہزاررومی جنگجو ہمہ وقت مستعد کھڑ ہے ہوئے تھے، بیصورتِ حال یقیناً بہت زیادہ نازک تھی ، کرچے میں پیش آنے والے یادگار''غزوہ مؤتہ' کے بعدابِ۳اچ میں قسمت نے حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کودوباره انہی ''رومیول''کے مدمقابل لا کھڑا کیا تھا.....تب انہوں نے قیادت کی عظیم ذمہ داریاں سنجالتے ہی صورتِ حال کی نزاکت کود کیھتے ہوئے لشکر میں مناسب تبدیلیاں کیں اور مختلف ہدایات جاری کیں ، اور پھر.....میدان کارزارگرم ہوگیا.....دونوں طرف سے بڑی زوردار بلغار ہوئی....جس کا نتیجہ بہ برآ مدہوا کہ آخراللہ عز وجل نے اہلِ ایمان کوشا نداراورغیرمعمولی فتح ونصرت سے نوازا.....اوریهی وه فتح تھی کہ جوروئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی' مسلطنت روم'' کی شکست وریخت اور پھر ہتدر ہے اس کے زوال وانحطاط کا سبب بن گئی ..... یوں حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کی زیر قیادت لڑی جانے والی اس''جنگ برموک' کے نتیجے میں روئے زمین کا جغرافیہ ہمیشہ کیلئے بدل گیا ..... دنیا کی تاریخ ہمیشہ کیلئے بدل گئی۔

### ☆....معزولی:

عین انہی دنوں مدینہ میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنداس دنیائے فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جاملے .....اوران کی جگہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم کی حیثیت سے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے زمام خلافت سنجالی ، تب ان عظیم الشان اسلامی فتوحات' نیزاس حوالے سے حضرت خالد بن ولیدرضی اللّٰدعنہ کے بنیا دی کر دار کو د مکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ جہارسوبڑے پہانے پر کچھاس قسم کی باتیں زبان زدِعوام وخواص ہیں جن سے بہتاً ثر ملتاہے کہ ان عظیم الشان فتوحات کولوگ اللہ کی طرف سے مددونصرت اور خالصةً تائيد الٰہی سمجھنے کی بجائے اسے خالد بن وليڈ کی ذاتی طور پر جنگی حکمت عملی اور عسکری مہارت کا نتیجہ سمجھنے لگے ہیں ..... ظاہر ہے کہ عقیدہ وایمان کے لحاظ سے بیایک بڑے فتنے کی طرف اشارہ تھا ..... چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کے آثار کومحسوس کرتے ہوئے اس کے فوری تدارک کے طوریز' برموک' کے فوری بعد حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کوسیه سالار کے عہدے سے سبکدوش کرتے ہوئے اسی لشکر میں موجود حضرت ابوعبیدہ عامر بن الجراح رضی الله عنه (۱) کویہ منصب سنجالنے کی ہدایت جاری گی۔

☆ ......نہایت ہی غورطلب ہے یہ بات کہ ایسے موقع پر کہ جب اس قدروسیع وعریض اسلامی د نیامیں' اور بالحضوص اتنے بڑے اسلامی لشکر میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کواس قدر بڑے پیانے پر مقبولیت اور بے پناہ پذیرائی حاصل تھی ، وہ ہر دلعزیز اور مثالی شخصیت تھے، ہرایک کی آئکھ کا تارا بنے ہوئے تھے، چہارسوان کی عظیم ترین فتوحات کا ایک شخصیت تھے، ہرایک کی آئکھ کا تارا بنے ہوئے تھے، چہارسوان کی عظیم ترین فتوحات کا ایک میں میں بند میں بند میں بند ہوئے تھے، چہارسوان کی عظیم ترین فتوحات کا ایک میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) حضرت ابوعبیده رضی اللّهء عنه کامفصل تذ کره صفحات [۱۲۵\_۱۴۸] پر ملاحظه هو \_

سیلاب تھا، ہرطرف ان کی بے مثال کا میابیوں کے چرچے تھے....عین انہی دنوں خلیفہ وقت کی طرف سے اپنی معزولی کا حکم موصول ہونے پرانہوں نے قطعاً کوئی سرکشی نہیں دکھائی ،کوئی اعتراض نہیں کیا ،کسی نا گواری کا اظہار نہیں کیا ..... بلکہ ....اس معاملے میں بھی ا بنی بے مثال اور قابلِ فخرعظمت وشرافت کالا زوال ثبوت دیتے ہوئے اس حکم کے سامنے سرِتسلیم نم کیا ،اوراسی شکر میں ہی اب نئے سیہ سالا ربینی حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنه کی زیر قیادت اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطراینی خدمات کاسلسلہ جاری رکھا..... یقیناً اس طرح انہوں نے میدان جنگ میں اپنی بے مثال'' قابلیت ولیافت' کے ساتھ ساتھ اب اس انتظامی معاملے میں بھی .....اوراس سے بھی بڑھ کریہ کہ اعلیٰ اخلاق وکر داراورانسانیت وشرافت کے لحاظ سے بھی انتہائی ''عظمت و رِفعت'' کاعملی نمونہ پیش كيا..... يون حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه اسلامي لشكر كے عظيم قائد کی حيثيت سے تواگر چه بقیناً نظروں سے بڑی حدتک اوجھل ہوگئے ....ایکن ....اس موقع پرسرکشی وحکم عدولی کی بجائے اس شرافت وانسانیت کے مظاہرے کی بدولت وہ ہمیشہ کیلئے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اور زیادہ گھر کر گئے .....

#### ☆.....وفات:

سیف الله خالد بن الولیدرضی الله عنه امین الأمت ابوعبیده بن الجراح رضی الله عنه کی زیرِ قیادت سلطنتِ روم کےخلاف کارروائیوں کےسلسلے میں ملکِ شام میں ہی مقیم تھے کہ انہی دنوں بیار پڑ گئے، رفتہ رفتہ مرض شدت اختیار کرتا گیا.....، خر المج میں بتاریخ المهان المبارک ملکِ شام کے شہر دحمص میں اکاون (۵۱) سال کی عمر میں دنیائے فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے الله سے جالے .....

انقال سے محض چندروز قبل حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے توسط سے خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام بیز بانی وصیت بھیجوائی کہ''اے امیر المؤمنین! میری وفات کے بعد میر الھوڑ ااور میری تلوار ..... بید دونوں چیزیں آپ کی نگرانی میں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وقف رہیں گی ، جبکہ مدینہ میں میراجو گھر ہے، آپ اپنی نگرانی میں وہ بطور صدقہ کسی ضرور تمند کو دید بیجئے''۔(۱) اللہ تعالی اپنے اس بندے خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے درجات جنت الفردوس میں بلند فرما نمیں، نیز ہمیں وہاں جنت الفردوس میں اپنے حبیب اللہ اور تمام صحابہ کرام بلند فرما نمیں، نیز ہمین کی صحبت و معیت کے شرف سے نوازیں۔

(۱) بعض مؤرخین کے بقول انہی دنوں مدینہ میں خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اکا برصحابہ کرام سے مشاورت کے بعد حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی دوبارہ سپہ سالا رکی حیثیت سے بحالی کا فیصلہ کرلیا تھا، کیکن انہی دنوں ملکِ شام میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کامختصر علالت کے بعدا جاپانک انتقال ہوگیا، جس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انتہائی افسر دہ ہو گئے تھے۔ واللہ اعلم۔

#### ملاحظه:

''غزوهُ مؤتذ' کے بارے میں مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو ☆ الکامل فی التاریخ لا بن الأثیر، جلد:۲صفحہ:۱۱۲۔ ☆ البدایة والنہایة لا بن کثیر، جلد ۲:صفحہ:۲۱۲۔

'' جنگ بیامه' کے بارے میں مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو کہ الکامل فی التاریخ لابن الاً ثیر، جلد: ۲صفحہ: ۲۱۸۔ کہ البدایة والنہایة لابن کثیر، جلد: ۹صفحہ: ۲۵۵ کہ تاریخ الاسلام للذہبی، جلد: ۳۳صفحہ: ۳۸

''جتَّكِ رِمُوك'' كے بارے میں مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو ☆ الکامل فی التاریخ لا بن الأثیر،جلد:۲صفحہ:۲۵۸۔ ☆ البداییة والنہاییۃ لا بن کثیر،جلد 9:صفحہ:۵۴۵ (تحقیق:عبدالله بن عبدالحسن الترکی \_دارہجر)

#### \*\*\*

الحمدللدآج بتاريخ ١٩/ربيع الأول ٢٣٣١هه،مطابق٠١/جنوري١٥٠٠ء بروز هفته بيرباب مكمل موا\_

# حضرت عبدالله بن حذافه المهمى رضى الله عنه:

حضرت عبداللد بن حذافه السهمى رضى الله عنه كاتعلق مكه ميں قبيله قريش سے تھا، يه 'السابقين الله ولين 'ليعنى ان عظيم ترين شخصيات ميں سے تھے جنہوں نے دينِ اسلام كے بالكل ابتدائى دور ميں دعوتِ حق پرلبيك كہتے ہوئے دينِ اسلام قبول كيا كه جب مسلمان بہت زيادہ مشكلات سے دوچار تھے۔

مشرکینِ مکہ کی طرف سے سلسل ایذ اءرسانیوں کے جوسلسلے تھے، خندہ پیشانی سے بیانہیں برداشت کرتے رہے اور راوحق میں ان کے قدموں میں بھی لغزش نہیں آئی۔

نبوت کے پانچویں سال جب مشرکینِ مکہ کی طرف سے ایذ اءرسانیوں کا سلسلہ عروج پرتھا، شب رسول اللہ اللہ اللہ علیہ ماج عین کوملکِ حبشہ کی جانب ہوا تارسی جرت کا مشورہ دیا تھا، جس پر بہت سے صحابہ کرام اپناوطن اپنا گھر بار اپنا آبائی شہر مکہ اور اپنا ہی کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکہ سے ملکِ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، اور انہی مہاجرینِ حبشہ میں حضرت عبد اللہ بن حذا فدا سہمی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔

اور پھر نبوت کے تیر ہویں سال کے بالکل آخر میں جب ہجرتِ مدینہ کاحکم نازل ہوا، جس کے نتیج میں رسول التولیک نیزتمام مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، تب ملک حبشہ میں موجود مسلمان بھی رفتہ رفتہ حبشہ سے مدینہ منتقل ہو گئے، اور یول حضرت عبداللہ بن حذا فہ السہمی رضی اللہ عنہ بھی مدینہ آئینجے۔

لئے .....مدنی زندگی میں جب صورتِ حال تبدیل ہوئی اور مشرکینِ مکہ ودیگر مشرکین وخالفین کے ساتھ مختلف مواقع پر سلح تصادم اور متعدد غزوات کی نوبت آئی .....تب ایسے

ہرموقع برحضرت عبداللہ بن حذا فہاسہمی رضی اللہ عنه رسول اللّٰوافیظیّٰ کے جھنڈے تلے ہمیشہ ہی پیش پیش رہےاور بے مثال شجاعت و بہا دری کے خوب جو ہر دکھاتے رہے۔ 🖈 .....حضرت عبدالله بن حذا فه اسهمی رضی الله عنه اُس دور کے عام انسانوں کی طرح ایک عامقتم کے سید ھے ساد ھے انسان ہی تھے ایکن ان کے نصیب میں یہ بات کھی تھی کہ اُس ز مانے میں تمام روئے زمین پر جودوانتہائی طاقتورترین اور ظیم سلطنتیں آباد ھیں .....یعنی سلطنتِ فارس' اورسلطنتِ روم' جن كاأس زمانے ميں بہت زيادہ رعب اور دبدبہ تھا، خوب شان وشوکت اور بردی ہیبت تھی ....اسی مناسبت سے ظاہر ہے کہ ان دونوں سلطنتوں کے جو ہا دشاہ تھان کی بھی بڑی حیثیت اور بہت زیادہ ہیت تھی۔

عبدالله بن حذافه التهمي رضي الله عنه جبيها بالكل سيدهاسا دها صحرانشين 'بلكه بوريانشين فشم کاانسان جسے شاہی آ داب کی قطعاً کوئی خبر ہی نہیں تھی ،اس سیدھے سادھے انسان کے نصیب میںان دونوں عظیم ترین سلطنوں کے عظیم فر مانرواؤں سے ملا قات کھی تھی ،اور پھر یه که صرف ملا قات ہی نہیں ..... بلکه دونوں فر مانرواؤں کے ساتھ اس قدر عجیب وغریب قشم کے حالات میں ملاقات .....اور پھراس ملاقات کے موقع پر پیش آنے والے عجیب وغریب اور ہمیشہ کیلئے سبق آ موزقتم کے حالات وواقعات.....اور پھراس ملاقات کے دوررس نتائج وثمرات ..... بیروہ چیز تھی کہ جس کی بناء پراس سید ھے سادھے اور عام سے انسان كانام تاريخ ميں ہميشه كيليځمحفوظ ہوگيا۔

المالين منظر کھواس طرح ہے کہ سیاس سول التوافی اور مشر کبین مکہ کے کہ اس کا پس منظر کھواس طرح ہے کہ میں رسول التوافی اور مشر کبین مکہ کے مابین 'صلح حدیدیی' کے نام سے طے پانے والے مشہور تاریخی معاہدہ صلح کے نتیجے میں آپ حالله کو مشرکین مکه کی طرف سے سی حد تک جب بے فکری نصیب ہوئی .....تب اس موقع

سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے دین اسلام کی تبلیغ اورنشر واشاعت کے مبارک سلسلے کومزیدوسعت دینے کا فیصلہ فرمایا.....کیونکہ (گذشته تمام انبیائے کرام علیہم السلام کے برنکس) آپ کی بعثت ورسالت زمان ومکان کی تمام حدودو قیودسے بالاتر تھی ،آپ کو قیامت تک تمام د نیائے انسانیت کیلئے رہبرور ہنما بنا کر بھیجا گیا تھا،جبیبا کہ قرآن کریم میں ارشادِر بانى ہے: ﴿ قُل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيكُم جَمِيعاً .... ﴾ (١) لعین '' (اے نبی ) آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سبھی کی طرف بھیجا ہوااللہ کارسول

چنانچہا سے رب کی طرف سے بلیغ دین کے اس حکم کی تعمیل کے طور پرآ یا نے ۲ جومیں مشرکین مکہ کے ساتھ کئے گئے اس''معاہدہ صلح''سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف فر مانرواؤں' امراء وسلاطین' والیانِ ریاست' سربراہانِ مملکت' اوررؤسائے قبائل کے نام دعوت اسلام کے سلسلے میں خطوط تحریر فرمائے۔

☆ .....ان خطوط کودور دراز کے علاقوں میں ان فر مانرواؤں تک پہنجانا بہت ہی مشکل اورخطرناک ترین معامله تھا، کیونکه مسافت بہت زیادہ تھی ،اور پھریہ کہ انجان راستے ،اُن ديكھى منزل ، نەكوئى ساتھى ، نەكوئى ہمسفر .....راستے میں قدم پرجان كاخطرہ، چوروں اورلٹیروں کی طرف سےخطرہ، ویرانوں' بیابانوں میں جنگلی جانوروں اور درندوں کی طرف سےخطرہ....

مزید به که رسول التعلیقی کی طرف سے بطورِ قاصد به خطوط لے جانے والے افراد جن علاقوں کی طرف روانہ ہونے والے تھے،ان کی زبان سے ناوا قفیت،ان کے مزاج 'رسم و (۱) الأعراف[۱۵۸]

رواج 'اورآ داب سے بے خبر ،اور پھر بیہ کہ وہاں پہنچنے کے بعد کسی عام انسان سے ملا قات مقصور نہیں ہے، بلکہ ان کے بادشاہ سے ملاقات مقصود ہے،اسے مکتوب پہنچانا ہے،اور سب سے بڑھ کرخطرناک اورنازک معاملہ ہیے کہ اسے اپنا' اور اپنے آباؤا جداد کا دین ترک کرکے نیادین (دینِ اسلام) قبول کرنے کی دعوت دینی ہے .....

اس دنیامیں انسان کسی بھی بات برصبر فخل کامظاہرہ کر سکتاہے .....کین'' دین''اور ''ندہب'' کامعاملہ اس قدر حساس اور نازک ترین ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ کتناہی گیا گذرا كيون نهو،كيكن وه اينے مُدهب كےخلاف بچھ سننے كيلئے سى صورت آ ماده نہيں ہوسكتا..... چه جائيكه كسى بادشاه كوياسر براه مملكت كوجاكر بزبانِ حال يون كهاجائے كه "جناب! آپ ا پنااورايني آبا وَاجداد کاوه دين جس پرآپ کا پوراخاندان صديوں سينسل درنسل قائم ہے..... ہے اس دین سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے .....اوربس ہمارادین اپنا لیجئے ..... اور پھر بادشاہ بھی اُس دور کے .....کمل مطلق العنان ....جس کسی سے خوش ہو گئے تواس یرآ نافانانوازشات کی بارش برسادی ،فرش سے اٹھا کرعرش بریہ بیادیا،اورجس کسی سے گبڑ گئے تو بیک جنبشِ قلم اس کا سرہی قلم کرڈ الا .....ایسے سر پھرے بادشاہ .....جن کیلئے نہ كوئى قاعده تھا،نەكوئى قانون .....اورنە ہى كوئى روك ٹوك .....لېذاايسے بادشاه كاكيا بھروسہ؟ کب بگڑ جائے؟ اور نہ جانے کیا سلوک کرڈ الے؟

لہذا ہواس قدرخطرنا ک مہم تھی کہ اس مہم ہر .....اوراس سفریر جانے والے کے بارے میں گویااس بات کا قوی اندیشه موجود تھا کہ شایدوہ بلیٹ کرنہیں آسکے گا،اورا گرزندہ سلامت واپس آ گیاتو گویااسے نئی زندگی نصیب ہوگی (بیرکوئی محض مفروضہ نہیں تھا، بلکہ واقعاتی طور براور حقیقت کی د نیامیں بیوا قعہ بیش بھی آیا کہ آپ کا نامہُ مبارک لئے ہوئے حضرت

حارث بن عمیرالاً زدی رضی اللّٰدعنه جب محوِسفر نتھ تب ملکِ شام میں بلقاء کے مقام پر شرحبیل الغسانی نے انہیں نہایت بیدردی کے ساتھ قبل کرڈالا ،اور پھراس کے نتیجے میں ہی غزوهٔ مؤته کی نوبت آئی تھی )۔

الیم ہی صورتِ حال میں ایک روز رسول التّعلیقی نے اللّه عز وجل کی حمدوثناء بیان کرنے کے بعداینے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کومخاطب کرتے ہوئے ارشا دفر مایا ''لوگو! میں تمہیں مختلف فر مانرواؤں کی جانب روانہ کرنا چاہتا ہوں .....'اس پر بھی نے بيك زبان عرض كيا''ا ب الله كرسول! آب بميں جہاں بھيجنا جا ہيں بھيج ديں ، ہم حاضر ىلى"\_

تب رسول التُولِيكُ نے ان میں سے چھافراد کونتخب فرمایا، تا کہ آپ کے قاصد کی حیثیت سے بیافرادمختلف فر مانروا وَں تک دعوتِ اسلام کے سلسلے میں بیخطوط پہنچاسکیں۔ انهی چهافراد میں حضرت عبداللہ بن حذافہ اسہمی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہیں سلطنت فارس کے بادشاہ کسر کی خسر برویز تک آ ہے کا مکتوبِ گرامی پہنچانے کی ذمہ داری سونی گئی۔ اللہ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کھم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کھم کی تعمیل کرتے ہوئے اس سفر کی تیاری شروع کردی .....اور پھر آخرایک روز وہاں مدینہ میں .....اینی شریکهٔ حیات اوراینے بچوں کوالوداع کہا.....اورروانہ ہو گئے،ان کی منزل بہت دورتھی، یعنی''مدائن'' سلطنتِ فارس كادارالحكومت (١)،اس طويل سفر ميں كوئى ان كاہمسفر نہيں تھا،كوئى ساتھى نہیں تھا،بس بالکل بکہ وتنہا ....اینے اللہ پر بھروسہ کئے ہوئے چل دیئے۔ مسلسل سفر کرتے ہوئے.....طویل مسافت طے کرنے کے بعد سلطنت فارس کی حدود (۱) جو کہ موجودہ بغداد کے قریب تھا، آج بھی اس کے آثار ماقی ہیں۔

میں جا پہنچے،اور پھروہاں مختلف علاقوں'شہروں' اور بستیوں سے گذرتے ہوئے آخران کے دارالحکومت''مدائن''جا پہنچے،شاہی دربارکارُخ کیا، وہاں پہنچنے کے بعدشاہی درباریوں سے ملاقات کی،آمدکامقصد بیان کیا،جس بر بہریداروں نے اندرجانے کی اجازت د پیری\_

شاہی دربارکے اندر بادشاہ خسرو پرویز بڑے ہی جاہ وجلال کے ساتھ اینے تخت برجلوہ افروزتھا، درباریوں 'مشیروں 'سرکاری افسروں 'ودیگرمعززین کی بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی....ایسے میں رسول التواقیقی کے بیرجان نثار صحابی حضرت عبداللہ بن حذا فہ اسہمی رضی الله عنداییخ بالکل ہی سید ھے سا دھے جلیے میں' اورا نہائی سیدھی سا دھی پوشاک بہنے ہوئے .....(مزید بیر کہ مدینہ سے مدائن تک اس قدرطویل سفر کی وجہ سے تولیاس اور حلیہ مزیدمتأثر ہوچکا ہوگا )اس شاہی دربار میں کسری خسر ویرویز کے سامنے پہنچے.... حضرت عبدالله بن حذافه اللهمي رضي الله عنه نے بیرعب ودبدبه، اوربه شاہي جاه وجلال اگر چہاس سے قبل زندگی میں مجھی نہیں و یکھا تھا....کین اس کے باوجودان کے دل میں اييخ الله يرجو مضبوط اورغير متزلزل ايمان تھا.....وہ الله جواحكم الحاكمين ہے..... جو با دشا ہوں کا با دشاہ ہے .....لہذااسی ایمانی کیفیت کا نتیجہ تھا کہ اس شاہی در بار میں تمامتر ظاہری شان وشوکت' جاہ وجلال' اور چیک دمک کاان برکوئی اثر نہیں ہوا،کسی گھبراہٹ یا یریشانی کی بجائے میکمل طور پریرسکون اور مطمئن ہی رہے۔ اسساس شاہی در بار کے جوآ داب ومراسم تھان کے مطابق ایک شخص نے آ گے بڑھ كران سے كہا'' بيخط مجھےدے دؤ'ليكن انہوں نے انكاركرتے ہوئے كہا'' رسول التوليكة

کی طرف سے بیزنامۂ مبارک تمہارے بادشاہ تک پہنچانے کی غرض سے میرے حوالے کیا

گیا ہے.....لہندا بی<sub>ن</sub>نامہ میارک میں فقط تمہار ہے بادشاہ ہی کودوں گا''۔

کسریٰ نے جب بیصورتِ حال دیکھی تو در باریوں سے کہا''اسے میرے پاس آنے دو''
تب حضرت عبداللہ بن حذافہ اسہمیؓ کسریٰ کی جانب بڑھے،اس کے قریب پہنچ کرامانت
کے تقاضے کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے خودا پنے ہاتھ سے وہ نامہُ مبارک کسریٰ کے حوالے کہا۔

کسری نے مترجم کوطلب کیا، اوراسے بینامہ مبارک کھو لنے اور پڑھنے کا حکم دیا، مترجم نے پڑھنا شروع کیا''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ، من محمد رسول اللہ ، الی کسری عظیم فارس .....'
کسری نے جب بید کیفیت دیکھی اور مترجم کی زبانی بیعبارت سنی ..... کہ اس مکتوب میں پہلے بسم اللہ ..... اس کے بعد ''من محمد رسول اللہ'' اور پھر اس کے بھی بعد کسری کا نام تحریر کیا گیا ہے .....تب وہ انتہائی غضبناک اور آگ بگولہ ہوگیا، اور یوں کہنے لگا (نعوذ باللہ )''اس شخص کی اتنی جرائت کہ میرے نام سے پہلے اس نے اللہ کا نام' اس کے بعد اپنانام' اور پھر اس کے بعد اپنانام' اس کے بعد اپنانام' اس کے بعد اپنانام' اس کے بعد اپنانام' اور پھر اس کے بعد اپنانام' اس کے بھی بعد میر انام لکھا ہے ....۔؟''

اور پھراسی جنونی کیفیت میں اس نے رسول التولیسی کا نامہ مبارک چاک کرکے پرزے برزے برزے برزے کرڈالا .....اور پھینک دیا۔

 فوری طور پر تلاش کرکے دوبارہ حاضر کیا جائے ،اور یہاں میرسے سامنے اس کاسرقلم

چنانچہ برق رفتاری کے ساتھ کسری کے کارندے ہرطرف پھیل گئے ،اورحضرت عبداللہ بن حذافہاسہمیؓ کی تلاش میں سرگرداں ہوگئے۔

اللہ عنہ کو جب کسری خسر ویر ویز کے شاہی 🚓 .....حضرت عبداللہ بن حذافہ اسہمی رضی اللہ عنہ کو جب کسری خسر ویر ویز کے شاہی در بارسے نکالا گیأتب وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی فی الحال تو فوری طور پراشتعال اور غصے کی کیفیت کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے در بار سے نکال باہر کیا ہے ....لیکن ان لوگوں کا کیا بھروسہ؟ کیامعلوم بہسرپھرے لوگ میرے تعاقب میں چلے آئیں .....؟ نہ جانے میں یہاںان کے ملک سے اب زندہ سلامت نکل بھی سکوں گا؟ یا یہ کہ مجھے تل کر دیا جائیگا؟ انہی خیالات میں گمسم وہ چلے جارہے تھے....لیکن پھروہ سوچنے لگے کہ رسول التعلیق نے جو كام ميرے ذمے لگايا تھا .....يعنى آپ كانامهُ مبارك كسرى خسر ويرويز تك پہنجانا .....وه کام تومیں انجام دے ہی چکاہوں .....لہذااب میں زندہ بچوں .....یاان کے ہاتھوں ماراجاؤں ....اب اس بارے میں فکرمند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے....انہی سوچوں میں گم وہ تیزی کے ساتھ محوسفر ہوگئے۔

جبکہ کسریٰ کے کارندے اب دیوانہ وار ہرطرف ان کی تلاش میں خوب سرگرم ہو چکے تھے....کین اس دوران وہ مسلسل سفر کرتے ہوئے ان کی دسترس سے دورنکل چکے تھے، اور تلاش بسیار کے باوجود کسری کے کارندوں کوان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ 🖈 .....حضرت عبدالله بن حذا فه اسهمی رضی الله عنه سلطنتِ فارس کے دارالحکومت'' مدائن'' سے روانگی کے بعد یکہ و تنہا مسلسل سفر کرتے ہوئے ..... بہت ہی طویل مسافت طے کرنے

کے بعد آخر بخیر وعافیت واپس مدینه بہنج گئے .....رسول الله الله الله کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوکر تمام صورتِ حال بیان کی ،اور یہ بھی بتایا کہ سریٰ نے انتہائی بداخلاقی وبد مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے نامہ مبارک کومش اس لئے چاک کرڈالا کہ اس میں اللہ عزوجل کا نیز آپ گانام کسریٰ کے نام سے پہلے لکھا ہوا تھا .... یہ بعد آپ نے بعد آپ نے بعد آپ نے بس اتنافر مایا: مَنَّ قَ اللّه مُلکَه ..... یعنی 'اللہ کرے اس کی بادشا ہے بھی اسی طرح برزے برزے ہوجائے ..... ،

این غلطی کا حساس ہوا کہ اس نے آپ کے قاصد 🖈 .....اُ دھر کسر کی خسر ویرویز کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے آپ کے قاصد (حضرت عبدالله بن حذافه التهمي رضي الله عنه) كوزنده سلامت كيول جانے ديا؟ اور پھر تلاش بسیار کے باوجوداس قاصد کا کوئی سراغ بھی نہیں مل سکا ..... تو اپنی اس نا کا می بروہ شرمندہ اور کھسیانا ہونے لگا....غصے کی آگ اب اس کے دل ود ماغ میں مزید شدت کے ساتھ کھڑ کئے گئی .....اور تب اس نے ملکِ یمن میں اپنے ماتحت حکمران'' باذان' کے نام یہ کم نامہ ارسال کیا کہ ' حجاز میں یہ جو شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ( لیعنی رسول التوليكية ) بہرصورت اسے اولین فرصت میں گرفتار کر کے میرے روبروپیش کیا جائے''۔ اس پر باذان نے اپنے کچھ کارندے یمن سے حجاز کی جانب روانہ کئے، یہ کارندے راستے میں جب طائف شہرسے گذررہے تھے تب وہاں اتفا قاً مشرکین مکہ میں سے چندافراد سے ان کی ملاقات ہوئی، دوران گفتگوان مشرکین مکہ کوبیہ بات معلوم ہوئی کہ باذان کے بیہ کارندے کسری خسر ویرویز کی طرف سے جاری کردہ فر مان کی تعمیل کے طور پر (نعوذ باللہ) رسول التوافيظية كوكرفتاركرنے كى غرض سے مدينه كى طرف محوسفر ہيں ..... تب ان مشركين مکہ کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہ ہی نہیں رہا،اورانہوں نے طائف سے مکہ واپس پہنچنے برتمام مکہ والوں کو بہ بڑی'' خوشخبری'' سنائی ،تب وہ سب بھی نہایت خوشیاں منانے گئے۔

🖈 .....دوسری جانب باذان کے کارندے سفر کرتے ہوئے جب مدینہ پہنچے تورسول اللہ صاللہ سے ان کی ملا قات ہوئی، یمن کے بادشاہ باذان کا خط آ یے کے حوالے کرتے ہوئے ا بنی آمد کا مقصد بیان کیا، اور پھر یوں کہنے لگے' ہمارے بادشاہ کا حکم آپ مان کیجئے، ہمارے ساتھ یمن چلئے، وہاں ہوسکتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کوآپ بررحم آ جائے ،اوروہ آپ کی جان بخشی کیلئے کچھ کوشش کرے ....کسری کے سامنے آپ کی سفارش کرے،اور تب شاید کسری اپنایی کے اور کے لے ۔۔۔۔۔کین اگرآپ ہمارے ساتھ نہیں گئے ،تو پھر کسری کے جاہ وجلال اوراس کے غضب سے تو آپ بخو بی واقف ہیں .....ایسے میں نہ صرف ہیر کہ وہ آپ کو مارڈ الے گا..... بلکہ آپ کی پوری قوم کواور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کیلئے نیست ونابودكر ڈالے گا.....'

رسول الدُّعِلْيَةُ ان کی یہ گفتگون کرمحض مسکرائے .....اور پھرفدرے تو قف کے بعد فر مایا ''ابھیتم لوگ اپنی اقامت گاہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ،کل آنا''

اس بروہ کارندے شمچھے کہ رسول التولیقی شایدان کے ہمراہ ملکِ بمن کی جانب سفر کیلئے تیاری کی غرض سے کچھ مہلت طلب کررہے ہیں .....اور پیر کہ کل وہ ان کے ہمراہ روانہ ہوجائیں گے۔چنانچہ دوسرے روزیہ کارندے دوبارہ آگئے،اورآتے ہی یوچھنے لگے '' کیا آپ نے سفر کیلئے ضروری تیاری کرلی ہے؟''اس برآ یا نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا'' آج کے بعدتم کسری کی شکل نہیں دیکھ سکو گے ، کیونکہ وہ جوتمہارا خدا بنا پھرتا تھا،اللہ کے حکم سے وہ مارا گیا،اورخوداینے ہی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا''۔ یعن جس طرح کسری نے رسول الله والله کا نامهٔ مبارک جاک کرڈ الاتھا، جس برآ یا نے

فرمایاتھا: مَنَقَ اللّهُ مُلكَه .... لیعنی اللّه کرے اس کی بادشاہت بھی اس طرح برزے یرزے ہوجائے ..... 'تواللہ کی شان ملاحظہ ہوکہ واقعی بعینہ ایساہی ہوا....کسریٰ خسرو يرويز جيبياعظيم ترين بادشاه جوخودكو' شهنشاه' 'يعني بادشاهون كابادشاه كهلايا كرتاتها' بالكل ہی غیر متوقع طور پر مارا گیا .....اوراس سے بھی بڑی بدختی ہے ہوگئی کی خوداینے ہی لاڑلے بیٹے اوراینے ولی عہدِ سلطنتِ فارس 'یعنی'' شیرویی' کے ہاتھوں مارا گیا .....جو کہا ہے باپ کسریٰ توتل کرڈالنے کے بعدز بردستی تخت و تاج اور تمام سلطنت کا ما لک بن بیٹےا تھا۔ بات سی تووه انتهائی جیرت زده ره گئے ،اور کہنے گلے'' آپ کو پچھ خبر ہے کہ آپ بیہ کیا کہہ رہے ہیں؟" آپ نے جواب میں فرمایا" ہاں مجھے خوب خبرہے، آج رات وہ مارا گیاہے، تم اینے بادشاہ باذان کے پاس واپس ملکِ یمن جاؤ،اوراسے بھی پینبر سناؤ،اور پیجھی کہوکہ عنقریب دینِ اسلام ہراس جگہ پہنچنے والا ہے جہاں آج تک کسریٰ کی حکومت تھی ،لہذاا گرتم دینِ اسلام قبول کرلوتو تمهاراملکِ بمن ہم بدستورتمہار ہے تصرف میں ہی رہنے دیں گے، ورنةم نقصان اللهاؤكُّ '۔(۱)

شیروبه کی اطاعت وفر مانبرداری کی تا کید کی گئی تھی۔

باذان کوشیرویه کی طرف سے موصول شدہ اس سرکاری خط کے ذریعے کسریٰ کی موت کے بارے میں آگاہی کے بعد ....اب مزیدیہ کہ مدینہ سے واپس آنے والے اپنے ان کارندوں کے ذریعے جب رسول اللوالیا کی طرف سے بھی یہی خبر موصول ہوئی تووہ انتهائی جیرت کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پرمسلمان ہو گیا.....اور یوں کہنے لگا کہ ' غیب کی پہ خبرتو فقط بذریعہ وحی ہی کسی کومعلوم ہوسکتی ہے، لہذااس کا یقینی مطلب یہ ہوا کہ محمر (عَلَيْسَةُ )واقعی اللہ کے سیجے نبی اور رسول ہیں'۔

غورطلب بات ہے کہ بمحض اینااینانصیب ہے .....کسریٰ کو دعوتِ اسلام کے سلسلے میں خط تحریر کیا گیا، مگراس خط کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے اس کاکس قدر برااور بھیا تک انجام ہوا....جبکہ باذان کوتواپیا کوئی خطنہیں لکھا گیا تھا....کین اس کے باوجود کسری کے اس انجام کی وجہ سے اور اس سے متعلق رسول التولیکی کی طرف سے دی گئی اس خبر کی وجہ سے وهمسلمان هوگیا....نصیب اینااینا.....

🖈 یہاں تک تو قصہ تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کاسلطنت فارس کے بادشاہ کسریٰ خسرویرویز کے ساتھ ملاقات'اور پھراس کے نتیجے میں پیش آنے والے تاریخی حالات وواقعات ہے متعلق ....جس کے انتہائی اہم اور تاریخی نتائج پیز ظاہر ہوئے تھے کہ کسری جبیباشان وشوکت اور جاہ وجلال والا بادشاہ خوداینے ہی لاڈلے بیٹے اور ولی عہیر سلطنت کے ہاتھوں مارا گیا،کسریٰ کی طرف سے مقرر کردہ ملک بیمن کا بادشاہ باذان اسی واقعے کے نتیجے میں مسلمان ہوگیا، فارس کے شاہی در بار میں کسری کی موت کے بعد بڑی افراتفرى اورب چيني كاماحول پيدا ہوگيا،تمام سلطنتِ فارس ميں تشويش اوراضطراب كى لہر دوڑ گئی، ہرطرف اکھاڑ بچھاڑ کا سلسلہ چل نکلا،اور پیسب بچھ بہت جلدروئے زمین کی اس عظیم ترین قوت یعنی سلطنتِ فارس کے ہمیشہ کیلئے زوال وانحطاط کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ 🖈 ....قیصر روم کے ساتھ ملاقات:

حضرت عبدالله بن حذافہ اسہمی رضی اللہ عنہ کی اُس دور میں روئے زمین کی دوسری بڑی سلطنت ''روم''کے بادشاہ کے ساتھ ملاقات اوراس موقع پر پیش آنے والے حالات وواقعات كالمخضر تذكره درج ذيل ہے:

خلیفهٔ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کا دور مسلمانوں کی ترقی اور عروج 'عدل وانصاف وغيره ....غرضيكه هرلحاظ سے ....اور بالخصوص فتوحات كےنہايت وسيع وعريض سلسلے کی وجہ سے بہت ہی تاریخی اور مثالی دورتھا،اسی دور میں روئے زمین کی دونوں عظیم ترين قو توں ليمنى سلطنتِ فارس اور سلطنتِ روم كابيك وفت ان مظمى كبر صحرانشين مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو گیا تھا۔

فتوحات کے انہی سلسلوں کے دوران واچے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشكر سلطنت روم كے كسى علاقے كى جانب روانه كيا تھا،اس لشكر ميں حضرت عبدالله بن حذافهاسهمي رضي اللدعنه بھي موجود تھے۔

ان دنوں چونکہ بیک وقت متعدد محاذ وں پر مسلمان اور رومی باہم برسر پر کار تھے، لہذا جنگی حکمتِ عملی کے طویرایک دوسرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ باخبرر بنے اور معلومات حاصل کرنے کی حتیٰ الا مکان کوشش کی جاتی تھی ،انہی کوششوں کے نتیجے میں سلطنتِ روم کے بادشاہ''قیصرِ روم'' تک اینے سیاہیوں' جاسوسوں' اور مخبروں کے ذریعے مسلمانوں کی انتہائی شرافت' امانت ودیانت' نیزاینے مذہب کے ساتھ والہا نہ اور مخلصانہ وابسگی کے بارے میں خبریں پہنچی رہتی تھیں، جنہیں س کروہ انتہائی حیران ہوا کرتا تھا،اورسوجا کرتا تھا کہ آخریہ سلمان کس قشم کے انسان ہیں؟ اور بیکس دنیا کی مخلوق ہیں؟

بالخصوص ایک بات جواس کیلئے بہت ہی زیادہ باعثِ جیرت بنی رہتی تھی ،وہ پیر کے مسلمان ا پنے دین کے ساتھ اس قدر مخلص ہیں کہ دین کی سربلندی کی خاطر بوقتِ ضرورت بالکل بلاجھجک اور بغیر کسی خوف یا تر دد کے اپنی جان تک قربان کر دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک باراس نے اپنے سیاہیوں اور جاسوسوں کوتا کیدکرتے ہوئے کہا کہ سی بھی طرح کوئی مناسب موقع دیکھ کرکسی مسلمان سیاہی کوزندہ گرفتار کرے اس کے سامنے بیش کیا حائے ..... تاکہ وہ بذات خوداسے آز ماسکے۔

چنانچہ رومی سیاہی اس مقصد کیلئے متعدد مقامات پر بڑی منصوبہ بندیاں کرتے رہے، آخر ایک روز کسی مقام پرانہوں نے مکروفریب اور حیلے بازی کے ذریعے چندمسلمان سیاہیوں کو ا بني گرفت ميں لےليا،جن ميں حضرت عبدالله بن حذا فه اسهمی رضی الله عنه بھی شامل تھے۔ اور پھران مسلمانوں کوقیصرِ روم کے سامنے پیش کیا گیا،تب اس موقع پراس کے سیاہیوں نے تعارف کراتے ہوئے بطورِخاص یہ بات بھی بتائی کہان مسلمانوں میں ایک بہت اہم ترین انسان بھی ہے، کیونکہ وہ ان کے نبی (علیقہ ) کے ساتھیوں (بعنی صحابہ کرام) میں سے ہے،اورا بتدائی زمانے کا اصلی اور یکامسلمان ہے،اس پر قیصر نے بڑی مسرت کا اظہار کیا، کیونکہ اسے اپنی خواہش کے عین مطابق ایک اصلی اور حقیقی مسلمان کو جانچنے اور پر کھنے کاموقع مل گیا تھا۔

چنانچەان قىدىوں كوقىصر كے روبروپیش كيا گيا،تب وەان تمام قىدىوں میں سے بطورِخاص حضرت عبدالله بن حذافه اسهمي رضي الله عنه كي شخصيت كابغور جائزه لينے لگا..... يجھ دير مگتلي باند ھے ان کی جانب دیکھار ہا،اور پھرانہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں گویا ہوا:

<u>ﷺ قیصر: ''اے قیدی! ہماری طرف سے تمہارے لئے ایک پیشکش ہے''</u>

<u>ﷺ</u> عبدالله بن حذافه الهميُّ : ' کیاہے وہ پیشکش؟''

خے قیصر: تم دینِ اسلام ترک کرکے نصرانی بن جاؤ،تب ہم تمہیں اس قیدسے رہا بھی کردیں گے،مزید ہے کہ اپنی باقی تمام زندگی بڑی عزت کے ساتھ نہایت راحت وآ رام میں بسر کروگے''

<u>ﷺ</u> عبدالله بن حذافه السهی : ' بس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہواُس سے مجھے موت زیادہ پیند ہے''

ﷺ قیصر: تم مجھے بہادراورخوددار شم کے انسان دکھائی دیتے ہو، اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم میری یہ بیشکش قبول کرلو، میں تہہیں اپنی اس اتنی بڑی سلطنت میں حصد دار بنالوں گا......،

میری یہ بیشکش قبول کرلو، میں تہہیں اپنی اس اتنی بڑی سلطنت میں حصد دار بنالوں گا.....،

میری یہ بیشکش قبول کرلو، میں جکڑے ہوئے اس قیدی (عبداللہ بن حذافہ اسہمیؓ) نے جواب دیا '' اللہ کی شم! اگرتم اپنی تما متر سلطنت بھی میرے حوالے کردو، تب بھی میں لمحہ بھر کیلئے بھی میں میرے حوالے کردو، تب بھی میں لمحہ بھر کیلئے بھی میں میرے حوالے کردو، تب بھی میں لمحہ بھر کیلئے بھی میں کموں گا''۔

🚣 قیصر: "تب میں تمہین قتل کر ڈالوں گا''

🚖 عبدالله بن حذا فه الهمي في: " محميك ہے، جو جا ہوكرو"

تب قیصر کے حکم پر حضرت عبداللہ بن حذافہ اسہمی رضی اللہ عنہ کو بھانسی دینے کی غرض سے سولی تیار کی گئی،اور پھرانہیں سولی پر چڑھانے کے بعد گلے میں پھنداڈ النے سے قبل قیصر نے اپنے سیاہیوں کو حکم دیا کہ''اس قیدی کے بازؤوں کے قریب نشانہ باندھ کرتیر چلاؤ'' جس پر حکم کی فوری تھیل کی گئی، تیران کے بازؤوں کو چھوتے ہوئے مسلسل گذرتے رہے،

اس دوران قیصر بارباروهی پیشکش دهرا تاربا که "همارادین اختیار کرلونتههیں رہا کردیا جائیگا''لیکن قیدی مسلسل انکار کرتار ہا،تب ان کی ٹانگوں کے قریب تیربرسائے جانے لگے، قیصر کی طرف سے وہی اصرار.....قیدی کی طرف سے وہی انکار.....جبکہاس دوران مسلسل تیران کی ٹانگوں کو چھوتے ہوئے گذرتے رہے۔

اس کے بعد قیصر نے بہسلسلہ موقوف کر کے ایک بڑی دیگ میں تیل بھرکراسے تیز آگ يرجرٌ هانے كاحكم ديا جكم كى فورى تقبيل كى گئى، تيل جب خوب كھولنے لگا تو حضرت عبداللہ بن حذا فہاسہمیؓ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو حاضر کیا گیااور تمام لوگوں کی نظروں کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل میں اسے زندہ ڈال دیا گیا،تب عبداللہ بن حذافہ اسہمیؓ ودیگر تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے رونگٹے کھڑے کردینے والا پیمنظردیکھا کہ کھولتے ہوئے اس تیل میں گرتے ہی اس شخص کا گوشت مڈیوں سے الگ ہو گیا،اوراس کی چمکتی ہوئی ہڈیاںنظرآنے لگیں .....اور تب رومیوں کے بادشاہ قیصر نے معنیٰ خیز نگا ہوں سے اس قيدي (عبدالله بن حذافه المهميُّ) کي جانب ديکها، گويا آنکهون هي آنکهون مين په جتلانا حابتا ہوکہ ابھی تمہارابھی یہی انجام ہونے والاہے....لہذااس موقع براس نے ایک بار پھرانہیں دین نصرانیت قبول کر لینے کی پیشکش کی الیکن انہوں اب بھی ا نکار ہی کیا، تب اس نے اپنے سیاہیوں کو تکم دیا کہ 'اب اس قیدی کو بھی اسی طرح اس دیگ میں کھولتے ہوئے تیل میں بھینک دیاجائے''۔

شاہی حکم کی تغمیل کرتے ہوئے سیاہی فوراً اس قیدی (عبداللہ بن حذا فہ اسہمیؓ) کی جانب لیکے،اورخوبمضبوطی کے ساتھ اسے دبویے ہوئے اس دیگ کی طرف بڑھنے لگے،اس کیفیت میں بیقیدی جب دیگ کے قریب پہنچا تواس کی آنکھوں سے پچھآنسو بہہ نکلے۔ یہ منظرد مکھ کربادشاہ (قیصرِ روم)نہایت خوش ہونے لگا،اور یوں سمجھنے لگا کہ آخر جیت میری ہی ہوئی،اور بیمسلمان ڈرگیا،اپنابھیانک انجام دیکھ کربداب خوفز دہ ہوگیاہے،اس نے ا پنی شکست تسلیم کر لی ہے، دنیا بھر میں بیرجو بات مشہور چلی آ رہی ہے کہ''مسلمان بھی موت سے نہیں ڈرتا''ہم نے یہ بات آج غلط ثابت کردکھائی ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے بیہ مسلمان ..... بلکہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کا ساتھی ..... بیصحابی ..... خراس نے آج ہمارے سامنے ہتھیارڈ ال دیئے .....اورآ نسوبھی بہار ہاہے .....

قیصر مجھا کہ معاملہ یہ ہے ۔۔۔۔۔رونے کی وجہ بھی یہی ہے ۔۔۔۔تب اس نے سیاہیوں کو حکم دیا کہ''رُک جاؤ .....دیکھویہ رور ہاہے...اسے میرے یاس لاؤ''چنانچہ قیدی کوواپس لا یا گیا، تب اسے مخاطب کرتے ہوئے قیصر کہنے لگا'' آخرتم ڈرگئے ..... چلوابتم نصرانی بن جاؤ، ہمارادین اختیار کرلو.....'

کیکن تب قیصر بیمنظرد مکھے کرانتہائی حیرت زدہ رہ گیا کہاس بارتو قیدی نے پہلے سے بھی زیادہ جوش وخروش اورعزم بالجزم کے ساتھ اس پیشکش کو یکسٹھکرا دیا.....تب نہایت تعجب کے عالم میں اس نے قیدی سے دریافت کیا''اب بھی وہی انکار .....تو پھرتم رو کیوں رہے

اس برقیدی نے جواب دیا''میں تواس لئے رور ہاتھا کہ میں کتنے ہی دنوں سے تمہاری قید میں جکڑا ہوا ہے بس اور لا جارانسان .....اینی یہ کمزورسی جان اللہ کی راہ میں پیش کررہا ہوں، کاش میرےجسم پر جتنے بال ہیں،میری اتنی ہی جانیں ہوتیں،اور میں اپنی وہ تمام حانیں اللّٰہ کی راہ میں قربان کرسکتا.....''

قيدي (ليعني حضرت عبدالله بن حذافه السهمي رضي الله عنه) كي زباني په عجيب وغريب بات سن

کروہ سرکش اورمغرورومتکبر بادشاہ حیران و پریشان رہ گیا.....اوراس سوچ میں بڑگیا کہ کیسی بات کہدر ہاہے یہ قیدی.....؟اللہ کی راہ میں اتنی زیادہ جانیں قربان کردینے کی

آرز وکرر ہاہے .....حالانکہ ابھی کچھ ہی دریبل اپنے ساتھی کا در دناک انجام اپنی آنکھوں

سے دیکھے چکاہے؟

آخربادشاہ (قیصر روم) نے سوچا کہ بیرتو واقعی موت سے ڈرتائی نہیں، حالانکہ موت سے زیادہ خوفناک چیز اور کیا ہوسکتی ہے؟ وہ بھی الیں موت؟ مگراسے تو قطعاً کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہور ہااس پر، لہذا اسے ستانے اور پریشان کرنے کیلئے" سزائے موت" کی بجائے کوئی اور ترکیب سوچنا ہوگی .....

اور پھر قدرے تو قف کے بعد .....اور پچھ غور وفکر کے بعدوہ کہنے لگا'' کیاتہ ہیں یہ بات منظور ہے کہتم میرے سرکو بوسہ دو ....؟اس کے بدلے میں تہمیں آزاد کر دوں گا'' منظور ہے کہتم میرے سرکو بوسہ دو ....؟اس کے بدلے میں تہمیں آزاد کر دوں گا'' تب حضرت عبداللہ بن حذافہ السمی رضی اللہ عنہ نے اس سے دریا فت فرمایا'' کیاتم میرے

سب سرت مبدالمدن عدائه من رق تمام ساتھیوں کو بھی رہا کر دو گے؟''

قیصرنے کہا'' ہاں .....تمہار ہے تمام ساتھی قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا''

تب حضرت عبداللہ بن حذافہ اسمی ٹنے اپنے دل میں سوچا کہ' اگر چہ بیخض (قیصرِ روم)
یقیناً اللہ کا اور اس کے دین کا دشمن ہے ، کین اگر اس کی اس پیشکش کوقبول کرتے ہوئے میں
ابھی اس کا سرچوم لیتا ہوں .....اور اس کے عوض صرف مجھے ہی نہیں ..... بلکہ میرے تمام
ساتھیوں کوبھی اس قید سے رہائی نصیب ہوجائے گی .....اور ہم سبھی کی جان نچ جائے
گی .....تواس میں کوئی قباحت نہیں ہے'

اور تب حضرت عبداللہ بن حذا فہاسہمی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کراس بادشاہ (بیعنی قیصرِ

روم ) کے سرکو بوسہ دیا ..... تب با دشاہ نے فوری طور برتمام قید یوں کی رہائی اور آزادی کا حکم دیتے ہوئے انہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ اسہمیؓ کے حوالے کیا .....اوران بھی کواپنی مرضی سے جہاں وہ جا ہیں .... چلے جانے کی اجازت دی ....

تب یہ تمام حضرات طویل سفر طے کرنے کے بعد سلطنت روم کے اُس علاقے سے جب مدينه واپس يہنيج ..... توانہوں نے خليفهُ وقت حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه كواس تمام واقعے ہے طلع کیا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ نے بڑے ہی انہاک خوب توجہ اور دلچیبی کے ساتھ تمام واقعه سنا....جس بیروه انتهائی متأثر ہوئے ،اور بطورِ خاص اس بات بیر برڈی مسرت کا اظہار کیا کہ عبداللہ بن حذافہ اسہمی ٹنے کس طرح دانشمندی سے کام لیتے ہوئے بادل ناخواستہ اُس مغرور بادشاہ کے سرکو بوسہ دیا.....اور یوں اپنے تمام ساتھیوں کوزندہ سلامت لئے ہوئے آخروالیس مدینہ آپنیج .....

اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ دیریک قیصر کی قید سے رہائی یا کرزندہ سلامت آنے والے ان افراد کی جانب بغور دیکھتے رہے ....اور پھر حضرت عبداللہ بن حذا فہ اسہمی رضى الله عنه كى جانب بغور د يكفت موئ فرمايا: حَقُّ عَلَىٰ كُلِّ مُسلِم أَن يُقَبِّلَ رَأْسَ عَبدِ اللّهِ بن حُذَافَة .... يعني ويقيناً برمسلمان يرعبدالله بن حدافه كايرت بناب كهوه ان كىركوبوسەدى....، 'اور پھر فوراً ہى مزيد فرمايا: وَأَنَا أَبدَأُ بِذَلِكَ ..... يعني 'اس کام کی ابتداء میں خود کرتا ہوں.....'

اور پھرسب سے پہلے خودخلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن حذا فہ اسہمی رضی اللہ عنہ کے سرکو بوسہ دیا.....اس کے بعداُس وفت

وہاں موجود دیگرتمام حضرات نے بھی ان کے سرکو بوسہ دیا ..... کیونکہ اِنہوں (لیتنی حضرت عبدالله بن حذافہ اسہمیؓ)نے اُس ظالم وجابراورمغرورومتکبر بادشاہ (قیصرِ روم) کے سرکو بوسه دے کراپنے ان تمام مسلمان ساتھیوں کی جان بچائی تھی .....لہذایہ یقیناً اس اعز از اور قدرافزائی کے ستحق تھے کہ بھی مسلمان اب ان کے سرکو بوسہ دیں۔

اس بیے سے داستان اس شخص کی جو مکہ شہر میں دوسرے سبھی عام لوگوں کی طرح یلا بڑھا....جس کی شخصیت میں بظاہرا یسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کیلئے تاریخی اور یادگار شخصیت بن جائے ....لین اللہ کو یہی منظور تھا....کہ مکہ کے گلی کو چوں میں پرورش یانے والا بیرعام اور سیدھاسا دھاانسان ..... ہمیشہ کیلئے تاریخی شخصیت بن جائے ..... چنانچہ اللہ کی مشیت ومرضی سے ہی اُس وقت تمام روئے زمین کی دوظیم ترین سلطنوں کے انتہائی طاقتور مطلق العنان ٔ ظالم وجابر ٔ اورمغرورومتکبر بادشاہوں سے ان کی ملاقات ہوئی،اور پھراس حوالے سے کس قدراہم'یادگار'اور سبق آموز حالات ووا قعات بھی پیش آئے، یہی وہ سبب تھاجس کی بناء پریہ سیدھاسا دھااور''عام انسان''اللہ کی مرضی سے ہمیشہ کیلئے'' وعظیم انسان''بن گیا ..... یہاں تک کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه جیسے ظیم ترین انسان (جنہیں دنیا'' فاروقِ اعظم'' کے لقب سے یا د کرتی ہے )نے خود آگے بڑھ کراس عظیم انسان کے سرکو بوسہ دیا..... نیز اُس وفت وہاں موجود دوسرے تمام مسلمانوں کو بھی یہی تھم دیا کہ ہرکوئی آگے بڑھ کران کے سرکو بوسہ

التعلیقی کی طرف سے دعوتِ اسلام کے سلسلے میں مختلف فر مانروا ؤں کے نام خطوط تحرير كئے جانے كاواقعه لے میں پیش آیا تھا، تب آپ كی طرف سے سلطنتِ فارس

کے بادشاہ کسری خسر ویرویز کے نام تحریر فرمودہ نامہ مبارک حضرت عبداللہ بن حذا فہاسہمیؓ کسری خسرویرویز کے ساتھ ہوئی تھی۔

جبکہاس کے تقریباً تیرہ سال بعد واج میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانهٔ خلافت کے دوران سلطنتِ روم کے بادشاہ قیصر کے ساتھ ان کی ایک قیدی کی حيثيت سےملا قات كاواقعه پيش آيا تھا۔

اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران حضرت عمروبن العاص رضی اللّه عنه ( فاتْح مصر ) کی زیر قیادت جب پیمصر میں اسلامی لشکر میں خدمات انجام دے رہے تھے .... تب ان کی طبیعت ناساز ہوگئی، رفتہ رفتہ مرض شدت اختیار کرتا گیا،آخرو ہیں مصرمیں ہی ان کا نقال ہوگیا،اورو ہیں نہیں سیر دِخاک کیا گیا۔ یوں رسول التوافیقی کے بیر صحابی حضرت عبداللہ بن حذا فہ اسہمی رضی اللہ عنداس دنیائے فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جاملے .....

الله تعالیٰ جنت الفردس میں ان کے درجات بلندفر مائیں۔

#### \*\*\*

الحمد للَّدآج بتاريخ ٢٥/ ربيع الأول ٢٣٣١ هه،مطابق ١٥/ جنوري ١٥-٢٠ ء بروز جمعرات یہ بالے مکمل ہوا۔

رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت كعب بن ما لك رضى الله عنه:

حضرت کعب بن ما لک رضی اللّٰدعنه مدینه کے باشندے تھے،لینی''انصارِ مدینہ'' میں سے تھے، مدینہ کے مشہور قبیلے' نخز رج'' کے خاندان' بنوسکمکہ'' سے ان کا تعلق تھا۔ (۱) حضرت کعب بن ما لکٹے نے اس قدرا بتدائی دور میں دینِ اسلام قبول کیا تھا کہ ہجرت سے قبل جب نبوت کا تیر ہواں سال چل رہاتھا، جج کے موقع یرمنی میں''عقبہ''نامی مقام یر مدینہ سے آئے ہوئے حجاج میں سے بہتر افراد نے پیشگی منصوبے کے مطابق رسول اللہ حاللہ علیسا ہے سے خفیہ ملاقات کی تھی ،اورآ یا کے دستِ مبارک پر بیعت بھی کی تھی' جسے تاریخ میں''بیعت عقبہ ثانیہ' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔(۲) اور یہی وہ موقع تھا کہ جب مدینہ کے ان باشندوں نے رسول اللہ واللہ کو باقاعدہ مدینہ جلے آنے کی دعوت دی تھی ،اور پھراسی کے نتیجے میں ہی'' ہجرتِ مدینہ'' کایادگار واقعہ پیش آیاتھا، جوآ گے چل کردنیا کی تاریخ میں اولین''اسلامی ریاست''کے قیام' نیزمسلمانوں کے بے مثال عروج کا سبب بناتھا۔ ''بیعت عقبہ ثانیہ' کے اس یادگارموقع پررسول التوافیطی کے دست مبارک پر بیعت کرنے' اور پھراس موقع برآ پ کوستقل طور برمدینہ چلے آنے کی دعوت دینے نیز آپ کی حفاظت کی خاطر بوقت ضرورت اپنی جان و مال' اہل وعیال' اور بھی کچھ قربان کردینے کاعہد و پہان کرنے والےان بہتر خوش نصیب اور عظیم ترین افراد میں حضرت کعب بن ما لک جھی (۱) مدینه منوره میں مسحد مبتین کے قریب پیشہور خاندان' بنوسکمیہ' آبادتھا۔

<sup>(</sup>۲) جبکہ اس سے قبل نبوت کے بار ہویں سال عقبہ کے مقام پر ہی مدینہ سے آئے ہوئے بارہ افراد نے بیعت کی تھی جسے''بیعتِ عقبہاولیٰ'' کہا جاتا ہے۔

شامل تنھے۔

اور پھر نبوت کے چود ہویں سال کے آغاز میں رسول التعلیقی ودیگر مسلمان رفتہ رفتہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے، جہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔

## ﴿ ....اس سے قبل تمام غزوات مشرکین عرب کے خلاف پیش آئے تھے(۱)

(۱) سوائے ''مؤتہ' کے ،جو کہ دھیمیں ''رومیول' کے خلاف پیش آیاتھا، لیکن مجموعی طور پرمؤتہ کے موقع پرصورتِ حال الین نہیں تھی کہ جیسی تبوک کے موقع پرتھی ، نیزیہ کہ وہ اسنے بڑے پیانے پڑئییں تھا ،وہ تو رسول اللہ علیہ ہو کے ایک قاصد کے رومیوں کے ہاتھوں قتل کا واقعہ پیش آنے کے بعد آپ نے محض تادبی کارروائی کی غرض سے تین ہزارافراد پر شمل لشکر سلطنتِ روم کی جانب روانہ فر مایا تھا، البتہ وہاں پہنچنے کے بعد اچا نک بالکل ہی غیر متوقع صورتِ حال پیش آگئ تھی جس کی وجہ سے معاملہ بڑی نزاکت اختیار کر گیا تھا ۔۔۔۔۔تاہم اصل میں بیغزوہ مؤتہ بڑے پیانے پڑئیں تھا ، مزید یہ کہ خودرسول اللہ اللہ ہی اس موقع پرشریک نہیں تھے۔لہذار ومیوں کے خلاف پہلے اور حقیقی اصل غروے کی حیثیت سے روانگی ' غزوہ تبوک' کے موقع پر بی ہوئی تھی۔

چندغز وات یہود کے خلاف بھی پیش آئے تھے، مدینہ میں'اور پھرخیبر میں' کیکن یہود بھی زمانۂ دراز سے سل درنسل جزیرۃ العرب میں ہی آباد تھے.....

جبه غزوهٔ تبوک کے موقع پرایک بالکل نئے اور نامانوس میشن کا سامنا تھا، جس کی زبان قطعی مختلف تھی، جنگ لڑنے کے طور طریقے مختلف تھے، سامانِ جنگ جدا گانہ نوعیت کا تھا..... غرضیکہ یہ پہلاموقع تھا کہ مسلمانوں کوایک ایسے میشن کا سامنا تھا جو ہر لحاظ سے نیااور قطعی نامانوس تھا۔

ایک دوسرے کے سسخت ترین گرمی کا موسم تھا، یہی وجہ تھی کہ منافقین اس موقع پر باہم ایک دوسرے کو یوں کہتے پھررہے تھے:﴿لَا تَنفِرُ وا فِي الْحَرِّ .....﴾ یعن''اس قدرشد پیرگرمی میں نہ نکلو.....' یوں بیمنافقین اپنی اس قسم کی باتوں کے ذریعے بھی کیلئے بیت ہمتی' بدد لی' اور

حوصل شکنی کا سبب بن رہے تھے ....

تب الله سجان وتعالى كى طرف سے ان كيلئے يه شديدترين وعيدنازل موئى تھى: ﴿قُل نَارُ جَهَنَمُ كَا الله سِجانَ وَتعالى كَى طرف سے ان كيلئے يه شديدترين وعيدنازل موئى تھى: ﴿قُل نَارُ جَهَنَمُ كَا الله عَلَى الله عَل

یعنی بیمنافقین جس گرمی سے بیچنے کی خاطراس غزوے کیلئے نگلنے سے کترارہے ہیں'ان کا پیمل انہیں اُس جہنم کی آگ تک پہنچادے گا جس کی گرمی تو دنیا کی اس گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے۔ سبت بہکیا کریں گے؟

☆ …… یغزوه ایسے وقت پیش آیا جب کھجوریں پکنے کاموسم تھا، سال بھر کے انتظار کے بعداب اپنی شب وروز کی محنت کا پھل جب اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا تھا ……
بعداب اپنی شب وروز کی محنت کا پھل جب اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا تھا ……
ایسے میں اسے چھوڑ کر چلتے بننا …… جبکہ اس بار بے میں کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ واپسی کب ہوگی ؟ بالحضوص بیے کہ ان کی زندگی میں کھجور کی بہت بڑی اہمیت تھی ، کھجور ہی ان کی خوراک تھی ، کھجور برہی ان کی معیشت اور گذر بسر کا بڑی حد تک انحصار تھا۔

☆ .....اس غزوے کے موقع پراس قدرمشکلات کا سامنا تھا کہ اس غزوے میں شرکت
کرنے والے ہمیشہ کیلئے''مؤمن''جبکہ پیچھےرہ جانے والے''منافق'' کہلائے، لیمی اس
غزوے میں شرکت یا عدم شرکت ہمیشہ کیلئے ایمان کا اور نفاق کا معیار بن گئی ......

☆ ......قرآن کریم (سورہ توبہ) میں اس غزوے سے متعلق اتنی بڑی تعداد میں آیات نازل کی گئیں 'نیز تفصیلی حالات وواقعات کا تذکرہ کیا گیا ......کہسی دوسرے غزوے کے موقع پراتنی بڑی تعداد میں قرآن کریم کی آیات نازل نہیں ہوئیں۔

(۱) توبه/براءة [۸]

اللہ عنہ خالص اور حقیقی مؤمن تھے، البتہ یہ کہ وہ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا حالات یادگاراورا ہم ترین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا حالات وواقعات پیش آئے تھے؟ اور پھر کیا نتیجہ برآ مرہوا تھا؟ یقیناً اس میں ہمیشہ کیلئے ہرمسلمان کیلئے بڑا سبق پوشیدہ ہے۔

اس سلسلے میں ایک طویل حدیث ہے ،جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللّٰد عنه خودایناواقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: (۱)

(۱) اس مشهور ومعروف حدیث کی ابتداء اس طرح ہے: لَم أَتَخَلَف عن رسول اللّه عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْكِمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

(۲) مسلمان چونکه مشرکتینِ مکه کی طرف سے ظلم وزیادتی کے نتیجے میں ہی اپناسب کچھ مکه میں چھوڑ کرخالی ہاتھ (باقی حاشیہ آئندہ صفحے پر.....) لہذا غزوہ بدر محض اتفاقیہ طور پر پیش آگیا تھا،اس کیلئے با قاعدہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا،
کیونکہ رسول التھ اللہ تھا۔
کیونکہ رسول التھ اللہ تھا، تواس موقع پر جنگ کے اراد ہے سے نکلے ہی نہیں تھے، چنانچہ یہی وجہ تھی کہ صرف کعب بن مالک ہی نہیں 'بلکہ بہت سے صحابہ کرام اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، جس پر انہیں کوئی ملامت نہیں کی گئی تھی۔

اور جب''غزوہ تبوک''کاموقع آیا تو ....جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خود صورتِ حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ....''اس موقع پر میر ہے حالات بہت اچھے تھے،خوشعالی تھی ، دو صحتند' تندرست' اور تیز رفتاراونٹنیاں بھی میر بے پاس تھیں، جبکہ اس سے قبل بھی کسی غزو ہے کے موقع پر ایسانہیں ہوا تھا کہ بیک وفت دواونٹنیاں میری ملکیت میں ہول، نیز اس سے قبل بھی میر ہے حالات بھی اس قدرا چھنہیں تھ'

لیکن غزوهٔ تبوک کے موقع پراییانہیں کیا گیا، بلکہ عام منادی کردی گئی،اور بھی لوگوں کو خوب زیادہ سے زیادہ تیاری کی ہدایت کی گئی، کیونکہاس موقع پرصورتِ حال بہت زیادہ اللہ عام منادی کی میں القریبات کی گئی، کیونکہ اس موقع پرصورتِ حال بہت زیادہ اللہ عام کی گئی، کیونکہ اس موقع پرصورتِ حال بہت زیادہ اللہ عنائے ہیں اللہ عنائے میں اللہ عنائے ہیں اللہ عنائے ہیں اللہ عنائے میں اللہ عنائے ہیں اللہ عنائے میں اللہ عنائے ہیں اللہ عنائے ہیں اللہ عنائے ہیں اللہ عنائے میں اللہ عنائے ہیں اللہ عنائے ہ

### باقى از حاشيه صفحه گذشته

بالکل بے سروسامانی کی کیفیت میں وہاں سے ہجرت کرکے مدینہ چلے آئے تھے.....لہذاانہیں اس بات کی اجازت تھی کہ مشرکینِ مکہ کاکوئی تجارتی قافلہ یااموال واسباب کہیں ہاتھ لگ جائے تواس پر قبضہ کرلیاجائے.....تاکہ اس طرح ان مسلمانوں کے اُس بڑے نقصان کی کسی حد تک تلافی ہو سکے کہ جس کا سبب خود مشرکینِ مکہ ہی تھے، چنا نچہ یہی وجھی کہ مسلمان مشرکینِ مکہ کے اس قافلے کورو کئے کی غرض سے نکلے تھے، لیکن بقضائے الہی وہاں اس تجارتی قافلے کی بجائے مشرکین کے جنگی لشکرسے ٹکر ہوگئی، جس کے نتیج میں ' خزوہ بدر' کی نوبت آئی۔

سنگین تھی ..... چنانچہ بھی لوگ بھر پورطریقے سے تیاری میں مشغول ہو گئے ، دور دراز کے علاقوں سے بھی بڑی تعداد میں دستے مدینہ پہنچنے لگے.....لہذاایسے میں جب ہرکوئی نہایت جوش وخروش اورز وروشور کے ساتھ تیاری میں مشغول ومنہمک تھا..... تب صرف منافق قتم کے لوگ ہی تھے کہ جواس غزوے میں شرکت سے بینے کے حیلے بہانے تلاش کررہے تھے کہ بس کسی بھی طرح ان کی جان نیج جائے ..... بدلوگ کوئی تیاری بھی نہیں کررہے تھے، اور بوں گویا قدرت کی طرف سے اس بڑی آ زمائش کے ذریعے خالص اور سیے مؤمنوں اور منافقوں کے مابین تمیزاور پہیان کامعیار مقرر کردیا گیاتھا، نیزاس طرح اُس اسلامی معاشرے میںمسلمانوں کے درمیان جو چھیے ہوئے مثمن اورآستین کے سانپ تھے..... قدرت کی طرف سے اب انہیں بے نقاب کئے جانے کا انتظام ہور ہاتھا۔ 🖈 .....البيته تين افرادايسے تھے جو حقیقی مؤمن تھے، یعنی حضرت کعب بن مالک رضی الله عنهُ حضرت ملال بن اميه رضي الله عنهُ اورحضرت مُر ارة بن الربيع رضي الله عنه ، بيه نينول مؤمنِ خالص تھے کیکن اس کے باوجوداس موقع پریہ نینوں بھی نہیں جاسکے ..... یقیناً اس میں بھی اللّٰه عز وجل کی جانب سے کوئی بڑی حکمت ومصلحت پوشید ہ تھی ..... الله عنه فرماتے ہیں''رسول الله ولی مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں''رسول الله ولی و گرتمام مسلمانوں نے اس سفر کیلئے خوب تیاری کی 'اوراس کے بعدایک روزوہ سب مدینہ سے روانہ ہو گئے ....لیکن میں چونکہ اپنے تھجوروں کے باغ سے متعلق کچھ کام کاج میں الجھا ہوا تھا،اس کئے میں نے سوچا کہ میں کل روانہ ہوں گا،اورخوب تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہوا ان کے ساتھ جاملوں گا.....کین دوسرے روز بھی میں اپناوہ کام نیٹانہیں سکا.....تب سوچیا کہل جاملوں گا..... آخر مجھے خوب اندازہ ہو گیا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے....اب میں

كسي صورت لشكر كے ساتھ نہيں مل سكتا ..... (۱)

مسلسل سفر کرتے ہوئے آخر منزلِ مقصود یعنی '' تبوک' جائینچے، اس دوران تمام راستے میں آپ نے کعب ؓ کے بارے میں کسی سے کوئی استفسار نہیں فرمایا، البتہ طویل مسافت طے کرتے ہوئے تبوک پہنچ جانے کے بعدایک روز جب آپ ؓ اپنے چندسا تھیوں کے ہمراہ کسی جگہ تشریف فرما ہے تھے، تب آپ ؓ نے اچا تک انہیں مخاطب کرتے ہوئے دریافت فرمایا:

میں سی کعب بن مالک سے بین مالک ہماں ہیں سی " تب ایک شخص نے جواب دیا کہ ' اے اللہ کے رسول! کعب تو نہیں آئے ''

اس موقع پراتفا قاوبهال حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه بھی موجود سے (۱) انہوں نے جب بیصورتِ حال دیکھی توانہیں بی فکرلائق ہونے گئی کہ' کہیں ایسانہوکہ کعب کی غیر حاضری کی خبر سننے کے بعدرسول الله الله کی کے فصد مد پہنچے ، یا آپ کے قلبِ مبارک میں کعب کے خلاف کوئی نا گواری اور کدورت پیدا ہونے گئے.....' لہذا انہوں نے فوراً ہی کعب کے خلاف کوئی نا گواری اور کدورت پیدا ہونے گئے.....' لہذا انہوں نے فوراً ہی کعب کی طرف سے دفاع کی غرض سے ان کے بارے میں کوئی الی جبہم اور گول مول قسم کی بات کی جس سے بیتا ثر دینا مقصود تھا کہ کعب منافق نہیں ہیں ، بلکہ وہ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں ، ضرور انہیں کوئی عذر پیش آگیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ نہیں آسکے' تاہم رسول الله الله الله کی عذر پیش آگیا ہوگا جس کی اس کا کوئی جواب دیا (جس نے آپ کے استفسار کے جواب میں بیہ بتایا تھا کہ کعب تو نہیں آئے ) اور نہ ہی معاذ بن جبل گی اس بات کا کوئی جواب دیا (جس میں انہوں نے کعب کی طرف سے پھے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی ) آپ نے اس موقع پر بس خاموثی اختیار فر مالی۔

﴾ .....رسول التعلیق نے اپنے شکر کے ہمراہ بیس روز تبوک میں قیام فر مایا ،اور پھرو ہاں ﴾ (۱) جلیل القدرصحانی حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنه کامفصل تذکرہ صفحات ٦٢٣٦ ـ ٦٣٩ ٦ میں ملاحظہ ہو۔ سے والیسی کا سفرشروع ہوا، تبوک میں یہ بیس روزہ قیام نیز آمدورفت ملا کرکل یہ پیجاس دن

حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه کو جب به خبر ملی که رسول الله والله و تبوک سے واپس مدینه کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، تواس سوچ میں پڑ گئے کہ آپ کی جب مدینہ تشریف آوری ہوگی تو میں کیا کہوں گا....؟

اور پھرآ خرآ ہے واپس مدینہ بہنچ گئے،آ ہے کامعمول تھا کہ ہمیشہ سفر سے واپسی کےموقع پر اینے گھرتشریف لے جانے کی بجائے پہلے مسجد جایا کرتے تھے، وہاں دورکعت نمازادا کرتے ،اس کے بعد کچھ دیرو ہیں تشریف فر ماریتے ، تا کہ سب سے ملا قات وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوجائے ....اس کے بعد آ یا اپنے گھرتشریف لے جاتے۔

حضرت كعب بن ما لك فرمات عبن ' رسول التوليك جب مسجد ميں تشريف فرماتھے ، تب میں دیکھارہا کہ بڑی تعداد میں منافقین آتے رہے،آپ کے سامنے مختلف حیلے بہانے بناتے رہے،جھوٹی کہانیاں ساتے رہے،جھوٹے عذر پیش کرتے رہے،اورجھوٹی قشمیں کھا کراینی جان حچیراتے رہے....اورہنسی خوشی وہاں سے جاتے رہے....جبکہ میں نے یه پخته عزم کررکھاتھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں مسجد میں داخل ہوا،آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا..... آپ نے سلام کا جواب دیا، قدر نے بسم فر مایا کیکن اس تبسم میں کچھ ناراضگی کی آمیزش بھی شامل تھی ، پھرآ ہے نے فر مایا:''میرے قریب آؤ''اس پر میں قریب آ گیا، تب آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا'' کعب! تم کیوں پیچھے رہ گئے؟'' میں نے عرض کیا''اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی عذر در پیش نہیں تھا، میں نے دوتیز رفتاراونٹنیاں بھی تیار كرركھى تھيں، آج اگر ميں آپ كى بجائے كسى دنياوى بادشاہ كے سامنے ہوتا تو كوئى جھوٹا

حضرت کعب بن ما لک کی بیربات سننے کے بعدرسول التواقیقی نے فرمایا: أمّا هذا فقد صَدَق .... یعن ' بہی ہے جس نے سے بولا ہے' اور پھرمزید فرمایا' جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نازل فرمائے''

تب کعب ٔ وہاں سے چل دیئے .....ایمان کی شمع دل میں لئے ہوئے، اپنے اللہ پرمکمل کھروسہ کئے ہوئے، اور اپنامعاملہ بس اسی کے حوالے کرتے ہوئے .....

اس موقع پرحضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه کوذہنی ونفسیاتی طور پر پریشانی تو بہت زیادہ لاحق تھی ، بالحضوص اس بات کی وجہ سے کہ یہ منا فق قسم کے لوگ س طرح جھوٹے بہانے بنابنا کراور جھوٹی قسمیں کھا کر چھوٹ گئے .....اوربس ہنسی خوشی چلتے ہے .....بات ختم ہوگئی ...... جبکہ میرااب نہ جانے کیا بنے گا .....؟ لیکن اس پریشانی کے ساتھ ہی انہیں یہ اطمینان بھی تھا کہ میں نے اللہ کے رسول اللیہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا ، یوں بیک وقت در پریشانی اور اطمینان ، کی یہ ملی جلی کیفیت ان پرطاری تھی .....

اس دوران ان کی قوم''بنوسکمہ''کے کچھ لوگوں نے انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا''اے کعب! آپ رسول اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں دوبارہ جائیے ،اورعرض کیجئے کہ مجھے کوئی عذر در پیش تھا،جس کی وجہ سے میں اس غزوے سے پیچھے رہ گیا، آپ کی یہ بات س کررسول اللہ حلیقیہ آپ کی یہ بات س کررسول اللہ علیقیہ آپ کیلئے دعائے مغفرت کریں گے،جس پراللہ آپ کومعاف فرمادے گا .....اوربس علیقیہ آپ کیلئے دعائے مغفرت کریں گے،جس پراللہ آپ کومعاف فرمادے گا .....اوربس

بات ختم هوجا نیگی .....

کعب کی قوم کے بیاوگ کعب کے سامنے اپنے اس مشورے پراصرار کرتے رہے ، جتی کہ پچھ دیر کیلئے کعب اس بارے میں تر دد کا شکار ہو گئے .....

آ خرانہوں نے سوچا کہ' معلوم کیا جائے کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور شخص بھی ایسا ہے جس نے راست گوئی سے کام لیا ہو .....اوراس وجہ سے اس کامعاملہ بھی مجھ جسیا ہی ہو ..... چنا نچے تحقیق کرنے پرمعلوم ہوا کہ دوافرادا لیسے ہیں جنہوں نے بیج بولا، جس پرانہیں بھی رسول اللہ اللہ کی طرف سے وہی بات کہی گئی جو اِنہیں (یعنی حضرت کعب رضی اللہ عنہ) کو کہی گئی تھی اللہ کی طرف سے وہی بات کہی گئی جو اِنہیں (یعنی حضرت کعب رضی اللہ عنہ) کو کہی گئی تھی اللہ کی طرف سے فیصلے کا انتظار .....،'

اور بید و حضرات ہلال بن امیداور مُر ارة بن الربیج (رضی الله عنها) تھے، حضرت کعب گوجب بید بات معلوم ہوئی توانہیں بیسوچ کر کافی اظمینان نصیب ہوا کہ '' بید دونوں تواللہ کے برگزیدہ تزین بندے ہیں جتی کہ غزوہ 'بدر میں شرکت کاعظیم شرف بھی انہیں نصیب ہوا ہے، لہذا فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ جوہوگاوہی میرے ساتھ بھی ہوجائیگا''اور بیہ بات سوچ کرانہوں نے رسول الله الله کی خدمت میں اب دوبارہ حاضری کا اور اینے لئے کوئی عذر پیش کرنے کا ارادہ بالکل ہی ترک کردیا، اور اپنے اسی '' پیچ'' پرقائم رہے ہوئے بس خود کو اللہ کے حوالے کردینے کا عزم بالجزم کر کے بیٹھ گئے۔

 بن کررہ گئے، جس شہر میں پیدا ہوئے، جہاں ساری زندگی گذاری، جن گلی کو چوں میں کھیل کو دکر بڑے ہوئے۔ ۔۔۔۔۔اب وہی جگہ اور اپناوہی شہر انہیں اجبی محسوس ہونے لگا۔۔۔۔۔ یا یوں کہہ لیا جائے کہ۔۔۔۔۔ یہ خوداب اس شہر میں اجبی بن کررہ گئے۔۔۔۔۔اب انہیں وہاں وحشت محسوس ہونے لگی، نہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق باقی رہا، نہ کوئی رشتہ برقر اررہا، نہ کوئی میل جول ہے ، نہ ملاقات ہے، نہ سلام وکلام کا کوئی سلسلہ ہے، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی سلام نہیں کرتا، اگریہ خودسلام کرتے ہیں تو کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا، یہاں تک کہ خود رسول اللہ اللہ اللہ کا بی تمامتر حقت وشفقت کے باوجود 'اور اپنی تمامتر خوش اخلاقی کے بیں تو بی بیں دیتا ہیں دور دیتا ہیں کو دیتا ہیں دیتا ہیں دیتا ہیں کو دیتا ہیں کر دیتا ہیں کر دیتا ہیں دیتا ہیں کر دیتا ہیں ک

 محسوس ہونے لگا ....ان کی اسی کیفیت کوفر آن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

﴿ وَضَاقَت عَلَيهِمُ الْأَرِضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيهِمُ أَنفُسُهُمُ ..... ﴾ (۱) ليمين "يهال تك جب يه زمين اپني تمام وسعتول كے باوجودان پرتنگ ہوگئ، اوران كى زندگيال ان يردو كھر ہوگئيں ......

یوں بیر نینوں خودا پنوں کے درمیان' اپنے ہی شہر میں اجنبی بن کررہ گئے .....اس سے بھی بڑھ کریہ کہ خودا پنی ذات سے اجنبی ہو گئے .....اپنے آپ سے بیگانے ہو گئے .....

انتیوں کو ہے۔۔۔۔۔اور پھر جب اسی کیفیت میں جالیس دن گذر گئے،تورسول التولیسی نے ان تینوں کو کی میں جا گئیں۔ یہ کم دیا کہ اپنی ہیویوں سے علیحدہ ہوجائیں ۔۔۔۔۔اوران سے ترک تعلق کرلیں۔

ية تمم موصول ہونے کے بعد حضرت کعب بن مالک نے اپنی اہلیہ سے کہا: اِلسّہ قِسی ہا؛ اِلسّہ قِسی ہا کہا کہ قِسی با هلِك بعن ' اپنے میکے چلی میک چلی میک جلی جلی سے کہا کہ اور تب وہ اپنے میکے چلی میک اور یوں ان کیلئے ہیں ہا دور ہوں ان کیلئے ہیں ہا میک ہے۔

(۱) سورة التوبير براءة [۱۱۸]

آ ز مائش اب بهت زیاده شدت اختیار کرگئی ، کیونکه اب گھر بھی ویران ہو چکا تھا۔ ان دنوں اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کعب بن مالک ففر ماتے ہیں: ''جب نوبت یہاں تک جا پینچی تومیرے دونوں ساتھی (ہلال بن امیہ اورمُر ارۃ بن الربیع) توبس اینے اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ گئے جہاں وہ سارادن روتے رہتے تھے..... جبكه ميں توان كى بنسبت كافى جوان باہمت اور حوصله مندتھا، لہذا گھر میں بند ہوكر بیٹھ جانے اورگریہ وزاری میں اینے شب وروز بسر کرنے کی ہجائے میں گھومتا پھرتا تھا، ہرنماز کے وقت مسجد بھی جاتااوروہاں دیگر تمام نمازیوں کے ساتھ باجماعت نماز بھی پڑھا کرتاتھا، میں (فرائض کے بعد سنتیں پڑھتے وقت)نماز کے دوران کن اکھیوں سے چوری چوری رسول التعلیقی کی جانب دیکھا کرتا تھا،تب میں محسوس کرتا کہ آپ میری جانب دیکھر ہے ہیں ....کین جونہی میں سلام پھیرتا' آپ اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیتے ..... پھرمسجد سے نکلنے کے بعد بازاروں میں گھومتا پھرتا،لوگوں کودیکھتا،ان کے قریب جاتا،اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی مجھ سے بات کرے ایکن کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرتا ،اس لئے کہ بیزورسول التوافیظی کا حکم تھا،اوروہ بھی حضرات رسول التوافیظی کے ہرحکم کی تغمیل ضروری 

ایک روز جب اسی کیفیت میں مدینہ کے کسی بازار میں چلا جارہا تھا، لوگوں کی طرف سے بیہ بے رخی اب میرے لئے قطعی نا قابلِ برداشت ہوتی جارہی تھی ..... آخر چلتے چلتے میں ابوقیادہ کے باغ تک جا پہنچا، جو کہ میرے ججازاد بھائی تھے' نیز ہم میں آپس میں بہت زیادہ محبتیں اور قربتیں تھیں، میں نے دیوار کے اوپر سے جھا نک کردیکھا تو مجھے وہاں ابوقیادہ نظر آئے، میں نے انہیں سلام کیا ...... مگر اللہ کی شم ..... انہوں نے میرے سلام کا جواب

تک نہیں دیا....(۱)

میں نے ابوقادہ کو اللہ کی قتم دے کرکہا''کیاتم نہیں جانے کہ مجھے اللہ اوراس کے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے؟''لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے دوسری بار یہی سوال دہرایا، تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں خوب اچھی طرح جانے تھے کہ مجھے واقعی اللہ اوراس کے رسول سے بہت زیادہ محبت خوب اچھی طرح جانے تھے کہ مجھے واقعی اللہ اوراس کے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے، تب میں نے تیسری بارتشم دے کر پھر یہی سوال دہرایا، جس پرانہوں نے فقط اتنا کہا ''اللہ ورسولہ اعلی' یعنی بہتو اللہ اوراس کارسول ہی بہتر جانے بین' تب میری آئکھوں سے آنسو بہنے لگے۔۔۔۔۔'' اللہ ورسولہ اعلی' ایک بہتر جانے بین' تب میری آئکھوں سے آنسو بہنے لگے۔۔۔۔۔''

حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں:

''میں نے اسے بتایا کہ میں ہی کعب بن مالک ہوں، تب اس نے مجھے ایک خط تھادیا، جو کہ میرے نام رومیوں کے باوشاہ کی طرف سے تحریر کردہ تھا، میں نے وہ خط پڑھنا شروع کیا، اس کامضمون کچھاس طرح تھا' جمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے ساتھی (یعنی رسول الٹھائی ) نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی اور ناانصافی کی ہے، جبکہ آپ جیسے لائق وفائق اور قابل ترین انسان کی بینا قدری اور بے تو قیری کسی صورت مناسب نہیں ہے، لہذا آپ کیلئے ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ یہ ذلت ونا قدری کی زندگی چھوڑ کر ہمارے پاس چلے آپئی ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ کی عزت افزائی اور قدر دانی کی جائیگی اور ہمارے پاس چلے آپئی میان ہم طرح آپ کی عزت افزائی اور قدر دانی کی جائیگی اور آپ کے عین شایانِ شان سلوک روار کھا جائے گا'(۱) (عاشیہ آئندہ صفحے پر ۔۔۔۔۔)

حضرت کعب بن ما لک مزید فرماتے ہیں'' یہ خط پڑھتے ہی میری زبان سے باختیاریہ الفاظ نکلے: و هذه مِن البَلَاء ..... لیعن'' اب بیا یک اور آز مائش آ کھڑی ہے' تب میں نے فوراً ہی بغیر کسی تاخیر کے اس خط کو وہاں قریب ہی موجودا یک تندور میں بھینک دیا''(ا) لیمی اللہ عند مزید فرماتے ہیں:

## حاشيه صفحه گذشته:

(۱) یہاں یہ بات قابلِ غور ہے کہ اہلِ حق کوراہِ حق سے برگشۃ کرنے کی غرض سے اہلِ باطل کس طرح ہمہ وقت نظرر کھتے ہیں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں ۔۔۔۔ انہیں ورغلانے کیلئے کیا کیا جپالیس چلتے ہیں اور کیسے کیسے جال بچھاتے ہیں ۔۔۔۔ لہٰذااہلِ حق کواس سلسلے میں ہمہ وقت انتہائی باخبراور چو کنار ہے کی اشد ضرورت ہے۔

### حاشيه صفحه مندا:

''جبدس دن مزیدگذرگئے (یعنی چالیس دن پہلے .....اوراب مزیدوس دن ، یوں جب گل پچاس دن گذر چکے ) تواکی روز جب میں اپنے گھر کی ججت پرنماز فجر پڑھنے کے بعد بیٹے ام اور اخار ای اتوا چانک مجھے کسی کی آ واز سنائی دی ، جو بآ واز بلندیوں پکارر ہاتھا: یا کعب بن مالک أبشِر ..... یعنی ''اے کعب بن مالک! آپ کیلئے بڑی خوشخبری ہے .....' تب میں فوراً ہی اللہ کے سامنے ہجدہ ریز ہوگیا ، اور میں سمجھ گیا کہ میرے لئے اس آ زمائش سے خیات کا وقت اب آ چکا ہے (یعنی انہوں نے سوچا کہ باقی تمام تفصیل بعد میں پتہ چلتی رہیگی ، فی الحال فوری طور پر بس اللہ کے سامنے ہدہ ریز ہوگئے )''

عین اسی وقت تین الگ الگ گھڑ سوار بھی خوشنجری لئے ہوئے مسجد نبوی سے اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے ،ایک کعب بن مالک کے گھر کی طرف ، دوسرا ہلال بن امیہ' اور تیسرامرار قبن الربیع (رضی الله عنهم اجمعین )کے گھر کی طرف .....

چنانچة تھوڑی ہی دیر میں وہ گھڑ سوار کعب اللہ کے گھر جا پہنچا ....لیکن وہ شخص جو کہ پہلے ہی بڑی ہی ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ گھڑ سوار کعب ہی ہے تھی اور بے قراری کے عالم میں دور سے ہی پکارتا ہوا .....اور بآوا نہلند یا کعب بن مالك أبشر ..... کی صدالگا تا ہوا پیدل چلا آر ہا تھا .....اس کی بیصدا اُس گھڑ سوار سے پہلے پہنچ گئ تھی ،اور یوں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تک بیے ظیم ترین خوشخری سے پہلے پہنچ گئ تھی ،اور یوں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تک بیے ظیم ترین خوشخری

(۱) یعنی ابتداء میں تو کافی دنوں تک کعب بن ما لک رضی الله عنہ ہر نماز مسجد میں حاضر ہوکر سبھی مسلمانوں کے ساتھ باجماعت اداکرتے رہے، لیکن جب وہاں مسجد میں نیز آمد ورفت کے دوران تمام راستے میں کوئی ان سے سلام وکلام نہ کرتا ..... جتی کہ ان کے بچازاد بھائی نے بھی ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیا، توبہ چیزان کیلئے مزید صدمہ تازہ مزید صدمہ تازہ موجاتا ..... جب بھی یہ گھرسے باہر نکلتے اور یہی صورتِ حال پیش آتی ، تو صدمہ تازہ موجاتا ..... جب بھی کہ رسے نکانا جھوڑ دیا ، نماز بھی گھر میں ہی پڑھنے گے۔اور تب ایک روز نماز فجر کے بعد جب بیا ہے گھر کی جھت پر بیٹھے ہوئے تھے توایسے میں بیواقعہ پیش آیا .....

سب سے پہلے اُسی شخص کے ذریعے پہنچی ،لہذا جب وہ ان تک پہنچا تو انہوں نے فرطِ مسرت کی وجہ سے اور اپنے جذبات سے مغلوب ہوکر' اپناوہ لباس جواس وقت انہوں نے پہن رکھا تھا ۔۔۔۔۔ بطورِ انعام اس شخص کودے دیا ۔۔۔۔۔اورخود بڑوسیوں سے دوسرے کیڑے ما نگ کر پہن لئے ۔۔۔۔۔۔

مقصدیه که اُس وقت فوری طور پرانهیں جو کچھ میسرتھاوہ اس خوشخبری لانے والے کوبطورِ انعام پیش کردیا، کیونکہ وہ اس قدر عظیم خوشخبری لایاتھا کہ اسے انعام دینے میں ذرہ برابر تاخیرانہیں گوارانہیںتھی۔

(۱) یہ بات قابلِ غورہے کہ حضرات صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ رسول اللہ علیہ کے تربیت یافتہ سے ،ان حضرات کے دلوں میں باہم ایک دوسرے کیلئے کس قد رخلوص ومحبت کے جذبات موجزن تھے کہ جس شخص کے علم میں سب سے پہلے یہ خوشنجری آئی 'وہ ازخو دفوری طور' ابشریا کعب بن مالک' کی صدائیں لگا تا ہوا مسجد نبوی سے حضرت کعب بن مالک ' کی صدائیں لگا تا ہوا مسجد نبوی سے حضرت کعب بن مالک ' کے گھر کی جانب روال دوال ہوگیا ۔۔۔۔۔ (باقی حاشیہ آئندہ صفحے پر۔۔۔۔۔)

اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ مسجد نبوی پہنچے جہاں اُس وقت رسول اللہ علیہ مسجد نبوی پہنچے جہاں اُس وقت رسول اللہ علیہ مشریف فر ما تھے، نیز آپ کے اردگر دبڑی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ موجود تھے، ان تمام حضرات میں سب سے پہلے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوکے ہوئی کے ساتھ حضرت کعب کا استقبال کیا، مصافحہ کیا، اور بڑی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے برتیا ک انداز میں انہیں مبار کباد پیش کی .....

## باقی از حاشیه صفحه گذشته: <del>ا</del>

اس کے بعد مزید یہ کہ اس یادگار موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین کا آئی بڑی تعداد میں فوج درفوج وہاں جع ہونا،اورانہائی والہانہ اور پر جوش انداز میں حضرت کعب گومبار کباد پیش کرنا،ان کی اس خوشی کواپنی خوشی سمجھنا ...... ہرکوئی اس موقع پر انہائی بیتا ب اور بے قرار تھا کہ جلداز جلد خوب گرمجوشی کے ساتھ انہیں مبار کباد پیش کرسکے، گویایہ حضرات ارشادِ ربانی ''انمالمؤمنون اخوۃ'' یعنی ''تمام مؤمن بھائی بھائی ہیں'' نیز فرمانِ نبوی ''لایؤمن اُحدکم حتی بحب لا حیہ ما بحب لعظم '' یعنی ''تم میں سے کوئی شخص حقیقی مؤمن نہیں ہوسکتا تا وقت کے دو اور جیتی جاگئی اسلمان ) بھائی کیلئے بھی وہی چیز پسند کرنے گے جو چیز وہ خودا پنے لئے پسند کرتا ہے'' کی مملی تفسیر اور جیتی جاگئی تصویر ہے۔

یقیناً اس میں ہمارے لئے بھی یہ بہت اہم سبق ہے کہ اگر کسی کوکوئی نعمت یا خوشی نصیب ہوتو ہمیں اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا چاہئے ، اس پر اظہارِ مسرت کرتے ہوئے خوب گرمجوشی کے ساتھ اسے مبار کیا دپیش کرنی چاہئے ..... بلکہ اس سے بھی بڑھ کریہ کہ ہمیں خودموقع کی تلاش اور جستجو میں رہنا چاہئے کہ کسی طرح ہم کوئی ایسا کام کر سکیں جود وسرول کیلئے باعثِ مسرت بن سکے۔

نیزاس واقعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جوکوئی خوشخبری لایا ہو، اسے حسب توفیق اور مناسبِ حال کوئی ہدیہ تخف یا انعام وغیرہ سے نواز اجائے، ورخہ کم از کم یہ کہ اس کیلئے دعائے خیر کی جائے، خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا جائے ۔۔۔۔۔۔ تاکہ اس طرح اس کے احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاسکے، نیز اس بات کا عملی اظہار ہو سکے کہ ہمیں اس کے اس اقدام اور اس جذبے کی خوب قدر اور احساس ہے ۔۔۔۔۔ نیز یہ کہ جس طرح وہ ہمارا خیر خواہ ہے (تبھی تو خوشخبری لایا ہے ) بعینہ اسی طرح ہمارے دل میں بھی اس کیلئے خیر خواہی کے جذبات موجز نہیں۔

اس موقع پران کے اس والہانہ انداز کے بارے میں حضرت کعب کے بیٹے عبداللہ اپنے والد کے بارے میں حضرت کعب کے بیٹے عبداللہ اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں: کَان لَایَنسَاهَا لِطَلَحَة لِیمَن 'اس موقع پر طلحہ کے اس انداز کومیرے والدزندگی بھر ہمیشہ یادکرتے رہے'(۱)

### الله عنه أس موقع پرمسجد نبوی میں موجود حضرات صحابهٔ 🖈 .....حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه أس موقع پرمسجد نبوی میں موجود حضرات صحابهٔ

(۱) حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنه کی طرف سے اس موقع پراس قدر گرمجوثی اور والہانہ انداز کے اظہار پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنه جواس قدر متأثر ہوئے اس کی متعدد وجو ہات تھیں، مثلاً میر کہ:

(الف)وه موقع بهت زیاده یادگاراورجذباتی تھا،لہذااس جذباتی موقع پرحضرت طلحہ رضی الله عنه کایہ جذباتی انداز ہمیشہ کیلئے بادگار بن گیا۔

(ب) اس معاشرے میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بڑی حیثیت تھی ، مکی دور میں بھی ، اور پھر مدنی دور میں بھی ، وہ السابقین الاولین 'نیزعشر ہبشر ہ میں ہے بھی تھے، لہذا اس قدرا ہم ترین شخصیت کی طرف سے اس والہانہ انداز کی اپنی جگہ بڑی اہمیت تھی۔

(۱) کیونکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ودیگر دونوں حضرات (ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ ، نیز: مرارۃ بن الرئیج رضی اللہ عنہ ) کی قبولیتِ تو ہمی خبر بذریعہ وحی دی گئی ،اس بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئیں ﴿ وَ عَلَیٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ خُلِفُوا ..... ﴾ (سورہ تو ہہ آیت: ۱۱۸) یقر آنی آیات اہلِ ایمان تا قیامت پڑھتے رہیں گے دنیا کے کونے کونے میں مبحدوں میں 'محرابوں میں' گھروں میں' مسلمان تلاوتِ قرآن کے دوران یہ آیات بھی دنیا کے کونے والے وارین کے مستحق قرار پائیں گے ..... یوں ان تینوں حضرات کا قصہ اوران کا تذکرہ قیامت کے کیلئے محفوظ ہوگیا ، نیز اہلِ ایمان کیلئے موجبِ اجروثواب اور باعثِ خبروبرکت بن گیا ( بلکہ اس سورت کا نام' تو ہہ' اسی واقعے کی وجہ سے معروف ہوا) لہذا ان تینوں حضرات کیلئے ان کی تمام زندگی میں آج کا دن کا نام' تو ہہ' اسی واقعے کی وجہ سے معروف ہوا) لہذا ان تینوں حضرات کیلئے ان کی تمام زندگی میں آج کا دن کا تھیناً سب سے زیادہ مبارک اور بہترین تھا۔

اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللّه عنه نے رسول اللّه اللّه عنہ عنہ اللّه عنہ کیا''اے اللّٰه کے رسول! بیہ ہماری تو بہ کی قبولیت کی خوشخبری آپ کی طرف سے ہے؟ یا اللّه عزوجل کی طرف سے ہے؟'یا اللّه عزوجل کی طرف سے ہے؟'یا اللّه عزوجل کی طرف سے ہے؟''(ا)

اس پرآپ نے ارشا دفر مایا'' یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے''

رسول التوالية كى زبان مبارك سے يہ جواب سننے كے بعد حضرت كعب بن ما لك رضى الله عنه فرطِ مسرت سے مزيد جھوم جھوم المھے .....اور بے اختيار آپ كى خدمت ميں يوں عرض عنه فرطِ مسرت سے مزيد جھوم جھوم المھے .....اور بے اختيار آپ كى خدمت ميں يوں عرض كرنے لگے ''اے الله كے رسول! الله كى طرف سے مير بے لئے اس اتنى بر كى نعمت (يعنی قبوليتِ توبه كى خوشنجرى) كا اب تقاضا يہ ہے كہ اب ميں اپناتمام مال الله كى راہ ميں صدقه كردوں''

کیونکہ اگر بیخوشخبری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے تو بیہ چیز مزید مسرت اور بڑے اعزاز کا باعث ہوگی۔ نیز بیہ

کہ اسی صورت میں ہی نجات کا اصل اور حقیق سامان ہو سکے گا .....بصورتِ دیگر اگر محض رسول اللہ اللہ نے اپنی طرف سے ان تینوں کی حالت پر دیم کھاتے ہوئے انہیں بیخوشخبری سنادی ہو .....تو پھر اللہ کے سامنے کیا ہے گا .....؟ لہٰذا اس بارے میں مکمل اطمینان اور تسلی کی غرض سے حضرت کعب بن ما لکٹ نے بیاستفسار کیا کہ 'اے اللہ کے رسول! بیخوشخبری آپ کی طرف سے ہے؟ یا اللہ عزوج ل کی طرف سے؟'

ا تنی بڑی آز مائش میں پھنس گیا تھا)

اس پررسول الله والله وا

( یعنی پورامال صدقه کردینے کی بجائے کچھ صدقه کردو،اور پچھ اپنے لئے رکھ لو، تا که کل تہہارے کام آسکے )۔

چنانچہ آپ کے اس ارشاد پڑمل کرتے ہوئے حضرت کعب بن مالک نے اپنا کچھ مال فی سبیل الله صدقه کردیا، جبکه کچھ مال اپنے لئے رکھ لیا۔ (۱)

(۱) اس سے یہ بات واضح و ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت کوئی خوشی کوئی بہتری کوئی ترقی نصیب ہوتو اسے جا ہے کہ اس منعم و محسن کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط و مشحکم کرے، اس کی اطاعت و فرما نبر داری کی مزید فکر وجہو کرے۔ نیزیہ کہ بطور شکر اس کی راہ میں کچھ صدقہ و خیرات بھی کرے .....جس طرح حضرت کعب بن مالک نے اس خوشی کے موقع پر اللہ کی راہ میں اپنامال صدقہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کے جواب میں رسول اللہ اللہ نے انہیں اس چیز سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس کی اجازت دی۔

(۲) نیز حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه ودیگر دونوں حضرات (ہلال بن امیه اور مرارة بن الربیع رضی الله عنها) کے ساتھ پیش آنے والے اس تاریخی واقع میں تمام دنیائے انسانیت اور بالحضوص امتِ مسلمہ کیلئے تاقیامت جواہم ترین سبق اور پیغام پوشیدہ ہے، وہ ہے 'صدق کی فضیلت واہمیت' کیونکہ ان تینوں حضرات کواس موقع پر' بیچ' 'بولنے کی بدولت ہی ہے ظیم مقام ومرتبہ نصیب ہوا، جبکہ بڑی تعداد میں منافقین نے اس موقع پر جھوٹ بول کر وقتی طور پراگر چہ جان تو چھڑ الی الیکن الله کی عدالت میں ان کا کیا ہے گا؟

اس سے یہی بات واضح ہوئی کہ' سے''کادامن تھا مےر کھنے میں ہی انسان کیلئے دونوں جہانوں میں صلاح وفلاح کا اور نجات کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ توبہ کی بیآیات جن میں ان تینوں حضرات کی قبولیت توبہ کا تذکرہ ہے، ان آیات کے فوری بعداگلی ہی آیت میں اہلِ ایمان کو'' سے''کادامن تھامےر کھنے کی تاکید وہلقین کی گئے ہے:﴿ يَا أَيّهَا اللَّذِينَ آمنوا اتّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِين ﴿ (سورہ توبہ: ١١٩)

الله قبوليت توبه كااعلان هوا.....

 $(\Delta \cdot \Lambda)$ 

اس کے بعدوقت کا سفر جاری رہا ۔۔۔۔۔رسول الله والله کے امبارک دورگذر جانے کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خلفائے راشدین کا دور بھی دیکھا، آخری عمر میں بید مدینہ سے ملک شام منتقل ہوگئے تھے، جہاں انہوں نے مستقل رہائش اختیار کرلی تھی ، آخرو ہیں ملک شام میں ہی وہ میں کے سال کی عمر میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس دنیائے فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جالے۔

الله تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلندفر مائیں۔

الحمدالله آج بتاريخ كيم/ربيع الثانى ١٣٣١ه ، مطابق ٢١/جنورى ٢٠١٥ ، بروز بده يه باب مكمل موار رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت زبير بن ثابت رضي الله عنه:

ہجرتِ مدینہ کے بعدابھی محض دوسراسال ہی چل رہاتھا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کونیست ونابود کرڈالنے کی غرض سے اپنے لشکرِ جرارسمیت آ دھمکے تھے، تب ایک روز مدینہ شہرسے کچھ باہر' بدر' کے مقام پرمشرکین کے اس کشکرکورو کنے کی خاطرمسلمان اپنی صفیں درست کرنے میں مشغول تھے،اور جب بیر کام ہو چکام فیں درست ہو چکیں ،تب آخری لمحات میں رسول التعلیق اس الشکر براوران صفول بر' آخری نگاہ''ڈال رہے تھے، تا کہ خوب اطمینان کرلیا جائے کہ سب کچھ درست ہے، نیزید کہ ہرکوئی اپنی مناسب جگہ پرموجودہے۔ رسول التوافيظية أس وفت بدر كے ميدان ميں مسلمانوں كے جس اشكر براطمينان كى غرض سے'' آخری نگاہ''ڈال رہے تھے' درحقیقت پیروہ''پہلالشکر''تھاجو کچھ ہی دیر بعدآ ہے گی زیر قیادت مشرکین مکہ سے ٹکر لینے والاتھا، دینِ اسلام کا سورج طلوع ہونے کے بعدیہ اولین' تاریخی' اور ہمیشہ کیلئے فیصلہ کن معر کہ پیش آنے والاتھا، وہ معر کہ جس پرآئندہ ہمیشہ كيليّ امت مسلمه كي بقاء كا انحصارتها .....يهي وجه هي كه خودرسول التوليكيُّ اس نازك ترين موقع پر بار بااینے دونوں ہاتھ بلند کرکے اپنے رب سے مناجات اور دعاء وفریا دکرتے ہوئے بیالفاظ دہرارہے تھے کہ'اےاللہ! آج اگریہ تیرے مٹھی بھرمسلمان بندے مارے گئے، تو پھرآج کے بعد قیامت تک تیری اس زمین پر تیرانام لیواکوئی نہیں ہوگا'' آ یا اس موقع برانتهائی گڑ گڑا کر'اوراس قدر بیتابی کے ساتھ دعاء ومناجات میں مشغول تھے'نیزبارباراینی زبانِ مبارک سے یہی کلمات دہرارہے تھے' اور بڑی ہی بیقراری کی کیفیت میں آپ ً بار بارا پنے دونوں ہاتھ فضاء میں اس قدر بلندفر ماتے .....کہ آپ کے

كندهے يرركھي ہوئي جا درباربار پيچھے زمين پرگرجاتی .....حضرت ابوبكرصديق رضي الله عنه وہ جا دراٹھا کرآ ہے گئدھوں برڈالتے ....اور پھرتھوڑی ہی دہر میں وہ جا در دوبارہ زمین ىرگر جاتى .....مسلسلىيى كىفىت جارى تقى .....

ایسے میں ایک باراسی دعاء وفریا د کے دوران جب آیٹ نے اتفا قاً پلیٹ کراینے ساتھیوں کی جانب نگاہ ڈالی .....توسامنے ایک بالکل ہی نوعمراڑ کے کوکھڑ اہوایایا.....جوکہ آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا جا ہتا تھا، کچھ کہنا جا ہتا تھا،اس لڑ کے کی عمرا بھی تیرہ سال مکمل نہیں ہوئی تھی، تیرہواں سال چل رہاتھا، اس کے انداز سے سمجھداری ' خوب دانشمندی 'اورفہم وفراست جھلک رہی تھی ،اس کے سرایا سے اور حلئے سے خاندانی شرافت ونجابت ظاہر ہو رہی تھی۔

اس نو جوان نے اپنے ہاتھ میں چبکتی ہوئی تلوارتھام رکھی تھی ، دیکھنے والوں کو پیمنظر بڑا ہی عجیب محسوس ہور ہاتھا، کیونکہ اس کی بیلوارخوداس کے اپنے قدسے بھی بڑی تھی .... رسول التوافيطية كى نگاہ جب اس نوعمر يرير عن تواس نے موقع غنيمت جانا،اورآ يا كے قریب پہنچ کر بڑی ہی معصومیت کے ساتھ یوں کہنے لگا''اے اللہ کے رسول! میں آپ پر قربان، مجھے اجازت مرحمت فرمایئے کہ میں آپ کے جھنڈے تلے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر دشمنوں کےخلاف لڑی جانے والی اس اولین جنگ میں شرکت کرسکوں'' اس کی معصومیت اور به بیساخته بن دیکه کر ..... نیزاس کی به برجسته گفتگوس کر .....آپ بہت زیادہ متأثر ہوئے ،اورشفقت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے،اور پھر بیار سے اس کا کندھا تھیتھیاتے ہوئے آپ نے اس وقت اسے واپس چلے جانے کی مدایت کی ،اورتسلی دیتے ہوئے یوں فر مایا'' برخور دار! ابھی تم بہت چھوٹے ہو،البتہ آئندہ

تجھی بیموقع تنہیں ضرور ملے گا''۔

تب بینوعمرلڑ کا نہایت اداس اور ممگین .....اپنی تلوارز مین پر گھسٹتا ہواوا پس چل دیا،رسول التحقیقی کی زیرِ قیادت حق وباطل کے درمیان اس اولین معرکے کے موقع پر شرکت کے عظیم شرف سے محرومی بروہ کافی افسر دہ تھا.....

اور جب وہ اسی کیفیت میں بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہور ہاتھا' تب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہمراہ اسی طرح بوجھل قدموں کے ساتھ ایک عورت بھی چل دی، جو کہ اس نوعمرلڑ کے کی مال تھی، جس کانام''نوار بنت مالک'' (رضی اللہ عنہا) تھا، دراصل وہی اپنے اس نوعمرنو رِنظرکو لئے ہوئے مدینہ سے سفرکرتی ہوئی یہاں''بدر'' کے مقام پر پہنچی تھی، تاکہ اس کا یہ نوعمر بیٹارسول اللہ اللہ کے جھنڈ نے تلے حق وباطل کے درمیان اس اولین معرکے میں شرکت کے شرف سے سرخروہو سکے۔

ا نہی سوچوں میں کم ماں بیٹا دونوں'' بدر'' کے مقام سے سفر کرتے ہوئے واپس مدینہ میں اپنے گھریہنچے۔

رسول التُعلَيْقَةِ نے اس نوعمرلڑ کے کومیدانِ جنگ سے لوٹاتے وقت اگر چہ یہ کہتے ہوئے تسلی تو دی تھی کہ' ابھی تم چھوٹے ہو البتہ آئندہ بھی تمہیں ضرورموقع دیا جائے گا' کیکن اس کے باوجودوبال سے واپسی بروہ کافی اداس تھا.....

آخراس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، وہ یہ کہ' میدان جنگ سے تواگر چہ مجھے میری کمسنی کے باعث لوٹا دیا گیا، کیکن کیوں نہ میں دینِ اسلام کی سرکی بلندی کی خاطر' نیز پیغمبر اسلام کی خدمت اور صحبت ومعیت کے شرف سے ہمکنار ہونے کی خاطر .....میدانِ جنگ کی بجائے کوئی دوسرامیدان تلاش کروں، جہال عمر کا مسکلہ آڑے نہ آئے، اور میری بیہ کسنی رکاوٹ نہ بن سکے .....'

آخرغور وفکر کے بعداس نے یہ فیصلہ کیا کہ' میدانِ جنگ' کی بجائے' علم ومعرفت' کے میدان میں دینِ اسلام کی خدمت کا فریضہ سرانجام دیاجائے ،اوراس مقصد کیلئے اس نے سوچا کہ' میں شب وروز رسول التوالیہ کی خدمت میں رہوں گا،آپ کے روزانہ کے معمولات ِزندگی میں آپ کی خدمت بھی انجام دول گا، نیز اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت آپ سے اللہ کے دین کاعلم بھی حاصل کرسکول گا'

 ہے آپ کے قلب مبارک برنازل کی گئی ہیں''

یہ بات سننے کے بعدرسول التواقیقی نے نہایت مسرت کا اظہار فر مایا، نیز اس نوعمر کو دعائے خیر وبرکت ہے بھی نوازا۔

اور پھر قدر بے تو قف کے بعدوہ دونوں (لیعنی اس نوعمرلڑ کے کی ماں' نیز اس کے خاندان کاوہ معزز شخص ) بوں کہنے لگے''اے اللہ کے رسول!اس کے علاوہ اس لڑکے میں بڑی خونی پیجی ہے کہ بیکا فی سمجھدار ہے، لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے.....'

اور پھرڈرتے ڈرتے عرض کیا'' دراصل بہآپ کی خدمت میں رہنا جا ہتاہے، تا کہ اس طرح اسے آپ کی خدمت کا شرف بھی نصیب ہوسکے ، نیزیہ کہ بیآ پ سے اللہ کے دین کا علم بھی حاصل کر سکے''

تب رسول اللوالية في السنوعمر كي جانب بغور ديكھتے ہوئے ارشا دفر مايا'' برخور دار! تمهيں اللّٰد کی کتاب میں سے جو کچھ یاد ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی سناؤ''

تب اس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی ،اس موقع بررسول التوافیقی نے یہ بات محسوس فرمائی کہ واقعی اس نوعمرلڑ کے کا تلاوتِ قر آن کاا نداز بہت ہی عمدہ اور دکنشین ہے ، اس کے ہونٹوں سے نکلتے ہوئے قرآنی کلمات حمکتے ہوئے خوبصورت موتیوں کی مانند محسوس ہورہے تھے،مزید بہ کہاس کی تلاوت کے انداز سے پول محسوس ہور ہاتھا کہ گویا بہ کلمات محض اس کی زبان سے ہی نہیں' بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکل رہے ہوں ، نیزیہ کہ جو کچھوہ اپنی زبان سے پڑھر ہاہے'اس کے معنیٰ ومفہوم سے وہ خوب واقف بھی ہے،اور پھر یہ کہ اس براس کا خوب مضبوط مشحکم ایمان بھی ہے،اوراس کلام الہی کے ساتھ اس کا بہت زیادہ جذباتی تعلق اور والہانہ لگا وَ بھی ہے۔ چنانچہ رسول التُعلَيْقَةِ نے اس نوعمرلڑ کے کی زبانی تلاوتِ قر آن سننے کے بعد بڑی مسرت کا ظہار فرمایا،اور پھرفوری طور برہی اسے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت بھی مرحت فرمادی ..... یوں اس نوعمرلڑ کے کواب ہمیشہ کیلئے رسول التوافیقی کے انتہائی جلیل القدر صحابی

" حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه "کے نام سے یکارا جانے لگا .....

اس کے بعدرسول اللّعَلَيْكَ بِنے حضرت زیربن ثابت رضی اللّه عنه کو' یہود'' کی زبان سکھنے کی تا کید فرمائی ، کیونکہ اُس دور میں مدینہ اوراس کے مضافات میں یہود بڑی تعداد میں آباد تھے، وہ عربی بھی بولتے تھے،اوراینی زبان' عبرانی'' بھی بولا کرتے تھے،البتہ ان کی تحریریں اور خط و کتابت کے تمام سلسلے ان کی اپنی زبان لیعنی''عبرانی'' میں ہی ہوا کرتے تھے،رسول التولیک کے ساتھ بھی مختلف معاملات میں ان کا خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ آ بٹ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہود کی زبان سکھنے کی تا كىدفر مائى تقى \_

چنانچہآ ہے کی طرف سے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت زیڈنے بڑی سرگرمی اور مکمل توجہ کے ساتھ یہود کی زبان سیکھنا شروع کی ،اورخوب محنت کرتے ہوئے مختصر عرصے میں ہی عبرانی زبان پرتقر بروتح بردونوں لحاظ سے ہی خوب عبور حاصل کرلیا۔جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول التواليكية جب بھی ان يہو دِمدينه كے ساتھ كوئى خط وكتابت كرناجاتے ، يا يہودكى طرف سے اگر کوئی خط موصول ہوتا،تواپسے موقع پر بینو جوان زیدبن ثابت ٹر جے کا کام انجام دیا کرتے، یوں حضرت زید بن ثابت اب رسول التوافی کے 'مترجم' کی حیثیت سے پیچانے جانے لگے۔

اسى كيفيت ميں جب يجھ وفت گذر جا .....رسول التوافيظية كوزيد بن ثابت كُي فهم وفراست

لیافت وقابلیت 'اورسب سے بڑھ کریہ کہان کی امانت ودیانت برخوب یقین اور مکمل بھروسہ ہوگیا.....تب آپ نے ان دنیاوی اور زمینی معاملات کے علاوہ مزید بیر کہ ' آسانی امانت' بھی ان کے حوالے کردی ، یعنی آسان سے نازل ہونے والی قرآنی آیات کی کتابت کامقدس ترین فریضه بھی ان کے سیر دفر مادیا، پوپ حضرت زید بن ثابت رضی الله عنداب آپ کے مترجم (یاتر جمان) سے بڑھ کرمزید ہیکہ'' کا تب وحی''بھی مقرر ہوگئے۔ چنانچہ جب بھی قرآن کریم کی کوئی نئی آیت نازل ہوتی ' آپ زیڈ سے وہ آیت کھواتے ، وقتاً فو قتاً....مرورِز مانه کے ساتھ ....قرآنی آیات نازل ہوتی رہیں، زیرٌ لکھتے رہے ..... اور بوں آسان سے نازل ہوتی ہوئی ان قرآنی آبات کے ساتھ ساتھ ہی زیڈ بڑے ہوتے رہے....گویاان کی تربیت ہی ان نازل ہوتی ہوئی قرآنی آیات کے ساتھ ہوئی .... لہٰذا ظاہر ہے کہ ان آیات کے بارے میں زید بن ثابت کاعلم کس قدرراسخ ہوگا،ان آیات کے معانی ومفاہیم کے بارے میں انہیں کس قدر گہری معرفت وبصیرت حاصل رہی ہوگی ، نيزان آيات كے ساتھان كاكس قدر جذباتى لگا ؤاور تعلق خاطر رہا ہوگا..... چنانچہ جب وہ ان آیات کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے گئے تو یوں خود بخو دان کی زندگی ان آیات میں موجوداللہ کے احکام کے مطابق بنتی چلی گئی،ان کا اخلاق وکردار'نیز عادات واطوارالله کی مرضی کے مطابق ڈھلتے چلے گئے۔

مزید به که رسول الله واقعیلی کی زبانِ مبارک سے نکلتی ہوئی وہ بالکل تازہ بتازہ قرآنی آیات، نیز آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہوئے قرآن کے وہ نوارانی کلمات، جواب تک سی کی ساعت تک نہیں پہنچے تھے، سب سے پہلے زید بن ثابت رضی اللہ عنه کویہ آیات اور یہ کلمات سننے کاعظیم شرف نصیب ہوتا، اور وہ بھی براہِ راست رسول اللہ واقعیلی کی زبانِ مبارک سے،

لہذا یہی وجہ تھی کہ زیر کے دل کے در پیچے کھلتے گئے،ان کا دل قرآن کے نور سے منور ہوتا گیا، قرآنی علوم بلکہ ربانی علوم سلسل ان پر منکشف ہوتے چلے گئے۔
اس کا نتیجہ بہت جلد بیظا ہر ہوا کہ اس معاشر ہے میں خودرسول الٹوائی کے مبارک دور میں ہی بینو جوان یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآنی علوم کے بارے میں مستند ترین «مرجع» نضور کئے جانے گئے۔

اسی کیفیت میں وفت گذرتار ہا جتی کہ رسول التھ اللہ کا مبارک دورگذر گیا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہر لمحہ آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر رہے، نہایت ذوق وشوق اور بے مثال جذبے کے ساتھ آپ کی خدمت 'نیز تحصیلِ علم اور کسبِ فیض میں مشغول ومنہمک رہے، آپ بھی ہمیشہ زید ہے ساتھ انہائی عنایت اور شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے رہے، اور تادم آخران سے انہائی مسر ورو مطمئن رہے .....

## حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه عهدِ نبوی کے بعد:

رسول التواقية كي مسلسل صحبت ومعيت علمي استفاده اوركسب فيض نيز اس سلسلے ميں مسلسل محنت وكوشش وروجهد اور سعي بيهم كا نتيجه بيتھا كه حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه كودينى علوم ميں اس قدر بلندترين مقام ومر تب نصيب ہوا كه اُس دور ميں اور اُس معاشرے ميں كه جہال ہر طرف صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين كي مبارك ہستيال تھيں جن كي تربيت براهِ راست خودرسول الله والله في نظمي ، جہال چہارسو بڑے بڑے جبالِ علم موجود تھے، وہاں حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه كولمى لحاظ سے بہت خاص حيثيت حاصل تھى اور انہيں علم ومعرفت كي دنيا ميں انتهائى بلنديا يہ تخصيت تصور كيا جاتا تھا۔ وصوصاً قرآن كريم اور اس سے متعلق جو بھي علوم تھے ان كے بارے ميں حضرت زيد بن

ثابت رضی اللہ عنہ کامقام ومرتبہ بھی سے منفر داور متازتھا، اوراس کی بنیادی وجہ بہی تھی کہ رسول اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں رہتے ہوئے خود آپ کے حکم پر'' کتابتِ وحی' کی عظیم ترین خدمت' اور یہ مقدس ترین فریضہ سرانجام دینے کا نثرف اور اعز ازجس قدر بڑے پیانے پر حضرت زید بن ثابت کے جھے میں آیا۔۔۔۔۔ اس قدر بڑے پیانے پر یہ نثرف حضرات برحضرت زید بن ثابت کے جھے میں آیا۔۔۔۔۔ اس قدر بڑے پیانے پر یہ نثرف حضرات برحضرت وحی میں نہیں آیا۔۔(۱)

لہذا قرآن کریم آج چودہ سوچھتیں سال گذرجانے کے باوجوددنیا کے کونے کونے میں پڑھاجار ہاہے،اس کی تلاوت نیزاس کی پاکیزہ ومقدس تعلیمات پڑمل کے ذریعے اہلِ ایمان اپنے لئے دونوں جہانوں میں خیروخو بی اورصلاح وفلاح کاسامان اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں سسیٹ رہے ہیں سمیٹ رہے ہیں سامن کے بیجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اس محنت وکوشش کا بہت بڑا ممل دخل ہے جووہ سسبتو فیقِ الہی سند کا بہ وحی ' کی حیثیت سے

انجام دیتے رہے، لہذااس سلسلے میں تمام امت یقیناً ان کی مرہونِ منت ہے۔

(۱) اگرچه حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کے علاوہ دیگر کا تبین وتی بھی یقیناً یہ عظیم خدمت انجام دیتے رہے، خصوصاً یہ کہ زید بن ثابت تو مدینہ کے باشندے تھے، مدنی دور میں (یعنی ہجرت کے بعد) مسلمان ہوئے تھے، مدنی دور دس سال کے عرصے پر مجیلاتھا، مکہ مکر مدمیں بی خدمت سبب سے زیادہ حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه انجام دیتے رہے تھے.....

لیکن بیرسی حقیقت ہے کہ کی دور میں مسلمان مغلوب اور مجبور و مقہور ہے، ان کا کوئی مستقل معاشرہ نہیں تھا، اپنا کوئی نظامِ زندگی نہیں تھا، جبکہ مدینہ میں اپنا معاشرہ اور اپنا نظام تھا، بلکہ با قاعدہ مستقل اسلامی ریاست وجود میں آچکی نظامِ زندگی نہیں تھا، جبکہ مدینہ علی احکام پر شتمل قرآنی آیات بکثرت نازل ہوتی رہیں، الغرض مدنی دوراگرچہ مکی دورکی بنسبت مخضرتھا، لیکن قرآنی آیات مدنی دور میں بہت زیادہ نازل ہوئیں، بنسبت مکی دورکے، اور اس مدنی دور میں ''کابتِ وی'' کی خدمت سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہی انجام دیتے رہے، الہذا مجموعی طور پر بیشرف سب سے زیادہ بڑے پر انہیں ہی نصیب ہوسکا۔

التعلق تمام کے میارک دور میں قرآنی علوم سے متعلق تمام معاملات میں ہرکوئی حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کی خاص حیثیت اور مقام ومرتبے کا معترف رہا ..... بعینہ یہی کیفیت رسول التوافیقی کامبارک دورگذرجانے کے بعدحضرات خلفائے راشدین کے دور میں بھی برقر اررہی .....

چنانچہ رسول التعلیقی کی اس جہانِ فانی سے رحلت کے فوری بعد جب صورتِ حال یکسر بدل کررہ گئی تھی ،تب اس بدلی ہوئی صورتِ حال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیک وقت بہت سے فتنوں نے سراٹھایا تھا (جھوٹے مدعیانِ نبوت ،منکرینِ زکوۃ ،مرتدین ،وغیرہ) تب رسول التوالية كاولين جانشين كي حيثيت سے ان تمامتر فتنوں كي سركو بي وہيخ كئى كي عظیم ذمہ داری حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں برآ بڑی تھی 'جسے انہوں نے بڑی ہی عزیمت واستقامت اورایمانی جذبے کے ساتھ بحسن وخو بی نبھایا تھا۔

## لم يجمع قرآن:

انہی دنوں ظاہر ہونے والے فتنوں کے اسی سلسلے میں نبوت کے ایک حجھوٹے دعویدار ''مُسیلمہ کذاب'' کی طرف سے بریا کردہ فتنہ بھی بڑی ہی شدومد کے ساتھ اٹھا تھا،جس کے نتیجے میں مشہور ومعروف جنگ''یمامہ'' کی نوبت آئی تھی، یہ بہت ہی خطرناک اورنازک ترین موقع تھا، انجام کاراگرچه مسلمانوں کوفتح نصیب ہوئی تھی ،مسلمہ بھی مارا گیاتھا، کین اس جنگ کے دوران مسلمانوں کوشد پدمشکلات کاسامنا کرنا پڑاتھا، جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہواتھا، ایک ہزار سے زائدمسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں سے سترحفاظِ قرآن تھے....ایک ہی جنگ میں ایک ساتھ سترحفاظِ قرآن کی شہادت.....یہ صورتِ حال یقیناً بهت ہی پریشان کن تھی ..... کیونکہا گریپسلسلہاسی طرح جاری رہاتو پھر

"حفاظتِ قرآن" كاكياا نظام موكا؟

يه بات اگرچه تمام مسلمانوں کیلئے ہی باعثِ تشویش تھی انیکن بالخصوص حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنه سلسل حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنه کے سامنے اصرار کرتے رہے کہ جلداز جلد قرآن کریم کو یکجا کر کے کتابی شکل میں محفوظ کرلیا جائے ،اس پر حضرت ابوبکر ابتداء میں توبيجواب دينة رہے كه 'جوكام خودرسول التوافيظية نے ہيں كيا 'ميں وہ كام كس طرح انجام دے سکتا ہوں' کیکن بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے سلسل اصرار کے نتیجے میں حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ کواس بارے میں شرح صدر ہو گیا ،اوروہ اس چیزیر آمادہ ہوگئے۔ ظاہرہے کہ بیہ جمع قرآن'انتہائی اہم اور نازک ترین کام تھا جو کہ دوجارآ دمیوں کے بس کی بات نہیں تھی ، لہذااس مقصد کیلئے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے متعددایسے افراد پرمشتمل ایک تمیٹی تشکیل دی جنہیں حفظ قرآن کے حوالے سے بڑی شہرت' نیزعلوم القرآن میں خوب مہارت اور مکمل دسترس حاصل تھی ،ان میں سے ہرایک کااپنی جگہ بڑانام تهااور بلندمقام تها.....اور پهران تمام حضرات برشتمل استمینی کاسر براه حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کومقرر کیا گیا....اس تمیٹی میں شامل ان تمام حضرات نے اس بات پر خوشد لی سے اتفاق کیا،ان میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان سبھی حضرات نے زیدین ثابت کی اس سربراہی براپنی طرف سے مسرت کا اور مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه کیلئے یہ چیز یقیناً بہت بڑی آ ز ماکش تھی ،اور بہت ہی بڑی ذمه داری تھی، کیونکہ اس چیز کاتعلق'' کتاب اللہ'' کے ساتھ تھا،الہذابہ انتہائی حساس اور نازك ترين معامله تفابه

جبکہ معاملے کی اس نزاکت کے ساتھ ساتھ بیاللہ کے دین اور اللہ کے کلام کی بہت عظیم

ترین خدمت بھی تھی،حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنه کیلئے یہ بہت بڑا شرف اوراعز از بھی تھا کہ وہ تمیٹی جو پہلی بارقر آن کریم کو کتابی شکل میں تیجا کرنے کا مبارک ترین کام انجام دے رہی تھی' بیراس تمیٹی کے سربراہ تھے..... نیز اس سے رسول التعلیقی کے اولین جانشین اورخليفة المسلمين حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه وديكرا كابرصحابهُ كرام رضوان الله يبهم اجمعین کے نز دیک زیدبن ثابت رضی الله عنه کا جومقام ومرتبه تھا،ان کے علم پرانہیں جومکمل اعتمادتها،اس سے بھی بڑھ کریہ کہان کی امانت ودیانت پر جو بھروسہ تھا....اس واقعے سے اس چیز کی بھی خوب عکاسی ہوتی ہے....گویارسول التعلیقی کے اولین جانشین حضرت ابوبكرصد بقِ رضى الله عنهُ وديكرا كابر صحابهُ كرام رضوان الله عليهم اجمعين كيز ديك '' قرآن كريم"ك بارے ميں حضرت زيدبن ثابت رضى الله عنه كاعلم "حرف آخر"كى حيثيت ركه التها....

چنانچہ حضرت زیدبن ثابت رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی اس تمیٹی نے پہلی بار دجمع قرآن 'کی بعظیم خدمت انجام دیتے ہوئے قرآن کریم کو کتابی شکل میں یکجااور محفوظ کرلیا.... يقيينًا اس حوالے سے تمام امتِ مسلمہ تا قيامت حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه كي مرہون منت رہے گی۔

☆..... ''رسم عثمانی .....اور حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه'':

خلیفۂ اول حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کی اس جہانِ فانی سے رحلت کے بعد خلیفہ ٔ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کا دورآیا، جو که یا د گاراور بے مثال فتو حات کا دورتھا، جس کے نتیج میں اسلامی ریاست مشرق ومغرب میں بہت زیادہ وسعت اختیار کرگئی ..... مزيديه كهان مفتوحه علاقول سيتعلق ركھنے والے غيرعرب باشندے بھی بہت بڑی تعداد

میں دینِ اسلام قبول کرتے چلے گئے تھے۔

اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ سوم کی حیثیت سے جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منصبِ خلافت سنجالاتو کیفیت یہی تھی کہ اسلامی ریاست کارقبہ بہت زیادہ وسعت اختیار کرچکا تھا ......مزیدیہ کہ اب خود حضرت عثمان گرور میں بھی کافی فتوحات ہوئیں .....جس کے نتیج میں مزید غیر عرب باشند ہے مسلمان ہوتے چلے گئے .....جو کہ دین اسلام کی حقانیت وصداقت کا بہت بڑا ثبوت تھا کہ مشرق ومغرب میں جو کوئی بھی اپنی آنکھوں سے تعصب کی عینک اتار کرسیچ دل اور خلوصِ نیت کے ساتھ قرآنی تعلیمات کا مطالعہ کرے وہ ان یا کیزہ تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ ساتھ قرآنی تعلیمات کا مطالعہ کرے وہ ان یا کیزہ تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ۔.....

لیکن اس کے ساتھ ہی'' قرآن کریم'' کے حوالے سے اس موقع پرایکِ قابلِ تشویش صورتِ حال یہ پیش آئی کہ دور دراز کے علاقوں سے ایسی خبریں موصول ہونے لگیں کہ قرآن کریم کے بعض کلمات کے تلفظ کے معاملے میں لوگوں میں اختلاف کی نوبت آرہی ہے۔

دراصل قرآن کریم کے بعض کلمات اس طرح تحریر تھے کہ انہیں ایک سے زائد طریقے سے
پڑھا جاسکتا تھا (بالخصوص جبکہ اُس دور میں حروف پر نقطے وغیرہ بھی نہیں لگائے جاتے
تھے) قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں ہے لہذا اہلِ زبان یعنی عربوں کیلئے تو اس میں کوئی
دفت نہیں تھی، کیونکہ وہ قرآنی کلمات کے معانی ومفاہیم سے واقف تھے، لہذا وہ بخوبی
جانتے تھے کہ کس کلے کوکس طرح پڑھنا ہے ۔۔۔۔۔البتہ جو اہلِ زبان نہیں تھے، ان کیلئے یہ
معاملہ کافی نازک تھا۔۔۔۔ بالخصوص دوردراز کے ایک علاقے ''آرمینیا'' کے محاذ پرمسلمان

سیاہی اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطردن بھردشمن کے خلاف برسر پیکارر بنے کے بعد رات کی تاریکی تھیلتے ہی جب اینے رب کے ساتھ راز و نیاز 'اور دعاء ومناجات میں مشغول ہوجاتے ،ان کے خیموں سے تلاوتِ قرآن کی آوازیں بلندہونے لگتیں،تو ایسے میں پیہ بات شدت کے ساتھ محسوس کی جاتی کہ قرآن کریم کے بعض کلمات کے تلفظ میں ان میں فرق اوراختلاف بإياجاتا، كوئي كس طرح تلفظ كرتا، اوركوئي كس طرح ..... يون ان ميس اختلاف کی نوبت آتی ....قرآن جوکہ الله کا کلام ہے،اورجوکہ تمام مسلمانوں کواتفاق واتحاد کا سبق سکھا تاہے ....خوداسی قرآن کے تلفظ اور تلاوت کے بارے میں ہی اگر اختلاف کی نوبت آنے گئے.....مزید یہ کہ مسلمان سیاہی اگر باہم اختلاف کرنے لگیس (وہ بھی قرآن کریم کے بارے میں) تو ظاہر ہے کہ معاملہ س قدر سکین تصور کیا جائے گا ..... چنانچہ وہاں'' آرمینیا'' کے اس محاذیراسلامی لشکر کے سیہ سالارحضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللّه عنه (۱) نے اس صورت حال کی نزاکت اور سنگینی کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا، اور پھرآ رمینیا سے بہت طویل سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، جہال انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللّٰدعنه کوصورتِ حال کی نزاکت ہے آگاہ کیا،اور جلداز جلد اس معاملے کے مناسب حل کیلئے کسی فوری اقدام کی اہمیت وضرورت کی طرف انہیں متوجہ

چنانچہ فوری اور ہنگا می طور پراس معاملے کے سدِ باب کی غرض سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اکابرِ صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ فر مایا کہ'' قرآن کریم کا ایک نیانسخہ تیار کیا جائے ، جس میں ہر کلے کواور ہر لفظ کو فقط اسی طرح کے '' قرآن کریم کا ایک نیانسخہ تیار کیا جائے ، جس میں ہر کلے کواور ہر لفظ کو فقط اسی طرح

<sup>(</sup>۱) حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه کامفصل تذکره ملاحظه ہو صفحات [۵۹۷\_۲۲۲] \_

تحریر کیا جائے کہ جس طرح اس کا تلفظ مقصود ہے، کسی اور طرح اسے پڑھاہی نہ جاسکے'۔ چنانچہ اس فیصلے پڑ مملدر آمد کی غرض سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کبارِ صحابہ میں سے متعدد ایسے افراد پر شتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جنہیں تمام دینی علوم' بالحضوص قرآنی علوم میں خوب مہارت اور بے مثال دسترس حاصل تھی .....اور پھراس کمیٹی کے سربراہ کے طور پر انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا (جبیبا کہ اس سے قبل' دہمی فرآن 'کے موقع پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں ہی منتخب فرمایا تھا)

چنانچہاس مقصد کیلئے مخصوص رسم الخط پراتفاق کیا گیا،اور پھراس مخصوص اور طے شدہ رسم الخط کے مطابق قر آن کریم کاازسرِ نونیانسخہ تیار کیا گیا (حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کیا طرف نسبت کے طور پریہ مخصوص رسم الخط ہمیشہ کیلئے''رسمِ عثمانی'' کے نام سے معروف ہوگیا)۔

اس موقع پرقرآن کریم کی از سرنو کتابت کا بی قطیم کام بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ہی انجام دے گیا ..... یوں'' حفاظتِ قرآن' کے حوالے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بی بھی ایک یادگارترین دینی خدمت' نیزتمام امت پرتا قیافت ان کی طرف سے بی بھی ایک احسانِ عظیم تھا۔

## الفرائض: المرائض:

رسول التوالية كجليل القدر صحابي حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه كاقر آن كريم كے ساتھ جو والہانه لگا وَاور تعلقِ خاطرتھا' نيز قر آنی علوم میں انہیں جو غیر معمولی مہارت اور دسترس حاصل تھی ...... خاہر ہے كہ ..... بتوفیقِ الہی ..... بیرسول التوالیقی كے ساتھ ان كی

محبت صحبت ومعیت اور کسبِ فیض کے معاملے میں خاص دلچین خلوصِ نیت جذبہ ٔ صادق نیز سالہاسال تک'' کتابتِ وحی'' کا مقدس ترین فریضہ سرانجام دیتے رہنے کا ہی نتیجہ وثمرہ تھا.....

قرآنی علوم میں اس مہارت و دسترس کے علاوہ مزید ہے کہ دیگر اسلامی علوم میں بھی ہے کہ کہ ہیں سے کم نہیں تھے....خصوصاً ایک اہم ترین علم جے 'علم الفرائض' کے نام سے یا دکیا جاتا ہے، جس سے مراد ہے ''میراث کی تقسیم کاعلم' یعنی کسی انسان کی وفات کے بعداس کے ورثہ میں اس کی چھوڑی ہوئی وراثت کی تقسیم کا طریق کا راور اس سے متعلق شرعی احکام ۔
میں اس کی چھوڑی ہوئی وراثت کی تقسیم کا طریق کا راور اس سے متعلق شرعی احکام ۔
یہاں اس بات کو بھی ناضروری ہے کہ دین اسلام میں ''حقوق اللہ'' کے ساتھ ساتھ ''حقوق العباد' کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے ، بالخصوص مالی معاملات میں اس کی اہمیت مزید بڑھی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہرفوت شدہ شخص کیلئے اس کے وارثوں کی تعیین خودقر آن کریم میں کردی گئی ہے (ا) مزید ہے کہ ہرفوت شدہ شخص کیلئے اس کے وارثوں کی تعیین خودقر آن کریم میں کردی گئی ہے (ا) مزید ہے کہ ہرفوت شدہ فوت شدہ وخواہ زیادہ ہویا کم .....بہرصورت اس وارث کے حوالے کیا جانا ضروری ہے (۲)

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ اس علم (علم الفرائض، یاعلم میراث) میں چونکہ کافی حسابی باریکیاں ہواکرتی ہیں، نیزیہ کہ فوت شدہ فض کے وارثوں میں سے ہرایک کااس کے ساتھ جس نوعیت کارشتہ ہواکرتا ہے اس کی بناء پر بسااوقات اس تقسیم میں پیچیدہ صورتِ حال پیش آجایا کرتی ہے۔ سبجباراس چیز کا تعلق بھی '' مالی حقوق'' سے ہے، لہذا یہ معاملہ حال پیش آجایا کرتی ہے۔ سبجباراس چیز کا تعلق بھی '' مالی حقوق' سے ہے، لہذا یہ معاملہ (۱) یہی کیفیت مستقین زکو ہ کے معاملے میں بھی نظر آتی ہے کہ تمام مستحقین (مصارف زکو ہ) کا تعین خود قرآن کریم میں کردیا گیا ہے ﴿ اِنّمَا الصّدَ قَاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيهَا ....﴾ (التوبة [۲۰]

انتہائی نازک اور حساس ہوا کرتاہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرونِ اُولی اورخود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک دور سے ہی ہمیشہ آج تک تمام دینی علوم میں''علم الفرائض'' کی بڑی اہمیت رہی ہے،حقیقت یہ ہے کہ یہ ہرایک کےبس کی بات نہیں ہے، بلکہاس میں مہارت اور دسترس حاصل کرنے کیلئے بڑی محنت اورعرق ریزی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔

چنانچه حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه کواس علم میں خاص مهارت اور دسترس حاصل تقی ، عوام وخواص بھی اس معاملے میں ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ ً کرام رضوان اللہ کیہم اجمعین جن میں سے ہرکوئی اپنی جگہ م کاسمندر تھا....ان بھی کا یہی معمول تھا کہاس حوالے سے (یعنی تقسیم میراث میں) اگر کوئی پیچیدہ صورتِ حال درپیش آ جاتی تووہ انہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔

التدعنه کا کردار: رسول التُعالِينية كي صحبت اورسلسل كسب فيض نيز اس سلسلے ميں خاص توجه غير معمولي ذوق وشوق'اوردلچینی کی بدولت حضرت زیدین ثابت رضی اللّٰدعنه کوجس طرح علمی میدان میں خاص مقام ومرتبہ حاصل تھا.....اسی طرح اُس دور میں مسلمانوں کے باہم معاشرتی مسائل نیز سیاسی معاملات میں بھی ان کی اصابت رائے پرسب متفق تھے۔

جنانچہ رسول التعلیقی کی اس جہان فانی سے رحلت کا جاں گداز واقعہ جب پیش آیا،جس کے نتیجے میں تمام مسلمان انتہائی رنج وغم کی کیفیت سے دوحیار تھے....کین عین اسی وقت رنج وغم کی اس کیفیت کےعلاوہ مزیدایک اہم ترین معاملہ جودرپیش تھا،جس پرآئندہ ہمیشہ كيليخ تمام امت كى بقاء كا دارومدار تفاسسوه بيركه رسول التوليسية كا جانشين اب كون موكا؟

رسول التوافيظية كاجسد اطهراب تك ان لوگوں كے درميان موجود تھا، تجہير وتكفين ابھى تك نہیں ہوئی تھی .....کہ اس دوران بیہ معاملہ خطرنا ک صورتِ حال اختیار کرنے لگا،طرح طرح کی آوازیں بلندہونے لگیں ....سازشی عناصر کھیے ہوئے رشمن اور فتنہ پر دازتشم کے لوگوں نے اپنے نایاک عزائم کوملی جامہ پہنانے کی غرض سے بھاگ دوڑ کے سلسلے شروع

كوئى كہنے لگا'' رسول الله والسلية مهاجرين ميں سے تھے،لہذااب آپ كى خلافت و جانشينى بھى محض مہا جرین ہی کاحق ہے''

كوئى كہنے لگا''انصار كى دعوت بررسول التَّقِلِيَّةُ اپناشهر مكه جيمورٌ كرمدينة تشريف لائے . لهذاانصارخلافت کے زیادہ حقدار ہیں'

کسی نے کہا'' دوخلیفہ ہونے حاہئیں .....ایک مہاجرین میں سے،اورایک انصار میں سے' الغرض اس وفت صورت ِ حال البيئ هي كه سي بھي لمجے بيه معامله خطرناک رُخ اختيار كرسكتا تھا،اور عین ممکن تھا کہ صورتِ حال اس قدر بگڑ جائے کہ معاملہ ہاتھوں سے نکل جائے .... ایسے میں'' سقیفۂ بنی ساعدہ''نامی مقام پر بلند ہوتی ہوئی ان رنگارنگ آوازوں کے درمیان حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ نے فیصلہ کن انداز میں حضرت ابوبکرصدیق رضی اللّٰدعنہ كى طرف متوجه ہوتے ہوئے بآوازِ بلندكہا''ابوبكر!اپناہاتھ بڑھائے''حضرت ابوبكرصديق رضی اللّه عنہ نے جب ایناہاتھ ان کی جانب بڑھایا تو حضرت عمرؓ نے فوراً اپناہاتھ ان کے ہاتھ پررکھتے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوکریوں کہا''لوگو! یہی ہمارے خلیفہ ہیں، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کررہا ہوں ،لہذاتم سب بھی انہی کے ہاتھ پر بیعت کرلؤ'۔ حضرت عمر رضی الله عنه کی اس جرأت نیز ان کی طرف سے اس فوری اور بروقت اقد ام کی

وجہ سے معاملہ کافی حد تک سنجل گیا، بات بگڑنے سے پچ گئی ..... تاہم اس کے باوجو داصل معاملہ تو''انصار'' کا تھا، کیونکہ مدینہ کے اصل باشندے تو وہی تھے، ایسے میں ان کی مرضی کے بغیراس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ اور کوئی یا ئیدا دشم کا اقدام بہت مشکل تھا.....لہذا بیہ بات انتهائی ضروری تھی کہ خودانہی میں سے کوئی ایسی آوازبلند ہوکہ جوسب کیلئے اس قدر واجب الاحترام ہو کہاس کی مخالفت میں بولنے کی کوئی جرأت نہ کر ہے.....

چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے اس طر زعمل کے فوری بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ (جوخودانصارِمدینہ میں سے تھے) اپنی قوم (لیعنی انصار) کی جانب متوجہ ہوئے،اور ہاوازِ بلندکمل وقار'اورمتانت وسنجیرگی کے ساتھ بس انہوں نے ایک فیصلہ سناديا.....

وهُخُص جو ہمیشہ رسول التعلیقی کی صحبت ومعیت میں رہا، وہاں رہتے ہوئے اللہ عز وجل کی جانب سے نازل ہونے والی وحی لکھتار ہا،قرآنی آیات تحریر کرتار ہا، یہی وجہ تھی کہ اس کا پنادل بھی قرآن کے نور سے منورتھا،اوراسی لئے اس کی زبان سے نگلی ہوئی ہربات میں خاص تأ نیرتھی،اس کی ہربات مخاطب کے دل میں اتر جانے والی تھی....قرآن اوراللہ کے یا کیزہ کلام کی برکت سے .....

چنانچہاس نازک ترین موقع پر بھی کہ جب امت کی وحدت سخت خطرے میں تھی .....امت كى كشتى ہىچكولے كھار ہى تھى....ايسے ميں حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه نے مكمل عزم اور حوصلے کے ساتھ مختصر مگر کھوس اور دوٹوک فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا''اے جماعت انصار! رسول التوليكية چونكه خودمها جرين ميں سے تھے، لہذااب ان كا جانشين بھي مهاجرين میں سے ہی ہوگا''

اور پھر قدرے تو قف کے بعد مزید فرمایا''ہم زندگی بھررسول اللھ آلیہ کے''انصار'' بنے رہے، الہٰدااب آئندہ بھی ہم ہمیشہ کیلئے رسول اللہ آلیہ آلیہ کے جانشین کے''انصار'(یعنی مددگار)ہی بنے رہیں گے'

یعنی اللہ کے دین کی نشر واشاعت نیز ہر خیر وخو بی کوعام کرنے اور ہر برائی کولگام دینے کے معاملے میں ہم اب بھی بدستور' انصار' (مددگار) اور دست وباز و بنے رہیں گے، جیسا کہ خودرسول الله الله الله کے مبارک دور میں ہم اسی مقصد کیلئے انصار بنے رہے۔(۱) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس دوٹوک اعلان کے ساتھ ہی تمام انصار مدینہ مطمئن ہو گئے ،اور نہایت جوش وخروش کے ساتھ ہی تمام انصار مدینہ مطمئن ہو گئے ،اور نہایت جوش وخروش کے ساتھ ہنسی خوشی آگے بڑھ کر حضرت

(۱) یہاں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ اس موقع پر انصار کا خلافت سے دستبرداری پر رضا مند ہوجانا بھی ان کے ''ایثار''کا ایک مظہر تھا۔۔۔۔۔حضرات انصار کی طرف سے ہمیشہ ہرنازک موقع پریہ''ایثار''ہی ان کی اتنی بڑی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے خود قرآن کریم میں ان شاندار الفاظ میں ان کی تعریف بیان کی گئی: ﴿ وَیُـوْ شِدُونَ عَلَیٰ اَنُ فُسِهِم وَلَو کَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ ۔۔۔۔﴾ (الحشر: ۹) یعنی''وہ خود اپنے او پرتر جیح دیتے ہیں دوسروں کو ،خواہ وہ خود کتنے ہی قتاح ہوں۔۔۔۔''

ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے ..... یوں خفیہ دشمنوں کی طرف سے تیار کی گئی وہ تمام سازشیں دم تو ڑگئیں .....امت کی وحدت یارہ یارہ ہونے سے پچ گئی ..... اس عظیم کارنامے' یعنی اس نازک موقع پرانصارکو سمجھانے اورانہیں قائل کرنے' نیز مہاجرین وانصار کو یکجااور متحدر کھنے میں حضرت زیدبن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو بنیا دی كرداراداكيا..... يقيينًا ان كايه كارنامه بميشه نا قابلِ فراموش تصور كياجا تارب كا\_ 🖈 ....اس نازک ترین موقع برحضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه کابه نا قابل فراموش اورتاریخی کردار....ان کامیخضرمگر دوٹوک فیصلہ .....اور پھرتمام انصارِمدینه کی طرف سے اس فیصلے کی یذیرائی ..... یقیناً پیسب کچھان کے خلوص نیت اورایمانی جذبے کاہی نتیجہ تها....عرصة درازتك كتابت وحي كي مقدس ترين خدمت سرانجام ديتے رہنا' رسول الله علامی است کے ساتھ ان کا والہانہ اور جذباتی لگا وَاور تعلقِ خاطر ' آپ کی خدمتِ اقدس میں رہتے ہوئے مسلسل علمی استفادہ' کسب فیض' اور پھراس کے نتیجے میں اُس معاشرے میں ان کاوہ بلندترین مقام ومرتبہ....یہی وہ تمام اسباب تھے جواس موقع بران کے اس مخضرمگر ملوس فیصلے کی مقبولیت ویذیرائی کاسب بنے ....نیزیہی وجہ تھی کہ اس معاشرے میں تمام بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین جوخود جبال علم تصور کئے جاتے تھے....وہ ان کا بے حداحتر ام کیا کرتے تھے....

#### ☆....وفات:

اسی کیفیت میں وقت کا سفر جاری ریا .....حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نهایت ذوق وشوق اور بے مثال جذبے کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت اورنشر واشاعت میں ہمیشہ ہی مشغول ومنهمک رہے،اسی چیز کوتادم آخرا پنااوڑ ھنا بچھونااورا پناشیوہ وشعار بنائے رکھا،

حتیٰ کہ روم چے میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔

یوں رسول اللیولیفی کے بیال القدر صحافی حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه اس دنیائے فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جاملے ..... جب ان کی عمر چھین برس تھی۔ الله تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلندفر مائیں ، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب آلیکی ہ اورتمام صحابهٔ کرام رضوان الله یهم اجمعین کی صحبت ومعیت کے شرف سے سرفراز فر مائیں۔

## 

الحمدللدآج بتاریخ ۲/ربیج الثانی ۴۳۱ه مطابق ۴۶/جنوری ۴۰۱۵ بروز پیریه با مکمل موایه رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه:

رسول التواليكي كي بيجليل القدر صحابي جوكه ابوايوب انصاری كی كنيت سے معروف موسول التواليكي كنيت سے معروف موسوكئے، جبكه ان كانام خالد بن زيدتھا، مدينه كے مشہور ومعروف اور معززترين خاندان "بنونجار" سے ان كاتات تھا۔

رسول الله والته المحترم يعنى عبد المطلب كى والده ملمى بنت عمر وكاتعلق بهى اسى خاندان سول الله والته الته والمحترم يعنى عبد المطلب كى والده ملمى بنت عمر وكاتعلق بهى اسى خاندان معنى منتجة وارى مسيحة الته والمحترب والته والمحترب والته والمحترب والم

رسول الله والله والدعبر الله بن عبد المطلب جب سیده آمنه بنت و جب کے ساتھ شادی کے محض چند ماہ بعد ملک شام کی طرف تجارتی سفر پرروانہ ہوگئے تھے، اور پھروہاں سے واپسی کے موقع پردورانِ سفر بیار پڑگئے تھے، مکہ اور ملک شام کے در میان وہ تجارتی شاہراہ جس پراُس زمانے میں تجارتی قافلے چلاکرتے تھے وہ مدینہ کے قریب سے گذرتی تھی، چنانچہ واپسی کے اس سفر کے دوران جب راستے میں عبداللہ کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی اوران کیلئے سفر جاری رکھنا کافی مشکل ہوگیا، ایسے میں یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب سے گذرر ہاتھا، تو موقع غنیمت جانتے ہوئے عبداللہ سفر جاری رکھنے کی بجائے مدینہ میں ہی رک گئے تھے،''خاندان میں قیام کیا تھا، اور تب ان کی طبعت سنجل نہیں سکی تھی، انہوں نے مدینہ میں اسی خاندان میں قیام کیا تھا، اور تب ان کی طبعت سنجل نہیں سکی تھی، چنددن کی علالت کے بعدو ہیں مدینہ میں ہی ان کا انتقال ہوگیا تھا، اور پھرو ہیں مدینہ میں بھی کہوئی تھی۔

آپ ہوئ شفقت سے بار بارانہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشا دفر ماتے: دَعُـوهَـ فَإِنَّهَا مَأْمُورَة ..... يعني 'السي حجور دو، بيروالله كم سي چل رہى ہے .....' ہ خرمسلسل چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچ کراونٹنی رک گئی ،اور پھر پچھ دیر اِ دھراُ دھر دیکھنے کے بعد بیٹھ گئی، یہ بعینہ وہی جگہ تھی جہاں آج مسجد نبوی آباد ہے.....اوریہی اُس معزز ترین خاندان' بنونجار'' كامحلّه تفا\_

اس یا دگارترین موقع پراگر چه و بال مدینه میں (جس کا نام اُس وقت پیژب تھا) سبھی لوگوں نے اپنے محبوب ترین مہمان یعنی رسول التوافیقی کیلئے اپنے گھروں کے نیز اپنے دلوں کے در دازے کھول رکھے تھے، ہر کوئی دیدہ ودل فرش راہ کئے ہوئے تھا....کین آپ کی اوٹٹی چلتے چلتے جب خود ہی ایک جگہ رک گئی ،اور پھراسی جگہ بیٹے بھی گئی ،تواب ظاہر ہے کہ اس مقام پرسب سے قریب ترین جوگھر تھا،اسی گھر کے مکینوں کاہی اب سب سے بڑاحق تها.....اوروه گهر جس کسی کا تها،اس خوش نصیب ترین انسان کا نام تها''ابوایوب انصاری''، تب حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا.....قدرت ان یراتنی مهربان ہوگئ تھی،اللہ کی طرف سے انہیں بیا تنابر ااعز از اوراتنی بڑی خوشی نصیب ہوئی تقى .....گوياان كى توقسمت ہى جاگ اھىقى \_

چنانچہ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللّٰدعنہ بڑی ہی بیتانی کے ساتھ لیکے،رسول اللّٰعِلَيْكِيُّ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،انتہائی والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا، نیز آپ کا جو کچھ مختصر سامان تھالیک کراسے اٹھایا.....اور دیوانہ واروہ سامان لئے ہوئے اپنے گھر کے دروازے كى طرف چل ديئے .....گوياد نيا بھر كا كوئى قيمتى ترين خزان مل گيا ہو،اورانہيں بيرانديشه ہوكه کہیں بیخزانہ مجھ سے چھن نہ جائے ....اس لئے بہت جلدی اور فوراً سے پیشتر اس خزانے

کولے جا کر بحفاظت اپنے گھر میں چھپادیا جائے .....یہی کیفیت اس وقت حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ہور ہی تھی۔

کے .....حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر دومنزلہ تھا، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کے قیام کیلئے گھر کا بالائی حصہ خالی کرنے کا فیصلہ کرلیا، تا کہ خودمیاں بیوی دونوں ینچے رہیں ،اور آپ بالائی منزل پر رہیں .....ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ او پر رہیں، نیزیہ بات بھی پیشِ نظرتھی کہ یہ دونوں میاں بیوی اگراو پر رہیں گے تو وہاں اٹھتے بیٹھے اور چلتے پھرتے ان کے قدموں کی آواز نیچ آئیگی بوں آپ کے آرام میں خلل واقع ہوگا، نیزشاید کچھ کر دوغبار بھی نیچ کرے جو آپ کیلئے پریشانی کا سب بنے گا .....(کیونکہ اُس دور میں مکانات کیجے تھے، لہذا اس چیز کا اندیشہ تھا)

چنانچان دونوں میاں ہیوی نے رسول الله الله الله کو جب اس بارے میں مطلع کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میرے لئے نیچر ہناہی زیادہ مناسب ہوگا، ساتھ ہی ہے وجہ بھی بیان فرمائی کہ میرے پاس تو بکثرت لوگوں کی آمدورفت کا سلسلہ رہے گا، لہذا میرے لئے نیچ ہی قیام بہتررہے گا(کیونکہ ہمہ وقت آتے جاتے ملاقاتیوں کیلئے اوپر آناجانا مشکل ہوگا، نیز گھر والوں کیلئے بھی یہ چیز دشواری کا سبب بنے گی) اس پرابوایوب اورام ایوب دونوں نے رسول الله الله کیا گئے کہ خواہش کا احترام کیا اور دونوں اوپر ہی رہے۔

 اورہم اوپر؟ہم یہاں اوپر چلتے بھرتے رہیں .....جبکہرسول التُولِيَّ فيجِ؟ اس کامطلب توبہ ہوا کہ اب ہمارا چلنا بھرنا اٹھنا بیٹھنا ....سب رسول التُولِيُّ کے اوپر ہوگا .....؟ اوراس سے بھی بڑھ کریہ کہرسول التُولِيُّ کی طرف تو آسانوں سے وحی آتی ہے، فرضتے آتے ہیں، لہذا جس ہستی کارشتہ آسان والوں سے ہو....اسے تو ضروراوپر ہی ہونا چاہئے،ہم اوپر کس طرح رہ سکتے ہیں؟''

یمی با تیں سوچ کریہ دونوں میاں بیوی انتہائی پریشان ہوگئے، ان کی سمجھ میں پجھ میں آیا کہ اب کیا کریں؟ آخردونوں ایک کونے میں چلے گئے، جہاں انہیں یقین تھا کہ اس جگہ ہم رسول اللہ اللہ اللہ کے او پڑئیں ہوں گے، تمام رات دونوں اسی طرح اس کونے میں دیکے پڑے رہے، اگر بھی کسی ضروری کام سے چلنا پڑتا تو کمرے کے درمیان میں چلنے کی بجائے کونوں میں دیوار کے ساتھ چیک چیک کر چلتے .....تمام رات اسی کیفیت میں گذر گئی۔

جب صبح ہوئی تو ابوا یوب انصاری ٔ رسول الله الله کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اور بڑی ہی بیتا بی کے ساتھ عرض کیا'' اے اللہ کے رسول!اللہ کی قسم ،آج رات تو لمحہ بھر کیلئے بھی نہ تو میں ہی آئکھ جھیک سکا،اور نہ ہی اُم ایوب'

آپ نے جیرت سے دریافت فرمایا که 'کیا وجہ ہوگئی؟''

ابوالوبُّ نے عرض کیا''اے اللہ کے رسول! ہم اوپر .....آپ نیچ .....یکی مکن ہے؟''
تب آپُ نے فرمایا'' هَ وِّن عَلَیكَ یَا أَبِا أَیّوب! إِنَّه أَهوَن عَلینا أَن نكونَ فِی
السُّفلِ ، لكثرة مِن یغشانا مِن النّاس لیخی''اے ابوالوب! آپ اس
قدرفکر مند نہوں ، میرے لئے توبس بہی بہتر ہے کہ میں یہیں نیچ ہی رہوں ، کیونکہ میرے قدرفکر مند نہوں ، میرے لئے توبس بہی بہتر ہے کہ میں یہیں نیچ ہی رہوں ، کیونکہ میرے

یاس تو بکثرت ملاقاتی آتے جاتے رہیں گے'۔

چنانچہرسول الله والیہ کی طرف سے بیار شادِگرامی سفنے کے بعد حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس حکم کی تمیل کی ،اور مطمئن ہو گئے .....شب وروز گذرتے رہے .....حتی کہ ایک باراییا ہوا کہ جب سردی خوب عروج پڑھی ، شخت ٹھنڈی اور طوفانی ہوا کیں چل رہی تھیں ، تب ایک رات اچا نک ان کا مٹاکا کسی طرح ٹوٹ گیا، پانی تیزی کے ساتھ بہنے لگا، اور ہم طرف پھیل گیا (چونکہ اُس دور میں مکانات کچے تھے،اوراس قدر معیاری اور مضبوط بھی نہیں تھے کہ جس طرح موجودہ دور میں ہوا کرتے ہیں،لہذا) اب انہیں بیاند بیشہ ہونے لگا کہ یہ پانی نیچے رسول اللہ والیہ ہوئے گئے ..... یوں گا کہ یہ پانی نیچے رسول اللہ والیہ ہوئے گئے ..... یوں آگئے کے بین بہتا ہوا نیچے نہ ہونے جائے ..... یوں آگئے کی چیز بڑی زحمت کا باعث بن جائیگی .....

دونوں میاں ہوی کو کفس ایک ہی لحاف میسرتھا، جسے وہ دونوں ہی اوڑھتے تھے، ایسے میں انہیں وہ بہتا ہوا پانی صاف کرنے کیلئے فوری طوری پر گھر میں کوئی چیز نہیں ملی ......لہذاوہ دونوں پر بیٹانی میں جلدی اپنے اسی لحاف سے پانی خشک کرنے گئے، انہائی شدیدسردی کی رات ......پھریہ کہ مطکا بھی ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے پانی پھیل گیا، یوں سردی مزید بڑھ گئ، پانی بھی ضائع ہوگیا، اُس دور میں پانی کا حصول کوئی آسان کا منہیں تھا، بڑی تگ ودواور جدو جہد کے بعد پانی نصیب ہوا کرتا تھا ....اس کے علاوہ اصل فکر اس بہتا ہوایا ٹیکتا ہوا نیچ نہ پہنچ جائے .....مزید یہ اس فدر شدید سردی میں پانی صاف کرنے کی تکلیف ..... نیز یہ کہاف بھی فقط ایک ہی میسرتھا، فدر شدید سردی میں پانی صاف کرنے کی تکلیف ..... نیز یہ کہاف بھی فقط ایک ہی میسرتھا، وہ بھی بھیگ چکا اس پانی کو خشک کرنے کی توشش میں ....اب کیا ہوگا؟ باقی رات کس طرح کرنے گی کوشش میں ....اب کیا ہوگا؟ باقی رات کس طرح کرنے گی کوشش میں ....اب کیا ہوگا؟ باقی رات کس طرح کرنے گی کوری بھی ہوگی؟

یہ دونوں میاں بیوی تورو زِ اول سے ہی اسی تشویش میں مبتلا تھے کہ بالا کی منزل بر ہماری ر ہائش جبکہ رسول التواقی نیج تشریف فر ما ہیں ..... یکسی طرح مناسب نہیں ..... دل نہیں ما نتا .....ا گرچہ رسول التعلیق نے انہیں اس بارے میں تسلی دی تھی اور مطمئن کرنے کی كوشش بهى فرمائي تقى ....ليكن بهرحال ان دونوں مياں بيوى (ابوايوب اورام ايوب) كى طرف سے آپ کیلئے ادب واحتر ام کی پیرانتهاءتھی ..... ظاہر ہے کہ بید دونوں خوش نصیب ترین افراد''باادب بانصیب' کے پوری طرح مصداق تھے،اسی لئے توخالق کا ئنات کی طرف سے اپنے حبیب ایستاہ کے اولین میزبان کے طور برانہی دونوں میاں بیوی کومنتخب كما كما تھا....

چنانچہ بید دونوں تو پہلے دن سے ہی او برر ہائش برمطمئن نہیں تھے،مزید بیر کہ اس رات پیش آنے والا یہ واقعہ ..... جو کہ ان کیلئے بڑی پریشانی کا باعث بنا..... لہذا جب صبح ہوئی تو ابوابوب انصاری ٔ رسول التولیسی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کیا''اے اللہ کے رسول! آپ کا حکم سرآ نکھوں پر .....کین .....ہمارا دل کسی صورت اس بات کوقبول نہیں کرتا کہ ہم میاں بیوی اوپر ہوں اور آپ نیجے.....' اس باررسول التُعلِيسَةُ نے ابوا یوب رضی اللّه عنه کی پیرجو کیفیت ملاحظه فر مائی تو آپ صورتِ حال کو مجھ گئے ،الہذااز راہِ شفقت ان کی اس گذارش کو قبول کرتے ہوئے آپ بالائی منزل یر منتقل ہو گئے ، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی نیچے چلے آئے۔ 🖈 .....رسول التوقيطية نے تقریباً سات ماه مسلسل اینے میز بان حضرت ابوا یوب انصاری

رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا جتی کہ اس دوران ان کے گھر سے متصل جس جگہ ہجرت

کے موقع پرآ یہ کی اونٹنی آ کر بیٹھ گئ تھی ....اسی مقام پر مسجد نبوی کی تغمیر مکمل ہوگئی ، نیز مسجد

سے متصل ہی رسول الله الله الله كيلئے مستقل رہائش كا انتظام بھی كرليا گيا.....لہذا آپ ابوابوب انصاریؓ کے گھر سے اب وہاں منتقل ہو گئے .....کین اب بھی رسول التوافیہ اور حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ دونوں ایک دوسرے کے بیروسی ہی تھے....کتنے التجھے.....اورکس قدرمبارک تھے بید دونوں پڑوسی....

رسول التعلقية جب تك ابوا يوب انصاري رضى الله عنه كے گھر ميں مقيم تھے.....ابوا يوبُّ تب بھی ہرلمحہاور ہرآن .....آپ یردل وجان سے فدا ہوئے جاتے تھے....جبکہ رسول اللہ حاللہ بھی ابوایوٹ کے ساتھ انتہائی شفقت ومحبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے.....دونوں طرف سے ہی یہی سلسلے چلتے رہے....اس کے بعداب جبکہ آپ وہاں سے منتقل ہو گئے ..... تب بھی دونوں طرف یہی تعلقِ خاطر برقر ارر ہا....گھر تو جدا جدا ہو گئے 'میکن محبتیں اور قربتیں اسی طرح قائم و دائم رہیں .....

ا نہی دنوں ایک باراییا ہوا کہ سخت گرمی کے دنوں میں عین دوپہر کے وفت جب 🖈 .....ا خوب گرم لوچل رہی تھی ،چھلسادینے والی گرم ہوا ؤں کی وجہ سے بھی لوگ اپنے گھروں میں د کیے بیٹھے ہوئے تھے،گلی کو چوں میں سناٹا جھایا ہوا تھا، ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنها بینے گھر سے نمودار ہوئے ،اورمسجد نبوی کے آس پاس گھومنے لگے، کچھ ہی دیر گذری تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے ،انہیں تعجب ہوا کہ اس قدر شدیدگرمی میں یہاں اس وقت اکیلئے بیرکیا کررہے ہیں ، نیز انہیں حضرت ابوبکرا کے چہرے یر کچھ یریشانی کے آثار بھی محسوس ہوئے ....تب انہوں نے دریافت کیا''اے ابوبکر!اس وقت آب یہاں کیا کررہے ہیں؟''

حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه نے جواب دیا'' مجھے بھوک نے بہت زیادہ ستار کھاہے،

ت کھیمجھ میں نہیں آیا، تو میں یہاں چلا آیا''

ین کر حضرت عمرانے فر مایا''میرابھی بالکل یہی حال ہے''

اس کے بعد آپ نے ان دونوں کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا'' چلو ہتم دونوں میرے ساتھ چلو.....'

اور پھر یہ تینوں حضرات چل دیئے ،سامنے چندقدم کے فاصلے پر ہی حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، وہاں پہنچ کررسول اللہ اللہ اللہ کے ،اوران کے درواز بیاری رستک دی، جس پران کی اہلیہ ام ایوب نے درواز ہ کھو لتے ہوئے کہا''مرحبااے اللہ کنی،'

آپ نے دریافت فرمایا''ابوایوب کہاں ہیں؟''

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه اس وقت اپنے گھر سے متصل ہی عقبی حصے میں اپنے گھر سے متصل ہی عقبی حصے میں اپنے کھجوروں کے درختوں میں کچھ کام کاج کررہے تھے، انہوں نے آپ کی آ وازسی تو وہ اپنا کام چھوڑ کرفوراً ہی حاضرِ خدمت ہوگئے، آپ کو' نیز آپ کے دونوں ساتھیوں کو وہاں د کیچرکرنہایت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہنے لگے''مرحبااے اللہ کے نبی ، اور مرحبا اے اللہ کے نبی ، اور مرحبا اے اللہ کے نبی کے ساتھیو'

اس کے بعد حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نتیوں معززترین اورگرامی قدر مہمانوں کو گھر میں بٹھایا،اورخودا پنے انہی کھجوروں کے درختوں کی طرف چل دیئے ،اور پھر

فوراً ہی کھجوروں کا ایک پورا گجھا درخت سے کاٹ کرلے آئے ،جس میں ' تمر' یعنی خشک کھجوریں بھی تھیں ،' رُطب' یعنی تازہ بھی تھیں ،اور' بُسر' یعنی پچھ بچی بی درمیانی قشم کی بھی تھیں ،اور نہ بیش کردیا ..... یہ منظر دیکھ کررسول اللہ علی تعلیم اور یہ بھی تھیں ،اور یہ بیش کردیا ..... یہ منظر دیکھ کررسول اللہ علیہ نے فرمایا ''ابوایوب! بس بچھ خشک کھجوریں توڑئی ہوتیں ..... یہ پورا گجھا تو ڈلانے کی ضرورت تو نہیں تھی' اس برانہوں نے عرض کیا'' بس .....میراجی چاہا کہ میں یہ پورا گجھا ہی بیش کر دول' اور پھر مزید عرض کیا'' و کھئے میں ابھی آپ حضرات کیلئے بکری بھی ذن کے کرنے والا ہول''

تبرسول التُواليَّة نِي فرمايا'' اگر بكرى ذرج كرنا بى چاہتے ہوتو ديكھنا كوئى دودھ والى بكرى ذرج نه كرنا''(1)

اس کے بعدابوابوب انصاری اوران کی اہلیہ محتر مہام ابوب نے جلدی جلدی بکری ذکح کرے اس کا گوشت ہنڈیا میں چڑھادیا....اس کا پچھ سالن تیار کیا، پچھ بھون لیا،اسی دوران ساتھ ساتھ ہی ام ابوب نے پچھروٹیاں بھی پکالیں.....

اور جب به کھانا پیش کیا گیا.....تورسول التھ اللہ نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا، گوشت کا سالن بھی .....رنگارنگ مختلف کا سالن بھی .....رنگارنگ مختلف انواع واقسام کی تھجوروں کا بورا کچھا بھی .....

کرنے سے پہلے آپ نے ایک روٹی لی،اس پر گوشت کا ایک طکر ارکھا،اور ابوا یوب کو پہرا تے ہوئے فرمایا''ابوا یوب!جائے ذرہ جلدی سے یہ فاطمہ کودے آئے، کیونکہ کتنے ہی دن گذر کے ہیں کہاس نے ایسالذیذ کھانانہیں کھایا۔۔۔۔'(۱)

اس کے بعدمہمانوں نے خوب سیر ہوکر کھانا کھایا، کھانے سے فراغت کے بعدرسول اللہ علیہ اللہ فرمانے گئے' تازہ روٹیاں' گوشت' انواع واقسام کی تھجوریں .....' اوراس کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے .....اور پھر آپ نے مزید فرمایا' اللہ کی قتم! یہی وہ فعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے روزتم سے سوال کیا جائے گا، الہذا جب بھی متمہیں ایسی نعمت نصیب ہو، اورتم اس کی طرف ہاتھ برٹھانے لگو' تو یوں کہو' بسم اللہ' اور جب کھا چکو' تو کہو' الحمد للہ''۔ (۲)

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ اولا دکی محبت' اوران کیلئے فکر' خیرخواہی وہدر دی کا جذبہ'' تو کل' یا اسی طرح'' پیغمبرانہ شان' کے خلاف نہیں ہے ۔۔۔۔۔جبیبا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی فیمل میں جب اپنی اہلیہ محتر مہ ہاجراور شیرخوار بچے اسماعیل (علیہ السلام) کو ویران وسنسان اور غیر آباد مقام پر ( یعنی مکہ میں ) حجور اتھا۔۔۔۔۔ جبور اتھا۔۔۔۔۔ جوار اتھا کے وقت ان کیلئے بہت ہی دعائیں کی تھیں، جن میں ان کیلئے امن وامان' سکون واطمینان' عقیدہ وایمان کی سلامتی' عبادت کی توفیق' اورخوشحالی و فراوانی کا اللہ سے سوال کیا گیا تھا۔۔۔۔۔ لہذا اولا دکی محبت اور ان کی فکر نہ تو تو کل کے خلاف ہے ، اور نہ ہی پیغیبرانہ شان کے منافی ہے ، بلکہ دین و دنیا کا یہی حسین امتزاج' اعتدال اور تو ازن ہی پیغیبرانہ شان کے منافی ہے ، بلکہ دین و دنیا کا یہی حسین امتزاج' اعتدال اور تو ازن ہی پیغیبرانہ طریقہ ہے ، اور یہی دینِ اسلام کا مزاج ہے۔

(٢) صحيح ابن حبان[۵۲۱۷] الموسوعة الشامله- نيز: المعجم الصغيرللطبر اني[۱۸۵] موقع الجامعة الاسلاميه بالمدينة المنورة ،موسوعة الكتب الاسلامية -

یهال بیوضاحت مناسب ہوگی کہ اس واقعے سے ملتا جلتا واقعہ جے مسلم میں بھی مذکور ہے، حدیث [۲۰۳۸] کتاب الأشربة ، باب[۲۰] جواز استباعه غیرۂ الی دارمن یثق برضاہ بذلک، البتہ وہاں اس واقعے میں حضرت فاطمہ "کا تذکرہ نہیں ہے، نیز حضرت ابوایوب انصار گی بجائے ''رجل من الأنصار' یعن'' انصار میں سے ایک شخص'' کے الفاظ ہیں۔ (باقی حاشیہ آئندہ صفحہ بر .....)

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه کو بول رسول الله والله وال

اسی کیفیت میں مدینه میں وفت گذرتار ہا،شب وروز کابیسفر جاری رہا، حتی که رسول التوالیہ کی کے رسول التوالیہ کا مبارک دورگذر گیا.....آپ ہمیشه تا دم آخرا پنے صحابی نیزا پنے اولین میز بان حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے انتہائی مسر ورومطمئن رہے۔

## حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه عهدِ نبوی کے بعد:

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه رسول الله والله و کی حیات طیبہ کے دوران ہمیشہ نہایت ذوق وشوق 'توجہ اورلگن کے ساتھ آپ کی خدمت 'نیز آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے علمی استفادہ اور کسپ فیض میں مشغول ومنہمک رہے ، نیز آپ کے مبارک دور میں جتنے بھی غزوات پیش آئے 'ہرغزوے کے موقع پر ہمیشہ پیش پیش رہے۔

اور پھراللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر حق وباطل کے درمیان پیش آنے والے ہرمعر کے میں ان کی شرکت کا بیسلسلہ عہدِ نبوی کے بعد خلفائے اربعہ کے دور میں بھی جاری رہا،اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں بھی ان کی یہی کیفیت رہی .....

#### حاشيهازصفحه گذشته:

اس کے علاوہ تر مذی، حدیث [۱۹۲۳] باب [۳۹] ماجاء فی معیشة اُصحاب النبی ایسی میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ مذکور ہے، کین وہاں حضرت ابوا یوب انصاریؓ کی بجائے ابوالہیثم بن التیبان الانصاریؓ کا تذکرہ ہے۔واللّٰداُ علم۔ چنانچہ دین برق کی سربلندی اور طاغوتی قو توں کے خلاف لشکر شی کے موقع پران کی مسلسل شرکت کے اس طویل سلسلے کا آخری واقعہ بیتھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران جب سلطنتِ روم کے دارالحکومت'' قسطنطِنیہ'(۱) پر حملے کی غرض سے جب لشکر تیار کیا گیا۔۔۔۔۔اُس وقت حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کا فی عمر رسیدہ اور کمزور ہو چکے تھے، ان کی عمراسی سال سے تجاوز کر چکی تھی، مگراس کے باوجود ہمت مضبوط تھی۔۔۔۔۔اللہ کے دین کی سربلندی کیلئے۔۔۔۔۔۔طاغوتی قو توں کی سرکو بی کیلئے۔۔۔۔۔ان کا حوصلہ بلند تھا، اور عزم پختہ تھا۔۔۔۔۔لہذا بنی اس جسمانی کمزوری کے باوجودوہ بڑے ہی جذبے اور جوث و شروش کے ساتھ اس لشکر کے ہمراہ روانہ ہوگئے۔۔۔۔۔۔

کیکن بیشکر جب اپنی منزلِ مقصود کی جانب روانه ہوا تواس طویل سفر کی صعوبتوں' نیز اس عمر میں طبعی عوارض اور کمزوری کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہونے گئی ،اس موقع پر لشکر کے سپہ سالار ودیگر ذمہ دارافراد مستقل ان کی مزاج پرسی' تیمار داری' اور خبر گیری کرتے رہے .....

آخراسی کیفیت میں راستے میں ہی ایک روزان کی طبیعت زیادہ ناساز ہوگئی، تب انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کے سپہ سالارودیگراپنے تمام ساتھیوں کو کا طب کرتے ہوئے فر مایا''میری طرف سے اس کشکر میں موجود تمام سپاہیوں کوسلام پہنچانا، اور بیہ بیغام بھی پہنچانا کہ:
''ابوابوب کی طرف سے تمہاری لئے یہ وصیت ہے کہ منزلِ مقصود پر پہنچنے کے بعد دشمن کے خلاف خوب ڈٹ کراڑیں' نیز بیا کہ اگروہ وقت آنے سے بل ہی میری روح پر واز کر گئی تو خلاف خوب ڈٹ کراڑیں' نیز بیا کہ اگروہ وقت آنے سے بل ہی میری روح پر واز کر گئی تو ''استنول' کے نام سے مشہور ومعروف موجودہ ترکی کا ایک شہر ہے۔
''استنول'' کے نام سے مشہور ومعروف موجودہ ترکی کا ایک شہر ہے۔

اس جنگ کے موقع پر مجھے اٹھا کرمیدانِ جنگ میں لے جائیں،اوروہاں مجھے ضرورا پنے ہمراہ ہی رکھیں،اور پھر جنگ کے خاتمے پر مجھے وہاں قُسطَنطینیہ شہر کی فصیل کے پہلومیں فن کریں'۔

یه تھے آخری الفاظ حضرت ابوا یوب انصاری رضی الله عنه کے،ان آخری الفاظ کے ساتھ ہی انہوں نے آخری بیکی لی،اوراپنی جان اپنے الله کے سپر دکر دی .....

چنانچے سپاہیوں نے حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کی میت کواس سفر کے دوران 'اور پھر منزلِ مقصود پر پہنچنے کے بعداس تاریخی اور یادگار معرکے کے موقع پر میدانِ جنگ میں بھی مسلسل اپنے ہمراہ ہی رکھا۔۔۔۔۔کیونکہ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بہی خواہش تھی ،اور یہی جذبہ تھا۔۔۔۔۔ کہ بہر صورت اس معرکے میں شرکت کی غرض سے عازم سفر ہوئے تھے،اب اگر موت کا وہ طے شدہ وقت منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی آگیا۔۔۔۔۔تواللہ کی مرضی ۔۔۔۔لہذا پھراس معرکے میں جان نکلنے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی آگیا۔۔۔۔۔تواللہ کی مرضی ۔۔۔۔لہذا پھراس معرکے میں جان نکلنے کے بعد ہی شرکت کی جائے گی ۔۔۔۔۔لیکن کسی صورت اس معرکے سے پیچے رہنا آہیں قبول نہیں تا

( مینی شرکت کاعزم کررکھا تھا، جذبہ صادق تھااور نیت خالص تھی، موت کامقرروفت وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آگیا، تو بغیر جان کے ہی شرکت سہی ...... )

منزلِ مقصود پر پہنچنے کے بعداسلامی لشکر کے ذمہ داروں نے حضرت ابوابوب انصاریؓ کی وصیت کے مطابق دورانِ جنگ ہرمر حلے پران کے جسداطہر کواپنے ہمراہ ہی رکھا (بیان کی کرامت تھی کہ وفات کے بعداتنے دن گذر جانے کے باوجودان کاجسم بدستور درست

حالت ميں رہا)

اور پھر جنگ کے اختیام پران کی وصیت کے مطابق انہیں قُسطَنطینیہ (استنبول) شہر کی فصیل کے ساتھ سیر دِخاک کر دیا گیا۔

یوں رسول التولیقی کے بیم جلیل القدر صحابی حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ عنه آخری سانس تک اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر کوشاں رہے، اور اسی مقصد کی خاطر منزلِ مقصود کی جانب سفر کے دوران ۵۲ ہے میں اس جہانِ فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جاملے جب ان کی عمراسی برس سے متجاوز ہو چکی تھی۔

حضرت ابوابوب انصاری رضی اللّٰدعنه مدینه کے باشندے تھے، جب بھی شہر مدینه کا تذکرہ ہوگا تورسول الله الله الله كا تذكره بھى ہوگا، نيز ہجرت كے موقع برآ يكى مدينة تشريف آورى، اور پھر حضرت ابوابوب انصاریؓ کے گھر میں آپ کے قیام کا تذکرہ بھی ہوگا....کہاں شهرمدینه .....؟ کهال هزارول میل دور قسطنطینیه (استنبول) ؟ کهال مدینه میں خاندان بنونجار کاوه محلّه ،اوراس محلے میں وہ نخلستان ،اوراس نخلستان میں حضرت ابوا یوب انصاریؓ كاوه جيموڻاساسيدهاسا دهاسا گهر..... جهان خيرالبشر'امام الأنبياء والمرسلين' رحمة للعالمين' رسول اکرم اللہ مہمان بن کرتشریف لائے تھے.....اور پھراس گھر میں ان دونوں میاں بیوی کی طرف سے آپ کی خدمت کے سلسلے میں وہ جذباتی انداز .....وہ معصومانہ باتیں .... جب سخت سردی کے موسم میں یانی کامٹکا ٹوٹ گیا تھا .... یانی بہہر ہاتھا، ایک ہی رضائی تھی ،جس سے یہ دونوں میاں بیوی وہ یانی صاف کرتے رہے ....خودرات بھر تکلیف میں رہے، مگر جان سے پیارے اپنے اس مہمان (علیقہ کو کئی تکلیف نہیں پہنچنے دی ....اور جب ایک باررات بھر دونوں میاں بیوی کونے میں دیکے رہے ....

بيسوچ كركه بم او براوررسول التوليسية ينج .....؟ بيركيسي بهوسكتا ہے؟ وہ جھوٹا ساگھر تو مدینہ کے نخلستان میں تھا (جہاں اب مسجد نبوی یوری آب و تاب کے ساتھ آبادہے) مگر.....وہاں سے ہزاروں میل دوراسنبول میں بیا بنی آخری آ رامگاہ (جو کہ تحکم الٰہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی ) میں ابدی نبیندسور ہے ہیں ..... یقیناً پیاسی جذبے کا کرشمہ ہے جواللہ کے دین کی سربلندی کی خاطران کے دل میں موجز ن تھا ....ان کا یہی مبارک جذبہ آج بھی اہل ایمان کو دعوت غور وفکر دے رہاہے..... الله تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فر مائیں ، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب آلیکی ہ اورتمام صحابهٔ کرام رضوان الدیمهم اجمعین کی صحبت ومعیت کے نثرف سے سرفراز فر مائیں۔

#### 

الحمد ملاآج بتاریخ ۱۲/ربیج الثانی ۱۳۳۷ هه،مطابق میم فروری ۱۰۱۵ و بروزا تواریه باب مکمل موایه رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

## حضرت ابوطلحهانصاری رضی الله عنه:

رسول التوالية كيجليل القدر صحابي حضرت ابوطلحه انصاري رضى الله عنه كااصل نام زيد بن سہل تھا کیکن بیراینی کنیت (ابوطلحہ ) سے معروف ہو گئے ،ان کاتعلق مدینہ کے مشہوراورمعزز ترين خاندان' بنونجار' سے تھا۔

بیراُس دور کی بات ہے جب رسول التولیقی کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا تھا، اُن دنوں ایک روز انہیں پینجر ملی کہ خاندان بنونجار کی ایک معزز خاتون جس كانام رُميصاء بنت ملحان النجارية تها اورجوكه أمسُكيم كى كنيت سے معروف تھي' اس کاشو ہرکسی جنگ کے موقع پر مارا گیا ہے۔

اُس دورمیں (جسے زمانۂ جاہلیت کے نام سے یاد کیاجا تاہے) قبائلی جنگوں کے سلسلے چلتے ریتے تھے، معمولی باتوں براختلاف اور جھگڑااور پھرخونریزی .....یہی ان کاروزمرہ کا

تبھی یانی پینے پلانے یہ جھکڑا تجمعی گھوڑا آگے بڑھانے یہ جھکڑا اور پھریہی معمولی جھگڑ ہے بڑی تناہ کن جنگوں کی شکل اختیار کرلیا کرتے ، پہجنگیں درنسل درنسل عرصۂ دراز تک جاری رہتیں ....جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ مارے جاتے، عورتیں ہیوہ ہوجاتیں، بیجے یتیم ہوجاتے..... یوں اس معاشرے میں مردوں کی تعدادكم 'جبكه عورتوں كى تعدادزيادہ تھى،اب ان بيوہ عورتوں اوريتيم بچوں كى كفالت کا کیا ہے گا؟ان کی سریرستی کون کرے گا؟ اوران کا ٹھانہ کہاں ہوگا.....؟ یہی وہ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے اس معاشرے میں ان ہیوہ عورتوں کے ساتھ شادی کا عام رواج تھااور

یہ سلسلہ ان کے ہاں چلتار ہتا تھا....کہ کوئی مارا گیا....اس کی بیوہ کے ساتھ کسی اور نے شادی کر کے اسے اور اس کے بنتیم بچوں کو اپنے گھر میں بسالیا.....

جن دنوں اس معزز خاتون أم سُليم كاشوہر مارا گيااور بيه خبرابوطلحه تك بھى نيبنجى .....ب تقریباً اُن دنوں کی بات تھی کہ جب دعوتِ مِن کے سلسلے میں رسول التعلیقی کی مسلسل کوششوں کے نتیج میں نبوت کے گیار ہویں سال حج کے موقع یرمنی میں'' ییز ب' یعنی مدینہ سے تعلق رکھنے والے چھافرادمشرف باسلام ہوئے تھے،اور پھراس کے اگلے سال یعنی نبوت کے بارہویں سال حج کے موقع پرمنی میں ہی آپ کی دعوتِ حق پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ سے تعلق رکھنے والے ہارہ افراد نے رسول التولیسی کے ساتھ خفیہ ملاقات کی تھی، نیز اس موقع پرانہوں نے آپ کے دستِ مبارک پربیعت بھی کی تھی ، جسے 'بیعتِ عقبہ اُولیٰ 'کہاجا تاہے۔

اس موقع پرانہوں نے گذارش کی تھی کہ''اےاللہ کے رسول! آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو ہمارے ساتھ مدینہ روانہ فر مایئے ، تا کہ وہ وہاں ہمیں اللہ کے دین کی تعلیم دے سکے''

اس پرآ یا نے اپنے نو جوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کوان کے ہمراہ مدینہ روانہ فر مایا تھا، یوں حضرت مصعب شرسول التعلق کے اولین سفیراور نمائندے کے طورین نیزمعلم ومرنی کی حیثیت سے مدینه کینچے تھے۔(۱)

مدینہ پہنچنے کے بعدان کی محنت وکوشش اور دعوتی سرگر میوں کے نتیجے میں اب وہاں بڑی سرعت کےساتھ دین اسلام کی نشر واشاعت ہونے گئی تھی ، دین اسلام' اور پیغمبر اسلام

(۱) حضرت مصعب بن عمير رضي الله عنه كالمفصل تذكره ملاحظه بو صفحات ٣٩٦-٣٩٦\_

کے چرچے گھر گھر ہونے لگے تھے،اور یوں بہت جلدمدینہ شہر' لااللہ الاللہ''کے نورسے جگرگانے لگا تھا.....

چنانچه مدینه شهرمیں وه لوگ جو که اُس دور میں حضرت مصعب بن عمیررضی الله عنه کی ان دعوتی کوششوں کے نتیجے میں مسلمان ہوئے تھے،انہی میں اُمسلیم بھی شامل تھیں،جنہوں نے اپنے آباؤاجداد کے دین بعنی کفروشرک سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے دین برق قبول کرلیا تھا....جبکہان کا شوہر بدستوریرانے دین برہی قائم تھا۔ اور پھرانہی دنوں کسی جنگ کے موقع پراُمسُلیم کے شوہر کی موت واقع ہوگئی تھی ،اور عام رواج کے مطابق اب اسے بھی اپنے لئے' نیزاینے بچوں کیلئے کسی سہارے کی ضرورت تھی، چنانچہاب بہت سےلوگ اس طرف متوجہ ہوئے ،جن میں ابوطلح بھی شامل تھے۔ ابوطلحہ نے اس خیال سے کہ کہیں مجھ سے پہلے ہی کوئی اور شخص اس سلسلے میں اُ مسلیم سے بات طے نہ کر لے ..... فیصلہ کیا کہ مجھے اس بارے میں تا خیرنہیں کرنی جاہئے ..... اور پھر جلد ہی ایک روزوہ اُمسُلیم کے گھر کی طرف چل دیئے ....اس یقین کے ساتھ کہ اُمسُلیم انہیں دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں ترجیح دے گی ، کیونکہ اس معاشرے میں ان کی خاص حیثیت تھی ،خوشحال بھی بہت تھے،شجاعت و بہادری میں بھی بے مثال تھے،مزید بیہ کہ گھڑ سواری' تیراندازی' ودیگرفنون حرب وضرب میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی ..... البنة راستے میں چلتے چلتے انہیں یادآیا کہ اُمسلیم تواب اپنا فد ہب تبدیل کر چکی ہے،مسلمان ہو چکی ہے....جبکہ میں آباؤا جداد کے دین برہی قائم ہوں....لہذا کہیں ایسانہو کہ اس وجہ سے وہ اس رشتے کوٹھکراد ہے،اور میر ہے ساتھ شادی سے انکار کرد ہے۔۔۔۔۔کین جلد ہی وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ اُ مسلیم کے قبولِ اسلام کے بعد بھی اس کا شوہر توبدستوریرانے دین برہی قائم رہاتھا،اور دونوں میں میاں بیوی کارشتہ برقر ارتھا.....لہذامبرے رشتے کووہ محض اس وجہ سے کیوںٹھکرائیگی؟

ا نہی سوچوں میں گم ابوطلحہ آخراً مسلیم کے گھر جا پہنچے، درواز ہ کھٹکھٹایا، تعارف کے بعدا ندر آنے کی اجازت طلب کی ،اس وقت اتفاقاً گھر میں اُمسّلیم کانوعمر بیٹا اُنس بھی موجود (1)\_1%

سلام ودعاء اورسمی گفتگو کے بعد ابوطلحہ نے آمد کا مقصد بیان کیا ....جس برأم سُلیم نے جواب دیا'' ابوطلحہ! آپ جیسے اچھے انسان کارشتہ محکر انامناسب تونہیں ہے، کین ..... بات یہ ہے کہ ہمارا دین جدا جدا ہے، لہذا بیر شنہ قبول کرنامیرے لئے ممکن نہیں ہے'' ابوطلحه نے بیخلاف تو قع جواب سناتو یوں کہنے گئے' اُمسلیم! انکار کی بیتو کوئی وجہنہوئی'' اس يرأم سُليم نے کہا'' پھرآپ کيا سجھتے ہيں،ميري طرف سے انکار کی کيا وجہ ہے؟'' ابوطلحہ بولنے 'انکار کی وجہ یقیناً یہی ہوسکتی ہے کہ شاید کوئی مجھ سے قبل تمہیں زیادہ سونے حاندی کی پیشکش کر چاہے''

ابوطلحه کی زبانی بیه بات سنتے ہی اُمسُلیم برجسته بولین''ابوطلحہ! میںاللّٰد کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اگرآ یے مسلمان ہوجا کیں تو میں بغیر کسی مہر کے ہی آپ کارشتہ منظوکرلوں گی....آپ كا قبول اسلام ہى ميرے لئے مهر ہوگا.....اوربس'

تب ابوطلحہ کہنے لگے' یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے آبا وَاجداد کے دین سے روگر دانی اختیار

(۱) یعنی حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه جن کی عمراس وقت محض نوسال تقی ، جو که بعد میں رسول الله الله الله عنه خادم خاص اور بڑے جلیل القدرصحابی کی حیثیت سے معروف ہوئے ،ان کامفصل تذکرہ صفحہ [۵۷۰] پرملاحظہ

ہو۔

اُم سُلیم کی زبانی یہ عجیب وغریب بات سن کر ابوطلحہ پہلی باراس بارے میں عجیب سی شرمندگی محسوس کرنے لگے، اور پھر قدرے تو قف کے بعد کہنے لگے'' تمہاری یہ بات توبالکل درست ہے، حقیقت تو یہی ہے''

اور پھر کچھ در بغور وفکر کے بعداً مسلیم سے دریافت کیا''اگر میں مسلمان ہونا چا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہاں جانا ہوگا؟

اُم سُلیم نے جواب دیا'' آپ کوئیں بھی جانے کی قطعاً ضرورت ہی نہیں، یہ کام توابھی اور بہیں ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔بس آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ سچے دل سے اور خلوصِ نہیت کے ساتھ کفر ویٹرک سے ہمیشہ کیلئے تو بہ کریں، اپنی زبان سے'' کلمہ حق''لیعنی'' اُشہداُن لااللہ اللہ، واُشہداُن مجمداُرسول اللہ'' پڑھیں، اور پھرسید ھے اپنے گھر جا کراپنے اس بت کوتو ڑ ڈالیں جس کی آپ اور آپ کے آبا وَ اجدا دُسل در نسل عبادت کرتے چلے آرہے ہیں'۔ والیں جس کی آپ اور آپ کے آبا وَ اجدا دُسل در نسل عبادت کرتے چلے آرہے ہیں'۔ اکثر پھروں کور اُس کر بت تیار کئے جاتے تھے (مثلاً مکہ میں) جبکہ جہاں درخت اور باغ وغیرہ ہوا کرتے تھے وہاں اکثر درختوں کے تنوں کوکاٹ کر بت بنائے جاتے تھے (مثلاً مکہ میں) البندا اُم سُلیم کا یہی مقصد تھا کہ وہاں اکثر درختوں کے تنوں کوکاٹ کر بت بنائے جاتے تھے (مثلاً مدینہ میں) البندا اُم سُلیم کا یہی مقصد تھا کہ

تمہاراوہ خداتو محض زمین سے اگی ہوئی ایک لکڑی ہے.....

چنانچہ اُمسلیم کی اس نصیحت بر ممل کرتے ہوئے ابوطلحہ نے ابیابی کیا،اسی وقت کلمہ حق یڑھتے ہوئے مسلمان ہو گئے،اور پھر گھر پہنچتے ہی اینے اس خاندانی بت کوتوڑ کر پھینک دیا..... نیزاس کے بعداُمسُلیم رضی اللّٰدعنہا کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوگئی،تب مدینہ شہرمیں یہ بات مشہور ہوگئ کہ اُمسلیم نے اپنی شادی میں ''مہر' کے طور پر فقط یہ مطالبہ رکھا کہ ابوطلحہ مسلمان ہوجائیں ،ان کے'' قبولِ اسلام'' کوہی اپنے لئے مہر قرار دیا ،اس کے سوااور کچھمطالبنہیں کیا.....حالانکہاس موقع برعورتیں بہت کچھ ما نگا کرتی ہیں....لیکن اُم سُلیم نے کچھ بھی نہیں مانگا .... یوں اس معاشرے میں کہ جہاں اُمسُلیم کو پہلے ہی کافی عزت كى نگاه سے ديكھا جاتا تھا ....اب ان كى عزت ہميشہ كيلئے مزيد براه كئي .....

الله عنه البوطلحه انصاری رضی الله عنه اب دین اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ میں حضرت مصعب بن عميررضي الله عنه كي مجلس ميں براي يابندي كے ساتھ حاضر ہونے لگے،نہایت ذوق وشوق اورخوب توجہ وانہاک کے ساتھ دینی علم حاصل کرتے ،مزید بیر کہ ان کے ہمراہ مدینہ میں گلی گلی قربی قربی قربی گھوم پھر کردینِ برحق کی نشر واشاعت کی خاطر شب وروز کوشاں وسرگر داں رہتے ،اپنامال ودولت'اپنی شہرت وحیثیت' نیزا بنی تمامتر توانا ئیاں اورصلاحیتیں اب انہوں نے اسی مقصد کیلئے وقف کر دیں۔

اس بیعت میں بیعتِ عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب اس بیعت میں ہیں۔ 🖈 ..... 🖈 شریک بارہ افراد کی طرف سے درخواست اورگذارش کے جواب میں رسول التوافیقی نے اینے اولین سفیر' نیزمعلم ومر بی کی حیثیت سے حضرت مصعب بن عمیررضی الله عنه کوان افراد کے ہمراہ مدینہ روانہ فر مایا تھا..... چنانچہ مدینہ پہنچنے کے بعدان کی اس محنت وکوشش کے نتیجے میں ..... بتوفیق الہی ..... دینِ اسلام بڑی سرعت کے ساتھ بھیلتا چلا گیا تھا .....

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حض اگلے ہی سال یعنی نبوت کے تیر ہویں سال جج کے موقع پر مدینہ سے جاج کا جوقا فلہ مکہ کی جانب روانہ ہوا'اس میں بہتر افرادا لیے تھے جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین برحق قبول کر چکے تھے، لہذا انہوں نے مکہ بہنچنے کے بعد منی میں ہی عقبہ کے مقام پر رسول اللہ اللہ اللہ سے خفیہ ملاقات' نیزا پ کے دستِ مبارک پر بیعت بھی کی تھی (یعنی بیعتِ عقبہ نانیہ) اور پھریہی وہ موقع نیزا پ کے دستِ مبارک پر بیعت بھی کی تھی (یعنی بیعتِ عقبہ نانیہ) اور پھریہی وہ موقع تھا کہ جب ان حضرات نے مکہ میں نامساعد حالات کے پیشِ نظر رسول اللہ واللہ ہوگئے واب مستقل طور پر اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آنے کی دعوت دی تھی .....جس کے نتیج میں ہجرتِ مدینہ کا نتیا گی اہم ترین واقعہ پیش آیا تھا (جو کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ کیلئے فیصلہ میں ہجرتِ مدینہ کا نتیا گی اہم ترین واقعہ پش آیا تھا (جو کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ کیلئے فیصلہ کن تبدیلی کا نقطہ آ نیا زثابت ہوا تھا) الغرض یہ خوش نصیب ترین افراد جواس تاریخی اور مبارک ترین بیعت کے موقع پر موجود تھا ور جنہوں نے آپ واللہ عنہ تھی شامل تھے۔ اور مبارک ترین بیعت کے موقع پر موجود تھا ور جنہوں نے آپ واللہ عنہ تھی شامل تھے۔ دعوت دی تھی 'انہی میں حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ تھی شامل تھے۔

مزید به که اس بیعت کے موقع پررسول التوالیہ نے ان بہتر افراد میں سے بارہ افراد کو ''نقیب'' مقرر فرمایا تھا، یعنی مدینہ واپسی کے بعد وہاں دینِ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق جو بھی معاملات نے ان کی دیکھ بھال اور نگرانی کے فرائض سرانجام دیتے رہنا ..... چنانچہ بہ بارہ ''نقباء''جن کا انتخاب خو درسول التوالیہ نے فرمایا تھا، ان میں حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل نھے۔

﴾ ....اس کے کچھ ہی عرصے بعد جب رسول التوافیقی مکہ سے ہجرت فر ماکر مدینہ تشریف کے ۔....اس کے کچھ ہی عرصے بعد جب رسول التوافیقی مکہ سے ہجرت فر ماکر مدینہ تو معیت کے ۔....تب حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ کی خدمت صحبت ومعیت اور کسبِ فیض میں بیش بیش بیش رہنے گئے .....آپ کے ساتھ انہیں انہائی عقیدت ومحبت تھی ،

جو کہان کےرگ ویے میں سرایت کر گئی تھی۔

بالخضوس سلھ میں تاریخی غزوہُ اُحد کے موقع پر جب مسلمان اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے،اورتب انہیں بڑی پریشانی کا سامنا کرناپڑاتھا،ایسے میں ایک موقع ایسابھی آیا تھاجب رسول التولیک کے ہمراہ محض گنتی کے چندافرادرہ گئے تھے،جو کہ اس نازک ترین موقع برآ ہے گی طرف سے مدافعت وحمایت کی خاطر بڑی ہی بےجگری اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہے تھے.....انہی مٹھی بھرافراد میں حضرت ابوطلحہ انصاریؓ بھی شامل تھے، جواس موقع پردشمنوں کوآ یا سے دورر کھنے کی خاطر مسلسل تیراندازی کرتے رہے، حتیٰ کہ اُس روزان کے ہاتھوں میں بے دریے تین کمانیں ٹوٹیں۔(۱) رسول التعلیقی کی مدینہ تشریف آوری کے بعد حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا آپ ا کے ساتھ ہمیشہ ہی جو والہانہ قرب اور دلی تعلق رہااس کا انداز واس بات سے بھی کیا جاسکتا (۱) یہاں بیہ وضاحت ہوجائے کہ غزوہ اُحد کے موقع پر ہی حضرت طلحہ بن عبیداللّٰدرضی اللّٰہ عنہ کا کر دار بھی بہت یا د گاراور تاریخی تھا، جو اس موقع پررسول التھائیے کی حفاظت کی خاطر دشمنوں کے تیروں کوسلسل اپنے ہاتھوں ا یر دوکتے رہے تھے،جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ مستقل مفلوج ہو گیا تھا،لہذا یہ بات یا درہے کہ وہ حضرت طلحہ بن عبیداللَّد رضی اللَّه عنه تھے جو که''عشر ہ مبشرہ''میں ہے' نیز مہاجرین مکہ میں سے تھے (ان کا تذکرہ صفحات 709-۲۰۸ یرملاحظه هو) جبکه به حضرت ابوطلحه انصاری رضی الله عنه میں جو که مدینه کے باشندے تھے۔

ہے کہ یتعلقِ خاطر محض ان کی ذات تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے بورے گھر انے کیلئے رسول اللہ واللہ کی کے مصرف سے بہت زیادہ شفقتوں اور عنایتوں کے سلسلے تھے۔

چنانچەان كاايك كم سن "ربيب" (يعنى ان كى الميه محترمه أمسكيم كے پہلے شوہرسے بيٹا) جو" ابوعير" كے نام سے معروف تھا،اس نے ايك چھوٹا ساپرندہ پال ركھا تھا جسے عربی میں "نغیر" كہاجا تاہے، يہ كم سن بيٹا ہروقت اپنا اس پرندے كے ساتھ كھيلتار ہتا تھا اوراسے بہت زيادہ لاڑ پياركيا كرتا تھا اس چنانچه آپ جب بھى اسے ديكھتے تو اسے خاطب كرتے ہوئے يوں دريافت فرمايا كرتے تھے: يا أبا عُمير! ما فَعَلَ النُغَير .....؟ يعنى" ابوعمير! تمهارے نغيركى كيا خبر ہے .....؟"

اور پھرایک روزا جانک وہ پرندہ مرگیا،جس پرابوعمیرا نتہائی رنجیدہ اور ہمہ وقت بجھا بجھا سا رہنے لگا۔۔۔۔۔ایسے میں رسول اللہ واللہ جب بھی اسے دیکھتے تو اسے سلی دیا کرتے اوراس کی دلجوئی کی کوشش کیا کرتے۔

اسی طرح ان (بعنی حضرت ابوطلحه انصاری رضی اللّه عنه ) کے ایک''ربیب''جن کا نام انس بن ما لک (رضی اللّه عنه ) تھا، آپ ایسی ان کے ساتھ بہت زیادہ شفقت وعنایت کا معامله فرمایا کرتے تھے۔

عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ..... (1) يعن "ايمان والول مين السياوك بهي بين كمانهول ني الله كے ساتھ جوعهد كيا تھاوہ پورا كر دكھايا''۔

اسی طرح حضرت ابوطلحه انصاری رضی الله عنه کی املیه محتر مهاُ مسَّلیم کی بهن (حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه كي خاله)''أم حرام'' براي تاريخي شخصيت تهيس ، صحابيات ميس ان کا بڑا مقام ومرتبہ تھا، بیرسول التولیک کے مشہور ومعروف اور جلیل القدر صحابی حضرت عبادہ بن الصامت رضى الله عنه كي الملية هيس ، جن كارسول اللهوانية كيساته بهيشه بهت خاص اورقريبي تعلق رباتھا۔

🖈 .....حضرت ابوطلحه انصاري رضي الله عنه كي امليه محتر مهاُ مسَّليم كي ايينے سابق شو ہر سے بھي اولا دَهی ،جن میں حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه قابلِ ذکر تھے،اور پھرحضرت ابوطلحه انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کے بعداللہ نے ان دونوں کومزیداولا دیسے نوازا\_

خاص طور بران دونوں کے ایک بیٹے کا تذکرہ تمام کتب حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ مذکورہے جس میں تمام مسلمانوں کیلئے بہت بڑاسبق اوراہم ترین نصیحت ہے، بالخصوص ''صبر''اور''رِضاء بالقصاءُ' کے باب میں بہوا قعہ ہمیشہ بطورِمثال بیان کیا جاتا ہے۔ واقعہ کچھاس طرح ہے کہ ان دونوں کا ایک کمسن بچہ تھا، جوایک باربیار بڑ گیا، کافی دن گذر گئے انکیناس کی طبیعت سنتجل نہیں سکی ، یہ چیزان دونوں کیلئے بڑی پریشانی کا سبب

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب[٢٢]

<sup>(</sup>۲) یہاں وضاحت ہوجائے کہ بیآیت اگر چہ بطورِخاص اور بالتحدید حضرت انس بن النضر رضی اللّٰہ عنہ کے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی .....تاہم اس کا جوشانِ نزول تھااوراس سے جن عظیم ترین افراد کی طرف اشارہ مقصود تھاان میں یہ یقیناً شامل تھے، بلکہ سر فہرست تھے۔

بني ہوئي تقى۔

ایک روزابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جب کسی ضروری کام کاج کے سلسلے میں گھرسے باہر گئے ہوئے تھے،تب ان کی غیرموجودگی میں بیچے کی طبیعت احیا نک مزید بگڑگئی ،حالت كافى نازك ہوگئى،اور پھرد كيھتے ہى ديكھتے وہ اپنے ماں باپ كوداغِ مفارفت دے گيا..... اب بچے کی ماں بعنی اُمسُلیم (رُمیصاء بنت ملحان النجاریہ رضی اللّہ عنہا) کوایک تواپیخ ننھے معصوم لختِ جگری موت کاصدمہ کھائے جارہا تھا،اس کے علاوہ مزیداب انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ بچے کا بای توصبح سے ہی گھرسے باہر گیا ہوا ہے، ہمارے لئے رزق کے انتظام کے سلسلے میں صبح سے جدوجہد میں مشغول ہوگا ،اور جب دن بھر کی محنت اور جدوجہد کے بعد تھ کا وٹ سے چورشام کولوٹ کر گھر آئے گا، تب ہم اس کی خدمت کی بجائے اوراس کیلئے راحت وآرام کے انتظام کی بجائے ..... بیاس قدرالمناک خبراسے سنائیں گے....؟ آخر کچھ وفت گذرنے کے بعداُم سُلیم کے ہوش وحواس جب قدرے بحال ہونے لگے توانہوں نے گھر میں سب کوختی کے ساتھ بیتا کید کی کہ'شام کوابوطلحہ جب گھر آئیں گے تو خبردار!انہیں اس بیچے کی وفات کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتائے گا.....جو کچھ بھی بتانا ہوگا.....اور جس طرح بتانا ہوگا..... بینا زک ترین کام میں خود ہی انجام دوں گی'' اور پھر بچے کے اوپر چا دراڑ ھادی، اوراسے ڈھانپ دیا۔ جب شام ہوئی ،ابوطلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے .....تھکا وٹ سے چور ....لیکن هب تو قع گھر میں قدم رکھتے ہی انہوں نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ' بیچے کی طبیعت اب کیسی

حضرت ابوطلحہانصاری رضی اللہ عنہ چونکہ کلی اصبح گھرسے جب روانہ ہوئے تھےاُس وفت

بیجے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہذا گھرسے روائلی کے بعددن بھروہ اسی پریشانی میں مبتلارہے تھے....اُس دورمیں آجکل کی طرح رابطے کی کوئی سہولت میسزہیں تھی .....لہذا تمام دن وہ اسی فکر میں کھوئے رہے تھے کہ ....نہ جانے .....گھر میں کیا ہور ہا ہوگا؟ بیجے کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہی وجہ تھی کہ دن بھرکے انتظار کے بعد شام کو گھریلتے ہی سب سے پہلے انہوں نے بیچے کی خیریت دریافت کی۔

شو ہر کی زبانی بیسوال سن کراُ مسلیم می کچھ دیر کیلئے اندر سے لرز کررہ گئیں، بہت زیادہ گھبرا كَنْسُ لِيكِن فُوراً ہى خودكوسنجالا ، حوصله مضبوط كيا ، اور يوں كہا: هُ وَ أَسُكَنُ مَا كَان ، لعنی در پہلے کی بنسبت اب وہ آرام میں ہے "(۱)

ابوطلحہ بیوی کی زبانی بیہ جواب سن کرمطمئن ہوگئے ،مزید بیہ کہ جب انہوں نے بیہ منظر دیکھا کہ بیجے کے اویرتو حا دراڑ ھارکھی ہے .....تو انہوں نے جا در ہٹا کراسے ویکھنا بھی اُس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل واقع نہو جائے۔ اُس روزاُم سُلیم ؓ نے کھانا بھی ابوطلحہ ؓ کی آمد سے بل ہی تیار کرلیا تھا، تا کہ جیسے ہی وہ گھر پہنچیں توانہیں فوراً کھانا پیش کردیا جائے ،اوریوں وہمشغول ہوجائیں اورفوری طوریران کی توجہ یجے کی طرف نہ جائے ..... چنانچہ اب فوراً ہی انہوں نے کھانا پیش کردیا، کچھ وفت اس طرح گذرگیا،ابوطلحهٔ بیسوچ کراب کافی مطمئن اور بے فکر بھی تھے کہ بیچے کی طبیعت تو آج بہتر ہے..... آرام سے سور ہاہے، لہذا کھانے کے بعد بھی دیرتک میاں بیوی کے درمیان

(۱) یعنی په بات کتے وقت اُمسکیم نے دل میں نیت بیری ہوگی که بچہ جب تک زندہ تھا بیارتھا، بڑی تکلیف میں تھا....لیکن اب زندگی ہی نہیں رہی تو تکلیف بھی ختم ہوگئ ..... نیزیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹامعصوم بچہ تھا، الہذاموت کے بعد کے مراحل میں اس کیلئے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، لہذااس کیلئے توا گلے جہان میں بہتری ہی ہے۔

خوشگوار ماحول میں گفتگوچلتی رہی جتیٰ کہاس دوران از دواجی معاملات کی نوبت بھی آئی۔ یہ سب کچھ ہوجانے کے بعداُ مسلیم رضی اللہ عنہانے اپنے شوہرابوطلحہ رضی اللہ عنہ کومخاطب كرتے ہوئے .... بڑے ہی حوصلے كے ساتھ .... برسكون انداز میں یوں كہا: يَا أَبَا طَلحة! أرَأيتَ لَو أنّ قَوماً أعَارُوا عَاريَتَهُم أهلَ بَيتٍ ، فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُم ، أَ لَهُم أَن يَمنَعُوهُم؟ لِعِنْ 'اے ابوطلحہ! الركسى نے كسى كے ياس اپنى كوئى چيز بطور امانت رکھوائی ہو،اور پھر پچھ عرصے بعدوہ اپنی امانت واپس طلب کرے،توجس کے پاس امانت رکھوائی ہے، کیااسے اس بات کاحق ہے کہ وہ اس کی امانت لوٹانے سے انکار کر دے؟'' ابوطلط نے فوری اور برجستہ جواب دیا کہ 'نہیں ....اسے کوئی حق نہیں پہنچتا'' تباأم سُليم في المتسب ابنك سس يعن الهذاسساب آبهي اين عيف كا بارے میں بس اللہ سے ثواب کی امیدر کھنے'' ( یعنی ہمارے پاس وہ اللہ کی امانت تھی ،اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ،للہذااب آپ

الله سے تواب کی امیدر کھتے ہوئے اس صدمے برصبر سے کام لیجئے) یه بات ابوطلحهٔ کیلئے بالکل ہی احیا نک اورغیرمتو قع تھی ،لہٰذاا بنی اہلیہ کی زبانی وہ بیخبرس کر بهت ناراض موئے ،اورخوب غصے کی کیفیت میں یوں کہنے لگے: تَرَکُتِنِی، حَتّیٰ اِذا تَلَطَخْتُ .... ثُمّ أَخُبَرتِنِي بابُنِي ....؟ لِينْ 'اب ....اتنا كِهموجانے ك بعدتم مجھے میرے بیٹے کی موت کی خبر سنار ہی ہو؟

اور پھر مبح ہوتے ہی ابوطلے رسول التعلیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیرتمام صورتِ حال بیان کی .... جسے سننے کے بعد آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ارشا دفر مایا: بَارَكَ اللّهُ لَكُمَا فِي لَيلَتِكُمَا .... يعن وقرات كتم دونول كاستعلق مين الله

خير وبركت عطاءفر مائے ....."

اس کے بعد جب کچھ عرصہ گزر چکا تو اُمسلیم کومل کے آثار محسوس ہونے لگے.....وقت گذرتار ہا،اورولادت کےدن قریب آتے گئے۔

الله عنه كابه معمول تھا كه رسول الله عنه كابه معمول تھا كه رسول الله الله الله كا خدمت اور صحبت ومعیت میں زیادہ سے زیادہ وقت گذارنے کی کوشش کیا کرتے تھے جتیا کہ ا گربھی آ یہ مدینہ سے باہر کسی سفریر تشریف لے جاتے ، تب بھی ابوطلحہ ہمیشہ آ یہ کے ہمراہ ہی رہا کرتے .....تا کہ دورانِ سفرآ یہ کی خدمت ' نیز بوقتِ ضرورت آ یہ کی حفاظت اورحمايت ومدافعت كافريضه بھى انجام ديا جاسكے.....

چنانچہ ایک بار رسول اللہ اللہ کے ساتھ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کسی سفریر گئے ہوئے تھے، اُس وقت ان کی اہلیہاُ مسلیم بھی ہمراہ تھیں،سفرسے واپسی پر جب پیہ حضرات مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھے.....تو شام ہونے گئی ،آپگامعمول بیتھا کہ آپ جب بھی کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تورات کے وفت اپنے گھرنہیں لوٹتے تھے، بلکہ ہمیشہ دن کی روشنی میں ہی گھرتشریف لایا کرتے تھے۔

چنانچہاُس روزبھی جب شام ہونے گلی تو آپ نے اب کسی جگہ تو قف کئے بغیر سفر جاری رکھا.....تا کہ رات کا اندھیراحھانے سے بل گھر پہنچ سکیں .....

جبکہ عین اسی وفت اُمسُلیم رضی اللّٰدعنها کو در دِ نِه محسوس ہونے لگا،اب بیرمیاں بیوی دونوں بہت زیادہ پریشان ہونے لگے.... کیونکہ اس حالت میں سفر جاری رکھنا بہت مشکل تھا، اور اگرید دونوں رُک جاتے ہیں،تورسول التولیقی کاساتھ جیموٹ جائے گا،اوریہ چزبھی انہیں کسی صورت گوارانہیں تھی ..... آ خراس نازک موقع برحضرت ابوطلحه انصاری رضی الله عنه خوب دل لگا کراورگڑ گڑا کرالله سے دعاء ومناجات میں مشغول ومنہمک ہو گئے ، دورانِ دعاء وہ بارباریہ الفاظ دہراتے کہ ''یااللہ! توخوب جانتاہے کہ مجھے یہ بات بہت زیادہ پسندہے کہ تیرے رسول اللہ جب بھی مدینہ سے کہیں روانہ ہوں تو میں بھی ان کے ہمراہ رہوں ،اور جب بھی ان کی مدینہ واپسی ہوتب بھی میںان کے ہمراہ ہی رہوں .....کین ..... یااللہ تو دیکھر ہاہے کہ آج میں پیر کیسی مشکل میں پھنس گیا ہوں''

دعاء ومناجات اوراللہ کے سامنے فریاد کا سلسلہ کچھ دیراسی طرح جاری رہا.....اور پھر ا جانک ہی اُمسلیم انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگیں 'اے ابوطلحہ! میں جو تکلیف محسوس کررہی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے .....لہذااب اطمینان کے ساتھ سفر جاری رکھئے''(یعنی اس نازك موقع برابوطلحه انصاري رضي الله عنه كي دعاء فوري طور برقبول هو ئي ، جوكه يقيناً ان کی کرامت تھی اوران کے اخلاص کا نتیجہ تھا)

اور پھر مدینہ شہر پہنچتے ہی اُمسُلیم کو دوبارہ وہی تکلیف محسوس ہوئی ،اور تب ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، ولادت کے فوری بعداً مسلیم نے اپنے اس نومولودنورِنظرکواپنے بیٹے انس (لیمنی حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه، جواُن کے پہلے شوہر سے تھے) کی گود میں ڈالتے ہوئے یہ تاکید کی کہ اسے فوراً رسول التولیک کی خدمت میں لے جاؤ ..... نیز کچھ تحجور س بھی ہمراہ جیجیں.....

چنانچہ انس (رضی اللہ عنہ) اس نومولود کو لئے ہوئے آپ کی خدمتِ اقدس میں پہنچے ،آپ ا نے اس نومولود کود کیھ کرنہایت مسرت کا اظہار فر مایا، نیز ایک کھجوراییے دانتوں سے چبا کر کچھزم کی ،اور پھراس کا کچھ حصہ اپنی انگشتِ مبارک سے اس بچے کو چٹایا (۱) نیزاس موقع پرآپ نے اس بچے کانام''عبداللہ'' تجویز فر مایا،اوراسے دعائے خیروبرکت سے بھی نوازا۔(۱)

رسول التُولِيَّةِ نِي اس نومولود كيكِ دعائے خيروبركت فرمائى تقى،اولاً تواس كى ولادت سے بہت پہلے جب ان دونوں مياں بيوى كاوه كمسن بيٹاوفات پا گيا تھا،اور تب اُس موقع پرآپ نے ارشادفر مايا تھا: بَارَكَ اللّهُ لَكُمَا فِي لَيلَةِكُمَا ..... يعني آج رات كمّ دونوں كاس تعلق ميں اللّه خيروبركت عطاء فرمائے "

اور پھراُس واقعے کے بعداب اِس نومولود کی پیدائش ہوئی تھی، لہٰذا ظاہر ہے کہ آپ کی بید دعاء اسی نومولود کیلئے تھی .....مزید ہے کہ اِس کی ولادت کے فوری بعداب آپ نے دوبارہ اسے دعائے خیر وبرکت سے نواز ا.....

لہذااسی کا بیا ترتھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بچے میں 'اور پھر مزید ہے کہ آگے اس کی نسل میں بھی اس خیر و برکت کے آثار جاری رہے، چنانچہ یہ بچہ (عبداللہ بن ابی طلحہ الانصاری ؓ) جب بڑا ہوا تو اللہ نے اسے یکے بعد دیگر نے نوبیٹے عطاء فرمائے ، جوبڑے ہونے کے بعد یہ سب ہونے کے بعد یہ سب مونے تھے ، نیز بڑے ہونے کے بعد یہ سب عالم دین اور حافظ قرآن بھی ہے۔

#### حاشيه شفحه گذشته:

(۱) عربی میں اس عمل کو' تحسنیک'' کہاجا تا ہے، یعنی نومولود کوفوری طور پر کوئی چیز چٹانا، مقصدیہ کہ آپ نے اپنی انگشتِ مبارک سے وہ کھجور جسے آپ نے چبایا بھی تھا،اس نومولود کو چٹائی۔

(۱) يه واقعه شهور ومعروف متفق عليه حديث مين مذكور ہے جس كى ابتداء اس طرح ہے: كَانَ ابنٌ لأبي طَلَحَةَ يَشتَكِي، وَفَحَرَجَ أَبوطَلَحَة ، فَقُبِضَ الصّبِيُ ..... امام نووى رحمه الله نے ریاض الصالحین میں 'باب الصب' میں به حدیث درج كى ہے ، نمبر : ۴۲ ۔

☆.....خاوت وفياضى:

حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جس طرح ہمیشہ امن اور جنگ سفر اور حضر 'ہر موقع پر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر رہے 'آپ کی صحبت و معیت 'علمی استفادہ 'اور کسب فیض میں ہمہ وقت مشغول و منہمک رہے ۔۔۔۔۔ نیز دینِ برحق کی سربلندی کیلئے ہمیشہ پیش فیض میں ہمہ وقت مشغول و منہمک رہے ۔۔۔۔۔ نیز دینِ برحق کی سربلندی کیلئے ہمیشہ پیش بیش رہے ۔۔۔۔۔ اس طرح ان کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اللہ نے انہیں کافی خوشحالی و فراوانی سے نواز اتھا۔۔۔۔ اللہ کے دیئے ہوئے اس مال و دولت میں سے یہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کی فلاح و بہود کی خاطر نیز اللہ کے دین کی سربلندی اور نشر واشاعت کی عاطر نہایت ہی سخاوت و فیاضی اور دریا دلی کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ان کا ایک و اقعہ کافی مشہور ہے جو کہ اکثر کتب تفیر و حدیث و تاریخ میں مفصل مٰ کور ہے۔

واقعہ کچھاس طرح ہے کہ مدینہ میں مسجد نبوی سے متصل ان کا ایک باغ تھا (۱) جس میں بکثرت تھجوروں کے درخت تھے، اس کے علاوہ اس میں انگور بھی بہت زیادہ تھے، ان کے اس باغ کی تھجور یں اور انگور بہت ہی اعلیٰ قتم کے اور انتہائی خوش ذا کقہ تھے، دور دور تک ان کے اس باغ کی اور اس کے میٹھے اور لذیذ ترین بچلوں کی بڑی شہرت تھی، نیز اس میں ایک کنواں بھی تھا جس کا پانی کا فی خوش ذا کقہ تھا ۔۔۔۔۔ جسیا کہ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ (حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ربیب) فرماتے ہیں:

كَانَ أَبُوطَلَحَةَ أَكْثَرَ الْأَنصَارِ بِالمَدِينَةِ مَالَّامِن نَخلٍ ، وَكَانَ أَحَبَّ أَموَالِهِ اللهِ مَلِيَ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل

وَيَشْرَبُ مِن مَاءٍ فيها طَيِّب ، فلَمَّا نَزلَت هذه الآية : ﴿ لَن تَنَالُوا البرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (١) قَامَ أَبُوطَلَحَةَ الىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه! إِنّ اللّهَ تَعَالَىٰ أَنزَلَ عَلَيكَ : ﴿ لَن تَنَالُوا البُّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي الَيَّ بَيرَحَاء ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَىٰ ، أَرجُو برَّهَا وَذُخرَهَا عِندَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، فَضَعهَا يَا رَسُولَ اللَّه حَيثُ أَرَاكَ اللَّه ، فَقَال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ : بَخ ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحُ ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحُ ، وَقَد سَمِعتُ مَا قُلتَ ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجعَلَهَا فِي الْأَقرَبِينَ ، فَقَالَ أَبُوطَلَحَة : اَفعَلُ يَا رَسُولَ الله! ، فَقَسَمَّهَا أَبُوطَلحَةَ فِي أَقَارِبهِ وَبَنِي عَمِّهِ ـ (٢) ترجمہ (ابوطلحہ تھجوروں کے باغات کے اعتبار سے تمام انصارِ مدینہ میں مالدارترین شخص تھے، اورانہیں اینے تمام اموال میں'' بیرجاء''نامی باغ سب سے زیادہ پیندتھا، جو کہ مسجد نبوی لذيذيانى نوش فرمايا كرتے تھے، پھرجب بيآيت ﴿ لَن تَنَالُوا البرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُصِبُّونَ ﴾ نازل ہوئی تب ابوطلحہ رسول التُعلِیسَّةُ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اورعرض كيا''اے اللہ كے رسول! اللہ تعالى نے آپ بربي آيت نازل فرمائى ہے: ﴿ لَـن تَـنَـالُوا البرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ يعنى (تم بركز نيكى كؤبير بينج سكوك تا آكلة تم ايني یبندیده چیزیں[اللّٰدی راه میں]خرچ کرو)اور مجھےاییے تمام مالوں میںسب سےمحبوب (۱) آل عمران ۱۹۲٦

<sup>(</sup>٢) صحيح بخارى[١٣٦١] كتاب الزكاة، باب (نمبر٢٣) الزكاة على الأقارب نيز: صحيح مسلم[٩٩٨] كتاب الزكاة ، باب (نمبر١٧) فضل النفقة والصدقة على الأقربين \_ امام نوويٌّ نے رياض الصالحين ميں بيرحديث [٢٩٧] "باب الانفاق مما يحب ومن الجيد" ميں ذكر كى ہے۔ (باب: ٣٤)۔

''بیرجاء''ہے، الہذامیں اسے اللہ کیلئے صدقہ کرتا ہوں ، میں اللہ سے اس کے اجروثواب کی'
اوراُس کے پاس اس کے ذخیرہ ہونے کی امیدر کھتا ہوں ، پس آ پ اللّٰہ کی دی ہوئی سمجھ کے
مطابق جہاں مناسب سمجھیں اسے تصرف میں لائیں ، اس پر رسول اللّٰها ہے نے فر مایا:
''اوہو! بیتو بڑا ہی نفع بخش مال ہے، تم نے جو بچھ کہا ہے' میں نے وہ سن لیا ہے، میری رائے
یہ ہے کہ تم اسے اپنے قر ابت داروں میں تقسیم کردو، ابوطلحہ نے عرض کیا'' ٹھیک ہے اے اللّٰہ
کے رسول! میں ایسا ہی کروں گا''۔ چنا نچہ انہوں نے اسے اپنے رشتے داروں اور بچپازاد
بھائیوں میں تقسم کردیا)

اس یادگاروا قعہ سے یقیناً حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا مقام ومرتبۂ زہد فی الدنیا' اللہ کا قرب حاصل کرنے کیلئے فکر وجنتو' انفاق فی سبیل اللہ' سخاوت و فیاضی' اور اللہ ورسول آلیکٹی کے ہر حکم کی فوری تغییل و تنفیذ کا جذبہ اور اہتمام والتزام ظاہر ہوتا ہے۔

﴿ .....اسی کیفیت میں مدینہ شہر میں شب وروز گذرتے رہے، حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف سے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ کی طرف سے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ کی طرف میں تادم آخر تعلق کے بیہ سلسلے قائم ودائم رہے، آپ کی حیاتِ طیبہ کے دوران ہمیشہ ہی تادم آخر تعلق فاطراسی طرح برقر ارر ہا .....اور پھر جب آپ کی اس جہانِ فانی سے رحلت کا جال گداز واقعہ پیش آیاتھا تب آپ کی قبر مبارک کی کھدائی کا کام بھی انہوں نے ہی انجام دیا تھا۔

(۱) اس واقعہ سے بیہ بات بھی واضح وثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں عمدہ واعلیٰ قسم کا مال خرج کیا جائے ،نہ کہ معمولی اورردی ....اس لئے امام نو ویؓ نے ریاض الصالحین میں بیرحدیث[۲۹۷]' باب الانفاق مما یحب ومن الجید''میں ذکر کی ہے۔ (باب: ۳۷)۔

نیزید که انفاق فی سبیل الله، صدقه وخیرات اورز کو قراد اکرتے وقت اپنے قرابت داروں کومقدم رکھا جائے ، اسی لئے امام بخاری رحمہ الله نے بیحدیث [۱۲۶۱] کتاب الز کا ق،باب الز کا ق علی الاً قارب 'میں ذکر کی ہے۔

## حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ عہدِ نبوی کے بعد:

رسول التواليلية كامبارك دورگذرجانے كے بعد حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس مسافرخانے میں اور جہانِ فانی میں تقریباً بیس سال مزید بقیدِ حیات رہے۔

اس دوران ان کے چند معمولات ایسے رہے جوخاص طور پر قابلِ ذکر ہیں، یہی وجہ ہے کہ مؤرخین نے اس چیز کا بطورِ خاص تذکرہ کیا ہے۔

﴿ ایک توبیہ کہ رسول اللہ اللہ اللہ کی اس جہانِ فانی سے رحلت کے بعد انہوں نے یہ جوبیس سال کاعرصہ اس دنیا میں گذارا، اس دوران بیروز ہے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے، بیان کا ہمیشہ انہائی مرغوب اور پسندیدہ ترین ممل رہا۔

الترن بات یہ کہ''انفاق فی سبیل اللہ'' کابڑے پیانے پر ہمیشہ بہت زیادہ اہتمام کرتے رہے۔ والتزام کرتے رہے۔

اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر ہمیشہ اسلامی کشکر کے ہمراہ مختلف کے خاد وں پر دشمن کے خلاف برسر پر کاررہتے۔

چنانچہ ایک بارخلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت کے دوران مدینہ سے مسلمانوں کا ایک شکر جب سی محاذ کی جانب روانہ ہونے والا تھا، تب انہوں نے بھی اس لشکر کے ہمراہ روانگی کی تیاری شروع کردی ،اس وقت بیکا فی عمر رسیدہ اورضعیف ہو چکے تھے،لہذاان کی اس کیفیت کود کیھتے ہوئے ان کے جوان بیٹوں' نیز بہت سے اعزہ واحباب نے کافی اصرار کیا کہ'' آپ اس سفر پرمت جائیے ،ہم جوان لوگ جوجار ہے ہیں، بس یہی کافی ہے'۔

مزیدان سب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بیربھی کہا کہ' رسول اللَّوافِيَّا ہے

مبارک دور میں ہرغزوے کے موقع پرآپ شریک رہے اور پیش پیش رہے،اس کے بعد خلیفہ اول اور پھرخلیفہ دوم کے زمانے میں بھی آپ کی یہی کیفیت رہی،الہذابس وہ بہت کافی ہو چکا،اب آپ کواس عمر میں اپنی صحت کی فکر کرنی چاہئے اور آرام کرنا چاہئے' کیکن حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کسی کی ایک نہ سی ،اورا پنے اس عزم اوراس فیصلے پرقائم رہے کہ' میں ضرور جاؤں گا'۔

چنانچ شکر مدینہ سے روانہ ہوا، تقریباً ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کاسفر طے کرنے کے بعدیہ شکر ملکِ شام پہنچا، وہاں سے مزید آگے بڑھنے کے بعد مختلف فوجی دستوں کے ساتھ جنگوں اور جھڑیوں کے سلسلے شروع ہوگئے .....

جنگوں اور جھڑ بوں کے اسی سلسلے کے دوران آخراس لشکر کواب ایک ایسے محاذیر پہنچنا تھا جس کیلئے بحری سفر ضروری تھا (۱)

### چنانچہاسلامی شکر کاوہ بحری بیڑامحاذ کی جانب روانہ ہو گیا،اور جب پیہ بحری بیڑاخشکی سے

(۱) خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بڑے پیانے پرفتو حات کا جوسلسلہ تھا وہ ان کے بعد کا فی حد تک خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جاری رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب دور دراز کے علاقوں میں مختلف محاذوں پر کارروائیوں کیلئے محض بری (زمینی) فوج کا فی نہیں تھی ، کہت سے ایسے علاقے تھے جہاں رومی فوج سمندری راستوں سے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کیا کرتی تھی ، جارحیت اوراشتعال انگیزی کے بیسلسلے چلتے رہتے تھے، لہذا خلیفہ سوم کے زمانے میں پہلی بارتاری اسلام میں جری فوج (نیوی) تیار کی گئی تھی ،جس کا نتیجہ بیظا ہر ہوا تھا کہ اب خشکی سے نکل کرسمندر کی وسعتوں پر بھی مسلمانوں کی برتری قائم ہوگئی تھی ،اسی بحری فوج کے ذریعے اُن دنوں مسلمانوں نے سلطنت روم کے خلاف بہت سے تاریخی اور فیصلہ کن قسم کی جنگیں سمندر کے پانیوں میں ہی لڑی تھیں، جن کے نتیج میں مسلمانوں نے بہت سے ساحلی شہراور متعدد جزیرے فتح کئے تھے ،جن میں سے اہم ترین جزیرہ ''قبرص'' (Cyprus) تھا۔ چنا نچاسی دور ساحلی شہراور متعدد جزیرے فتح کئے تھے ،جن میں سے اہم ترین جزیرہ ''قبرص'' (Cyprus) تھا۔ چنا نچاسی دور کی میہ بات ہے جب اس اشکر کو سمندر کی سفر کن بیاج سے دور ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔

بهت دور بیج سمندر میں تھا، تب حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز ہوگئی (بالخصوص به کهانهیں سمندری سفر کااس سے قبل کوئی تجربہ بھی نہیں تھا) رفتہ رفتہ مرض شدت اختیار کرتا گیا.....اور پھراس چندروزہ علالت کے بعدو ہیں بحری جہاز میں ہی ان کا انتقال ہوگہا.....

ان کے انتقال کے بعدان کے بیٹے اور دیگر ساتھی مسلسل اس انتظار میں رہے کہ دورانِ سفر کہیں کوئی خشکی نظرآئے ....بس اتنی سی خشکی نظرآ جائے ....کہ جہاں ان کی قبرتیار کی جا سکے....اسی کیفیت میں یہ بحری بیڑ اسمندر کی وسعنوں میں..... چاتیار ہا....سمندر کاسینه حاک کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتار ہا ....جتی کہ چلتے چلتے سات دن گذرگئے ..... ليكن كهيل كوئي خشكي كالمكر انظرنهيس آيا.....

اس دوران سات دن گذرجانے کے باوجودحضرت ابوطلحہانصاری رضی اللہ عنہ کے جسم میں کوئی تغیریاتغفن پیدانهیں ہوا،ان کاجسم مکمل طور پر درست حالت میں رہا، بالکل صحیح اورتر وتازه .....گویابس آرام سے گہری نیندسور ہے ہول ..... جیا دراوڑ ھے ہوئے ..... آ خرسات دن گذرجانے کے بعدآ تھویں دن خشکی کاٹکڑ انظر آیا.....تب ان کے بیٹوں اورساتھیوں نے وہاں قبر کھودی ،اورانہیں وہاں سیر دِخاک کیا ....ایسی جگہ ....جس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں تھا کہ بیرکون سی جگہ ہے؟ سمندر کے پیجوں بیج .....ایک بالکل مختصر ساز مین کا ٹکڑا ....ساحل سے بہت دور ....اس زمین سے بہت دور ....اوراس زمین برآ بادانسانوں کی اس دنیاسے بہت دور .....وطن سے بہت دور ....این شهرمدینه سے بہت دور .....اہل وعیال اور اعز ہوا حباب سے بہت دور .....کسی نامعلوم مقام پر ..... گمنام جگه بر .....سمندر کے پیچوں نیچ .....که جہاں ان کے گھر والے زندگی بھر بھی دوبارہ ان کی قبر بھی نہیں دیکھ میں گے ..... کیونکہ کچھا ندازہ ہی نہیں ہوسکا کہ بیچ سمندر میں بیاتنی ذرەسىخشكى .....آخرىە بے كۈسى جگە.....؟

یوں رسول التوافیقی کے بیرلیل القدرصحانی حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ .....اگر چہر ہمیشہ کیلئے اپنوں سے بہت دور چلے گئے .....اُس گمنام جگہ پر .....کین اپنوں سے اس دوری کا یقیناً انہیں کوئی غم نہیں ہوگا..... کیونکہ وہ ان تمامتر دور یوں کے باوجوداینے''اللہ''سے تويقييناً بهت قريب تنه .....

اورتمام صحابه کرام رضوان الله یهم اجمعین کی صحبت ومعیت کے شرف سے سرفراز فر مائیں۔

#### 

الحمد ملا آج بتاریخ ۱۹/ربیج الثانی ۳۲ ۱۳۳۱ هه،مطابق ۸/فروری ۱۰۱۵ء بروز اتواریه با مکمل موایه رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت السيبن ما لك رضى الله عنه:

حضرت انس بن ما لك رضى اللَّه عنه كاتعلق مدينه ميںمشهورومعز زنرين خاندان''بنونجار'' سے تھا، نبوت کے بار ہویں سال بیعتِ عقبہ اولی کے فوری بعد جب رسول التوافیقی نے حضرت مصعب بن عمير رضي الله عنه كومعلم ومرني كي حيثيت سے مدينه والوں كي جانب روانہ فر مایا تھا، تب وہاں مدینہ میں ان کی تبلیغی کوششوں اور دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں بڑی سرعت کے ساتھ دین اسلام کی نشرواشاعت ہونے گئی تھی..... چنانچہ انہی دنوں حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه كي والده'' أُمسُّليم'' (جوكه اس كنيت سے معروف تھيں ، اصل نام رُميصاء بنت ملحان النجارية قا) بھی دعوتِ حق پرلبیک کہتے ہوئے مشرف باسلام هوگئ تھیں.....البته ان کا شوہر بدستورایئے آبائی دین یعنی کفرونٹرک برہی قائم رہا،اور پھر کچھ عرصے بعد کسی قبائلی جنگ کے موقع پر مارا گیا.....اور تب اُمسُلیم کی شادی انہی کے خاندان'' بنونحار''کےایک معززترین شخص حضرت ابوطلحہ انصاریؓ کے ساتھ ہوگئ۔ (۱) اُم سَلَيمٌ کی حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ شادی کے وقت ان کے بیٹے انس بن ما لک کی عمر محض نوسال تھی ، بالکل ہی بچین کا زمانہ تھا، لہذااس کے بعد گویاان کی تربیت بڑے بیانے برحضرت ابوطلحہ انصاریؓ کی سریرستی میں ہوئی۔ اس کے بعد محض اگلے ہی سال ..... جب نبوت کا تیر ہواں سال چل رہا تھا ..... جج بیت اللہ کے موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے حجاج میں سے بہتر افرادایسے تھے جوآ ہے ہجرتِ مدینہ سے بل ہی آ یا کے سفیراور قاصد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللّٰدعنه کی طرف سے دعوتِ (۱) حضرت ابوطلحه انصاری رضی الله عنه کامفصل تذکره گذشته صفحات [۵۲۹\_۵۲۹] میں گذر چکا ہے۔

اسلام کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کے نتیج میں دینِ اسلام قبول کر چکے تھے اوراب فج بیت اللہ کے موقع پرمنی میں انہوں نے رسول الله الله الله سے خفیہ ملاقات 'نیز آپ کے دستِ مبارک پربیعت کی تھی جو تاریخ میں 'نبیعتِ عقبہ ثانیہ' کے نام سے معروف ہے ،اور پھراسی یادگار موقع پر ہی ان بہتر افراد نے آپ الله کی کو مدینہ تشریف آوری کی دعوت دی تھی ، نیز آپ کی ہرطرح حفاظت وجمایت کا عہدو پیان کیا تھا .....انہی بہتر خوش نصیب ترین افراد میں حضرت ابوطلحہ انصاری (یعنی حضرت انس بن مالک کے سرپرست) محمی شامل تھے۔

اور پھراسی دعوت کے نتیج میں رسول التعلقیہ ودیگرتمام مسلمان رفتہ رفتہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔

ہجرتِ مدینہ کے موقع پر رسول اللہ اللہ اللہ کی جب مدینہ تشریف آوری ہوئی تب حضرت انس بن ما لک کی عمر محض دس سال تھی ،اس موقع پر ان کی والدہ اُم سلیم انہیں ہمراہ لئے ہوئے رسول اللہ اللہ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئی تھیں ، اور عرض کیا تھا کہ ''اے اللہ کے رسول! میری بید لی خواہش ہے کہ میرایہ بیٹا آپ کی خدمت میں رہے، تا کہ روز مرہ کے کام کاج میں بیآپ کی خدمت بھی انجام دے، نیز آپ ہی کی زیر سر پر تتی اس کی تربیت اور نشو ونما ہو، تا کہ اس طرح بیراعلی اخلاق وکر دار اپنا سکے .....لہذا آپ اسے اجازت مرحمت فرمائے''

اس پرآپ نے اس نوعمر لیمنی انس بن مالک گواپنی صحبت ومعیت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی ..... چنانچہ اب انس بن مالک کے شب وروز آپ کی خدمت اور صحبت ومعیت میں بسر ہونے گئے ..... گویا اب ان کیلئے آپ ہی والد معلم ومر بی سر پرست اور

سبھی کچھ تھے،آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے انس بن مالک آپ کے ہرقول و فعل ہرادا' ہرانداز'اور ہرنقل وحرکت کو بغیرد کیھتے ، اس سے بہت کچھ سکھتے ،اور پھراسے اپنالیتے، اوراینی روز مرہ کی زندگی میں اسے اپنامعمول بنالیتے .....

ہجرتِ مدینہ کے بعداب رسول الله والله کے حیاتِ طیبہ کا یہ مدنی دورجو کہ دس سال کے عرصے پرمجیط تھا۔۔۔۔۔اس تمام عرصے میں حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ مسلسل آپ کی خدمت کا مبارک فریضہ سرانجام دیتے رہے، آپ کی مبارک شخصیت 'نیز آپ کے پاکیزہ اخلاق وکر دار سے یہ بہت زیادہ متاثر تھے، ان کے قلب وجگر میں اوررگ و پے میں آپ کی مجت 'نیز آپ کیلئے احتر ام اور عقیدت کے جذبات رہے بس گئے تھے۔۔۔۔۔جس کا اظہاران کے ان الفاظ سے ہوتا ہے: (کَان دَسُولُ اللّهِ عَلَيْوَ اللّهِ عَلَيْوَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْوَ اللّهُ عَلَيْوَ اللّهِ عَلَيْدَ اللّهِ عَلَيْوَ اللّهُ عَلَيْوَ اللّهِ عَلَيْوَ اللّهِ عَلَيْوَ اللّهِ عَلَيْوَ اللّهُ عَلَيْوَ اللّهُ عَلَيْوَ اللّهِ عَلَيْوَ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّه

نيز: (مَا مَسِسُتُ دِيبَاجاً وَلَا حَرِيراً أَلْيَنَ مِن كَفِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْسِهُ ، وَلَا شَرِيراً أَلْيَنَ مِن كَفِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْسِهُ ، وَلَقَد خَدَمتُ شَمَمُتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِن رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْسِهُ ، وَلَقَد خَدَمتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْسِهُ ، وَلَقَد خَدَمتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْسِهُ عَشرَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي أُف قَطُّ ، وَمَا قَالَ لِي لِشَيًّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْسِهُ عَشرَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي أُف قَطُّ ، وَمَا قَالَ لِي لِشَيًّ فَعَلتُهُ وَلَا لِشَيًّ لَم أَفعَلُهُ: أَلَا فَعَلْتَ كَذا؟) (٢)

یعنی '' میں نے رسول اللّٰهِ آلیِّهِ کی تخیلی سے زیادہ نرم کوئی ریشم نہیں جھوا، اور رسول اللّٰهِ آلیّٰهِ کے جسم اطہر سے بھوٹے والی خوشبو سے زیادہ یا کیزہ خوشبو بھی نہیں سوکھی ، اور میں نے

(۲) صحیح بخاری[۳۵۱] کتاب المناقب، باب (نمبر ۱۸۰) صفة النبی النی النبی ا

رسول للتوقیقی کی دس سال خدمت کی ،آپ نے مجھے بھی اُف تک نہیں کہا،اور جوکام میں نے کیا 'اس کی بابت بین کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اور جوکام میں نے نہیں کیا 'اس کی بابت بین کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اور جوکام میں نے نہیں کیا 'اس کی بابت بین کہا کہ تم نے اس طرح کام کیوں نہیں کیا؟''

جيما كه حضرت السبن ما لك رض الله عنه فرمات بين: خَدَمتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

(۱) رسول التوقیق اپنے اس عظیم ترین دینی منصب اور مقام و مرتبے کے ساتھ اب مدینہ میں ''اسلامی ریاست' کے فرمانروا بھی تھے، لہذا ظاہر ہے کہ اس حیثیت سے بہت سے حساس قسم کے معاملات در پیش آیا کرتے تھے .....جن کے بارے میں راز داری ضروری تھی ، جبکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو خادم خاص کی حیثیت سے ہمیشہ آپ کے بہت بزد یک ہی رہتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے سرکاری رازان کے علم میں آتے تھے ..... لہذا آپ نے انہیں ان تمام ریاستی و سرکاری معاملات کے بارے میں مکمل راز داری برت کا کھم دیا تھا۔ (۲) طبرانی۔ (۳) بیمال بیتذکرہ مناسب ہوگا کہ رسول اللہ اللہ تھی آپ کے خاص '' راز دان' کی عنور ت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ معروف ہیں ،ان کا مفصل تذکرہ صفحہ [ ۵۹۷] پر ملاحظہ ہو۔

ترجمہ ' میں نے دس سال مسلسل رسول الله الله الله کی خدمت انجام دی ،اس دوران آپ نے تجھے ز دوکوبنہیں کیا بھی میرے ساتھ بدکلامی نہیں کی بھی میرے سامنے ترش روئی کا مظاہرہ نہیں کیا،آپ نے سب سے پہلے مجھےجس بات کی تا کیدفر مائی وہ پیھی کہ'اے بجے! میرے رازکو ہمیشہ چھیائے رکھنا 'تم مؤمن بن جاؤگے' چنانچہ میں نے بھی کسی کے سامنے آپ کا کوئی راز ظاہر نہیں کیا ....جتی کہ اپنی والدہ کے سامنے بھی نہیں ....بعض اوقات آپ کی از واج مطہرات مجھ سے آپ کا کوئی راز یو جھا کرتی تھیں ہیکن میں نے انہیں بھی بھی کچھ کی بتایا، بلکہ میں نے تو بھی کسی کے سامنے بھی آیگا کوئی راز فاش نہیں کیا''

اسی طرح رسول التعلیقی کے حسنِ اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضى الشعن فرمات بين: كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ اللهِ مِن أَحُسَن النّاس خُلُقاً ، فَأرسَلَنِي يَوماً لِحَاجَةٍ ، فَخَرَجتُ ، حَتّىٰ أُمُرَّ عَلَىٰ صِبيَان وهُم يَلعَبُونَ فِي السُّوق ، فَإِذَا برَسُول اللَّهِ عَلَيْ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَهُوَ اللهِ وَهُوَ يَضُحَكُ ، فَقَالَ: يَا أُنَيس! أَذَهَبُتَ حَيثُ أَمَرتُكَ؟ قَال: فَقُلتُ: نَعَم ، أَنَا ذَاهِتُ مَا رَسُولَ اللَّه (١)

ترجمه 'رسول التوافيية تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کرخوش اخلاق تھے، ایک روز آ یا نے مجھے کسی کام سے کہیں بھیجا، میں روانہ ہو گیا،راستے میں بازار میں کچھ بیچے کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیل کو دمیں لگ گیا، کچھ دیر بعدا جا نک آ پ نے آ کر مجھے گذی سے دبوچ لیا، میں نے جب بلیٹ کرآ یہ کی جانب دیکھا تو آپیافیٹے مسکرادیئے، پھرآ پ (۱) مسلم [۲۳۱۰] باب حسن خلقه والله و (صحیح مسلم بشرح النووی -ج: ۱۵-ص: ۱۰۲) نے مجھ سے دریافت فرمایا''اے اُنیس! کیاتم وہاں گئے جہاں میں نے تہہیں بھیجاتھا؟'' میں نے عرض کیا''جی!اےاللہ کے رسول! میں ابھی جاتا ہوں''(1)

(مقصدیه که اس موقع پر بھی آپ نے انہیں کسی ملامت یاسرزنش کی بجائے محبت وشفقت کا معاملہ ہی فرمایا)۔

🖈 .....رسول التعليقية كي طرف سے اپنے خادم خاص حضرت انس بن ما لك رضي الله عنه کیلئے شفقتوں اور عنایتوں کا بیسلسلہ محض عارضی وفانی دنیا کی زندگی تک ہی محدود نہیں تھا..... بلکہ آپ نے انہیں آخرت میں بھی اپنی شفاعت سے شاد کام کرنے کی خوشخری سَائَى عَلَى حَبِيا كَهِ يَرْماتِ بِين: سَأَلْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَن يَشْفَعَ لِي يَومَ القِيَامَةِ ، فَقَالَ: أَنَا فَاعِلُ ، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله! أينَ أَطلُبُكَ؟ قَالَ: أَطلُبُنِي أَوّلَ مَا تَطلُبُنِي عَلَىٰ الصِّرَاطِ، قُلتُ: فَإِن لَم أَلقَكَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ؟ قَال: فَاطلُبُنِي عِندَ المِيزَانِ ، قُلتُ: فَإِن لَم أَلقَكَ عِندَ المِيزَانِ ؟ قَالَ: فَاطلُبُنِي عَندَ الحَوُض، فَانِّي لَا أَخطِئُ هٰذِهِ الثَّلَاثَ المَوَاضِع ـ (٢) ترجمہ''میں نے رسول التوافی ہے اپنے لئے روزِ قیامت شفاعت کی گذارش کی ،اس یرآ ی نے ارشا دفر مایا'' ہاں، میں ایسا کروں گا''میں نے عرض کیا''اے اللہ کے رسول! (میدانِ حشر میں) میں آپ کوکہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا''سب سے پہلےتم مجھے ''صراط''(لینی بل صراط) کے قریب تلاش کرنا، میں نے عرض کیا''اگر صراط پرآ پ سے ملا قات نہوسکی تو؟ " آپ نے فرمایا'' تب مجھے تم''میزان' ( یعنی انسانوں کے اعمال تو لنے (۱) آپ نے اس موقع یر''انس'' کی بھائے''انیس'' یعنی تصغیر کاصیغہ استعمال فرمایا ،جس سے حضرت انس کیلئے شفقت ومحبت کا اظہار مقصودتھا، یعنی'' اے چھوٹے سے انس' جیسے' دطفل' کے معنیٰ بچے، جبکہ د طفیل' چھوٹا سابچے، (۲) ایج المسند ۲۴۷]۔ اسى طرح''حسن''خوبصورت،جبكه'رځسين''جيموڻاساخوبصورت۔

کیلئے ترازو) کے قریب تلاش کرنا''میں نے عرض کیا''اے اللہ کے رسول!اگرمیزان کے قریب بھی آپ سے ملاقات نہوسکی تو؟ "آپ نے فرمایا "تب مجھے تم" دوض" (لعنی حوض کوٹر)کے قریب تلاش کرنا، کیونکہ ان نتیوں مقامات میں سے کسی ایک مقام پرمیں ضرورموجود ہوں گا''۔

اللهُ عَنهُ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَنهُ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ صَلَىٰ الله ، فَقَال: يَا رَسُولَ الله! مَتَىٰ السّاعَه؟ قَال: وَمَا أَعُدَدُتَ لِلسّاعَة؟ قَال: حُبُّ اللّهِ وَ رَسُولِهِ ، قَال: فَإِنَّكَ مَعَ مَن أَحُبَبُتَ ، قَال: أَنَس: فَمَا فَرِحُنَا بِشَيٍّ بَعدَ الْإسلَامِ فَرَحاً أَشَدَّ مِن قُولِ النّبِي عَلَيْ اللهِ : ((فَإنَّكَ مَعَ مَن أَحُبَبُتَ)) قَال أنس: فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ، وَأَبَابَكر ، وَعُمَر ، فَأْرجُو أَن أَكُونَ مَعَهُم ، لِحُبّى إيّاهُم ، وَإِن لَم أَعمَل بِأَعمَالِهم (١) ترجمه:''حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله واليہ کی خدمت میں حاضر ہوا،اور دریافت کیا کہ'اے اللہ کے رسول! قیامت کب آئے گی؟'' اس برآ ی نے فرمایا''تم نے قیامت کیلئے کیا تیاری کی ہے؟'' اس نے عرض کیا''اللہ اوراس کے رسول کی محبت' تب آیٹ نے فر مایا''تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سےتم محبت كرتے ہؤ' (اس كے بعد حضرت انس في مزيد فرمايا) ' نہم (يعنی تمام صحابہ كرام) اپنے قبول اسلام کے بعد بھی کسی بات براس قدرخوش نہیں ہوئے تھے کہ جس قدرہم اُس روزآ ہے اللہ کا بیارشادس کرخوش ہوئے کہ''تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سےتم محبت كرتے ہؤ' (اس كے بعد حضرت انس في مزيد فرمايا)'' يہى وجہ ہے كہ ميں اللہ اوراس (صحیح مسلم ۲۲۳۹ کتاب البروالصلة والآداب باب (نمبر ۵۰) المرء مع من أحب (صحیح مسلم بشرح النووی \_ج:۲۱\_ص:۲۸۲)\_

کے رسول اللہ اللہ میں میں اور کر اور عمر اللہ میں میں الہذا مجھے بیامید ہے کہ سول اللہذا مجھے بیامید ہے کہ میں (قیامت کے روز) انہی کے ساتھ ہوں گا،ان سے محبت کی وجہ سے،اگر چہ میرے اعمال اس قدرا جھنہیں ہیں جس قدراُن کے تھے'۔(۱)(۲)

ﷺ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کی طرف سے رسول الله الله الله کی خدمت صحبت ومعیت 'اور کسب فیض کا به سلسله بدستور جاری ر ہا ..... مکمل پابندی اور برڑے ہی شوق اور انہاک کے ساتھ به ہمیشه آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ،خواہ وہ کوئی ذاتی خدمت ہو، ملمی محفل ہو، یا میدان جنگ ہو۔

چنانچہ حضرت انس ہمیشہ ہرغز وے کے موقع پرآپ کی زیرِ قیادت نثر یک رہے اور پیش پیش رہے۔ سے جنگ کہ ظہورِ اسلام کے بعد قق وباطل کے درمیان اولین معرکہ 'غزوہ بدر'کے موقع پر بھی بیر حاضر تھے(اُس وقت ان کی عمر حض بارہ سال تھی، لہذا بیہ با قاعدہ جنگ میں شریک تو نہیں ہوئے تھے، البتہ رسول التعلقہ کی خدمت کی غرض سے سلسل وہاں موجود رہے تھے) (۳) (حاشیہ آئندہ صفحے پر ملاحظہ ہو)

(۱) رسول التعلیقی کا بیارشاد که 'تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو' سننے پرتمام صحابہ کرام کو بے انتہاء خوشی ہوئی .....لہذااسی شوق اوراسی جذبے کی وجہ سے کہ قیامت کے روز رسول التعلیقی کی صحبت ومعیت نصیب ہوجائے ..... حضرت انس و دیگرتمام صحابہ کرام کے دلول میں رسول التعلیقی کیلئے عقیدت ومحبت مزید براھ گئی ..... چونکہ یہاں رسول التعلیقی کے ساتھ حضرت انس کی عقیدت ومحبت کا تذکرہ کیاجارہا ہے لہذااس شمن میں بہددیث بھی یہاں ذکر کی گئی ہے۔

(۲) اس حدیث سے اجھے لوگوں کی صحبت و معیت اور ان کے ساتھ عقیدت و محبت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

نیز اس سے فکرِ آخرت کی ضرورت واہمیت واضح ہوتی ہے ، کہ جس طرح ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اُجمعین
کے دلوں میں فکرِ آخرت کا اور وہاں کی صلاح وفلاح کا جذبہ موجزن تھا .....اور اسی جذبے کی وجہ سے وہ رسول
التُعلیقی سے آخرت کے بارے میں وقیاً فو قیاً سوالات کرتے رہتے تھے ، یہی کیفیت ہر مسلمان کی ہونی جا ہئے۔

اسی طرح ہے میں''بیعتِ رضوان' کے یادگاراورمبارک ترین موقع پربھی بیشریک تھے(۱)

الله عنه کیلئے محبتوں الله والله وا

دَخَلَ النّبِيُّ عَلَيْ الله عَلَينَا ، وَمَا هُوَ إِلّا أَنَا ، وَأُمِّي ، وَأُمُّ حَرَام خَالَتِي ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْ الله عَلَي فَقَالَت أُمِّي: يَا رَسُولَ الله! خُوَيدِمُكَ ، أُدعُ اللّهَ لَهُ ، قَالَ أَنَس: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَير، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِه أَن قَالَ: ((اللّهُمّ أكثِر مَالَهُ وَ وَلَدَهُ وَبَارِك لَهُ فِيه ـ (٢)

رسول التوالية ايك روز بهارے گھرتشريف لائے ،اُس وفت گھر ميں صرف ميں' ميری والدہ' اورميری خاله اُم حرام موجود تھيں، تب ميری والدہ نے عرض کيا'' اے اللہ کے رسول!

#### حاشيه صفحه گذشته:

(۳) یہی وجہ ہے کہ بہت سے اہلِ علم کے بقول ان کا شار'' بدریین'' میں نہیں ہے، کین بہر حال رسول الله الله الله کی خدمت کی غرض سے یہ 'غزو وَ بدر'' کے موقع پر حاضر تھے۔

(۱)''رضوانی حضرات' یعنی بیعتِ رضوان کے موقع پر جوحضرات موجود تھان کابر امقام ومرتبہ ہے اور انہیں قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے ''رضوان' یعنی رضامندی وخوشنودی کی عظیم ترین خوشخری سے شادکام کیا گیا ہے۔ جسیا کدارشاد ہے: ﴿ لَقَد رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايِعُونَكَ تَحتَ الشَّجَرَةِ .....﴾

یعن''یقیناً اللہ خوش ہوگیاان مؤمنین سے جبکہ وہ درخت کے نیچ آپ سے بیعت کررہے تھے....' (سورة الشّے: ۱۸)

(٢) صحيح مسلم [٢٥/٨] باب من فضائل انس بن ما لكَّــ

یہ آپ کا جھوٹا ساخادم ہے (بیعنی انس اُ ) آپ اس کیلئے اللہ سے دعاء فرمایئے ،اس پر آپ اُ نے میرے لئے ہر خیروخو بی کی دعاء فرمائی ،اور آخر میں آپ نے یہ الفاظ کے ''اے اللہ! تواسے مال اور اولاد کی فراوانی اور اس میں خیر و برکت عطاء فرما''۔

اسى طرح حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين:

دَعَا لِي رَسولُ اللّه عَلَيْ اللهُ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ ، قَد رَأيتُ مِنهُمَا اثْنَتَينِ فِي الدُّنيَا ، وَأَنَا أَرجُو الثَّالِثَةَ فِي الآخِرَة ـ (١)

یعن ' رسول الله ویسے نے میرے لئے تین دعائیں فرمائیں ، جن میں سے دوکی قبولیت میں اس دنیا میں ہی دکھے چکا ہوں ، جبکہ تیسری کی قبولیت کی میں آخرت میں امیدر کھتا ہوں (۲) رسول الله ویسے کی طرف سے حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کیلئے خیر وبرکت کی ان دعاؤں کا ہی یہ تیجہ تھا کہ انہیں الله کی طرف سے خوب آل واولا داور خوشحالی وفراوانی نصیب ہوئی ، چنانچہ ان کا ایک باغ تھا جس کے قرب وجوار میں اسی جیسے تمام باغ سال میں ایک بار 'جبکہ ان کا وہ باغ سال میں دوبار پھل دیا کرتا تھا، نیزیہ کہ اس باغ میں نہایت خوشگوار خوشبوم کا کرتی تھی جس کا اثر دور دور تک پہنچا کرتا تھا ۔۔۔۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم [۲۴۸۱] باب من فضائل انس بن ما لک اُ۔

<sup>(</sup>۲) ان تین دعاؤں میں سے دوکاتعلق اس دنیاوی زندگی سے ہوگا،لہذاان کی قبولیت اوران کا اثر اس دنیامیں ہی نظر آگیا..... جبکہ تیسری دعاء کاتعلق آخرت سے ہوگا،لہذا فرمایا کہ اس کی قبولیت کی میں وہاں آخرت میں امیدر کھتا ہوں۔

<sup>(</sup>٢) وَكَانَ لَهُ بُستَانٌ يحمِلُ فِي السّنَةِ الفَاكِهَةَ مَرّتَين، وَكَان فِيهَا رَيحَانٌ يَجِدُ مِنهُ رِيحُ المِسُكِ ..... (الترمذي:٣٨٣٣ـ باب مناقب أنس بن مالك)

دعاؤں کے یہ جوسلسلے تھے' نیزآپ کی تربیت اورسر پرسی کے جومبارک ثمرات تھے۔۔۔۔۔انہی کاایک اثریہ تفاکہ حضرت انس کے ہمل ہرادا' ہرانداز' اور ہرعبادت میں آپ اللہ علیہ اثریہ تفاکہ حضرت انس کے ہمل ہرادا' ہرانداز' اور ہرعبادت میں آپ اللہ کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی تھی۔۔۔۔جسیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ علیہ ساتھ بہت زیادہ مشابہت یائی جاتی تھی۔۔۔۔ اللہ عند فرماتے ہیں کہ: مَا رأیتُ أَحَداً أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ سِلُم مِن ابنِ أَمْ سُلَيم ۔ (۱)

یعیٰ 'میں نے کوئی ایباشخص نہیں دیکھاجس کی نمازرسول اللوفی کی نماز سے اس قدر مشابہ ہوکہ جس قدراً مِسُلیم کے بیٹے (یعنی انس بن مالک اُ) کی نماز آپ کی نماز سے مشابہ ہے'۔

کسسمزید به که رسول التوانی نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه کو چند قیمتی ترین اور بہت ہی اہتمام اور جذبے کے ساتھ اور بہت ہی اہتمام اور جذبے کے ساتھ زندگی بھرخود بھی یا دکرتے رہے، اپنے ذہن میں تازہ کرتے رہے، نیز دوسروں کو بھی یہی نفسی فیر ماتے رہے ۔ شائد

﴿ إِذَا دَخَلُتَ عَلَىٰ أَهِلِكَ فَسَلِّم ، يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيكَ وَعَلَىٰ أَهِلِ بَيتِكَ ـ ترجمه نتم جب ایخ گر داخل ہوتو اہلِ خانہ کوسلام کیا کرو، یہ چیز تمہارے لئے نیز تمہارے اہلِ خانہ کیا کا خانہ کیا کا خانہ کیا کا خانہ کیا کا عیث خیروبرکت ہوگی۔

﴿ يَا بُنَيّ! إِن قَدَرُتَ أَن تَجُعَلَ مِن صَلَاتِكَ فِي بَيتِكَ شَيئاً فَافعَل ، فَإِنّهُ يُكثِرُ خَيرَ بَيتِكَ شَيئاً فَافعَل ، فَإِنّهُ يُكثِرُ خَيرَ بَيتِكَ ـ

ترجمہ''اےمیرے بیچ!اگرہو سکے تو کچھنماز گھر میں بھی پڑھ لیا کرو،اس سے تمہارے گھر (۱) ابن سعد فی الطبقات الکبریٰ: کے/۲۰۔۲۱۔

میں خیروبرکت میں اضافہ ہوگا''(۱)

فَافُعَل ـ

﴿ يَا بُنَيّ! إِن استَطَعتَ أَن لَا تَزَالَ تُصَلِّي، فَافعَل، فَإِنّ المَلَائِكَةَ لَا تَزَالُ تُصَلِّي، فَافعَل، فَإِنّ المَلَائِكَةَ لَا تَزَالُ تُصَلِّي عَلَيكَ ، مَا دُمتَ تُصَلِّي ـ

ترجمه 'اے میرے بچ اتم سے جس قدر بن پڑے نماز پڑھتے رہو، کیونکہ جب تک تم نماز میں مشغول رہوگ فرشتے تمہارے لئے دعائے خیر کرتے رہیں گے'(۲) لئے نماز میں مشغول رہوگ فرشتے تمہارے لئے دعائے خیر کرتے رہیں گے'(۲) لئے آن قَدَرُتَ أَن تُمُسِيَ وَ تُصُبِحَ وَلَيسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحَدٍ ،

ترجمہ'' اے میرے بچ! اگرتم سے بن پڑے تواپنی ہر شج اور ہر شام اس کیفیت میں بسر کرنا کہ تمہارے دل میں کے خلاف کوئی کینہ نہ ہو''

﴿ يَا بُنَيّ! إِرحَمِ الصَّغِيرَ ، وَ وَقِرِ الكَبِيرَ ، تَكُن مِن رُفَقَائِي يَومَ القِيَامَة - ترجمه 'الحمير عنج! حجول پرمم كرو، برائے كونت كرو، تيجہ يه وگا كم جنت ميں مير عساتھيوں ميں سے ہوگ '۔ (٣)

☆ ...... نبوت کے چود ہویں سال ہجرتِ مدینہ کے موقع پررسول اللّٰوالْكُلْمَةُ کی جب مكہ سے مدینہ تشریف آوری ہو گی تقی میں جھی میں بن ما لک رضی اللّٰدعنہ دس سال کے تھے، اس
مدینہ تشریف آوری ہو گی تقی میں بھی گھر میں بھی پڑھنی چاہئیں، اس سے گھر میں خیروبرکت ہوگی، نیزیہ چیزگھر کے افراد کیلئے تعلیم وتربیت اوراسی طرح ترغیب کاباعث بنے گی مزیدیہ کہ اس طرح "ریاء" سے بھی حفاظت رہے گی۔

مفاظت رہے گی۔

\*\*The state of the state

(٢) ارشادِر بانی: ﴿ فَاذَا فَرَغُتَ فَانصَب ، وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارغَب ﴾ كايهم مفهوم ہے (يعنی: پس جبتم فارغ ہوجاؤ تو عبادت میں محنت كرو، اور اپنے رب سے ہى دل لگاؤ) (سورة الم نشرح)

(۳) ندکورہ تمام نصائح پر شتمل حدیث[۵۹۹۱] الطبر انی (فی الأوسط۷/۱۲) نیز تر مذی ، ابن حبان ، وغیرہ نے روایت کی ہے۔ البتہ بعض اہلِ علم کے بقول اس کی سند میں کچھ ضعف ہے۔ واللّٰداُ علم۔

کے بعد آپ گامدینہ میں دس سال قیام رہا،اس دوران حضرت انس مسلسل آپ کی خدمت میں رہے ....جتی کہ آی اس جہانِ فانی سے رحلت فرماتے ہوئے اپنے اللہ سے جاملے.....تب حضرت انس معربیس سال تھی۔

رسول التعلیقی کے انتقال کے بعد حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیاسی سال مزیداس د نیامیں رہے ..... چونکہ انہیں کم عمری ( دس سال کی عمر ) سے ہی رسول التعلیقی کی خدمت ' صحبت ومعیت علمی استفادہ اور کسب فیض کا بہت زیادہ موقع ملاتھا،للہذاانہیں بہت بڑے علمی خزانے کا مین تصور کیا جاتا تھا،آپ کی رحلت کے بعد ہرطرف سے تشنگان علم بہت بڑی تعداد میں ان کے پاستحصیل علم کی غرض سے آتے رہے، اور بیر (حضرت انسؓ) بیاسی سالهاس طویل دور میں علوم نبویه کی ترویج اورنشر واشاعت میں ہمہ تن مصروف ومنهمک

التعلیقہ کی اس جہانِ فانی سے رحلت کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر المجان کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه کو''بحرین'' کا''والی'' ( گورنر ) مقرر کیا تھا، چنانچہ بیرمدینہ سے بحرین منتقل ہو گئے تھے، جہاں بیروالی کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے۔اور پھرحضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنہ کے دور میں اپنے اس عہدے سے مستعفی ہوکروایس مدینہ چلےآئے تھے۔

حضرات خلفائے راشدین رضوان الله علیهم اجمعین کے دور میں اللہ کے دین کی سربلندی' اور دشمنان دین کی سرکونی کی غرض سے مدینہ سے مختلف محاذ وں کی جانب وقتاً فو قتاً لشکروں كى روانگى كاسلسلە جارى رېتاتھا.....حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه بھى اكثرىسى نەكسى

لشکرکے ہمراہ روانہ ہواکرتے تھے۔اور پھرآ خرمستقل طوریر''بھرہ''میں مقیم ہوگئے تھے، جہاں تادم آخرعلم دین کی نشرواشاعت کے سلسلے میں بڑے وسیع بیانے خدمات سرانجام دیتے رہے....

اُن دنوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اُجمعین کی بڑی تعدا دستقل طور ہربصرہ میں آ بادہوگئی تھی ،اور پھررفتہ رفتہ کے بعد یگرے وہ اس جہان فانی سے کوچ کرتے گئے ..... ان یا کیزہ وبرگزیدہ ترین شخصیات میں سے (لیعنی بصرہ میں مقیم حضرات صحابہُ کرام میں سے)حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰدعنه آخری تھے۔

چنانچەرسول التولىكية كے بیرخادم خاص اورجلیل القدرصحا بی حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ بھرہ میں ۹۳ ہے میں ایک سودوسال کی عمر میں اس دنیائے فانی سے کوچ کرتے ہوئے اینےاللہ سے جاملے۔

الله تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلندفر مائیں ، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب آلیکیے۔ اورتمام صحابهٔ کرام رضوان الله یهم اجمعین کی صحبت ومعیت کے نثرف سے سرفراز فر مائیں۔

#### 

الحمدللدآج بتاریخ ۲۴/ ربیج الثانی ۲ ۱۳۳۱ه، مطابق ۱۳/فروری ۲۰۱۵ء بروز جمعه به باب مکمل موا\_ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

# حضرت أسيد بن الحُضير رضى الله عنه:

اُن دنوں مدینہ شہر میں دوبڑے مشہور قبائل آباد تھے، ایک''اوس''اور دوسرا'' خزرج'' پھر ان کے جیموٹے جیموٹے متعدد ذیلی قبائل اور شاخیں تھیں، قبیلۂ اوس کے ذیلی قبائل میں خاندان'' بنوعبدالأشهل'' كي بري حيثيت اورشان وشوكت تقي،خاص بات به كه اس خاندان کو بہت ہی'' طاقتور''تصور کیا جاتا تھا۔۔۔۔۔اُن دنوں اس طاقتورخاندان کے سردار کا نام''اُسید بن الحُضیر'' تھا، جو کہ اپنی سخت گیری' تندمزاجی' اور جو شلیے بن کی وجہ سے بڑی شهرت كاحامل تفاسس

یہاُن دنوں کی بات ہے جب رسول التوافیقی انہمی مکہ میں ہی تشریف فر ماتھے اور ہجرتِ مدینه کا واقعہ تا ہنوز پیش نہیں آیا تھا، دعوتِ اسلام کےسلسلے میں آپ مشرکین مکہ کی طرف سے کافی حد تک مایوسی کے بعداب بیرون مکہ سے آنے والوں کی طرف زیادہ توجہ مرکوز فر مانے لگے تھے۔

چنانچہ نبوت کے گیار ہویں سال آ یے جب موسم حج کے موقع پر بیرون مکہ سے آئے ہوئے حجاج کی رہا کشگا ہوں میں گھوم پھر کر پیغام حق پہنچانے میں مشغول تھے، تب آپ کی دعوتِ حق پرلبیک کہتے ہوئے چھافراد نے دین برحق قبول کیا تھا،جن کاتعلق مدینہ سے تھا،اس کا نتیجہ بیرظا ہر ہوا کہ آئندہ سال یعنی نبوت کے بار ہویں سال مدینہ سے آنے والے حجاج میں سے بارہ افراد نے منی میں عقبہ کے مقام برآی سے خفیہ ملاقات کی ، نیز آپ کے دستِ مبارک پر بیعت بھی کی جسے' بیعتِ عقبہاُ والی'' کہا جا تا ہے۔ ان بارہ افراد نے مکہ سے اپنے شہر مدینہ کی جانب روائگی سے بل رسول التوافیقی کی خدمت میں گذارش کی کہ' اے اللہ کے رسول! آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو ہمارے ساتھ روانہ فرماد بیجئے تا کہ وہ ہمارے شہرمدینہ میں ہمیں اللہ کے دین کی اور قرآن کی تعلیم دیے سکے' اس پرآپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کوان کے ہمراہ روانہ فرمایا تھا (۱) مدینہ بہنچنے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ' قیاء' نامی مضافاتی بستی میں قیام کیا تھا جہاں ان کے میز بان حضرت اسعد بن ذُراہ رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ قبیلہ خزرج کے سرداروں میں سے تھے۔ (۲)

چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ آمد کے بعد نہایت خلوص اور جذبے کے ساتھ دینِ برحق کی طرف دعوت اور اس کی نشر واشاعت کے سلسلے میں جدوجہ دکا آغاز کیا۔
کیا۔

## حضرت مصعب بن عمیررضی اللّٰدعنه اپنی اس جائے قیام پر دینِ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے

(۱) حضرت مصعب بن عمير رضي الله عنه كالمفصل تذكره ملاحظه هو بصفحات [۳۹۶\_۳۷] \_

(۲) حضرت اسعد بن زُرارہ رضی اللہ عندان چھافراد میں سے تھے جنہوں نے نبوت کے گیارہ ویں سال جج کے موقع پر منی میں رسول اللہ واللہ کے دعوت تی پر لبیک کہتے ہوئے دین برق قبول کیا تھا، اور پھراس کے اگلے ہی سال (نبوت کے بارہ ویں سال) بیعت عقبہ اولی کے موقع پر بھی موجود تھے، مزید یہ کہ اس بیعت کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عند کی مدید تشریف آوری ہوئی تھی، اس کے بعدا گلے سال (نبوت کے تیرہ ویں سال) بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی میشریک مدید تشریف آور پھراس بیعت کے پھھ ہی عرصے بعد جب رسول اللہ واللہ ہے جہرت کرتے ہوئے مدید تشریف لائے تھے ہوں اور پھراس بیعت کے پھھ ہی عرصے بعد جب رسول اللہ واللہ ہے ہوئے مدید تشریف لائے تھے ہماں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی تھی ، تب آپ نے وہاں '' قباء' میں انہی (حضرت اسعد بن زُرارہ گا) کے بیمال قیام فرمایا تھا۔ غرضیکہ رسول اللہ واللہ کی سیاس جہانِ فانی سے کوج کر گئے، اور جذباتی لگاؤتھا۔ سیالہ تھ یہ کہ دینِ اسلام کاعروج دیکھنے سے قبل ہی بیاس جہانِ فانی سے کوج کر گئے، آپ گئے کہ دینِ اسلام کاعروج دیکھنے ان کا انتقال ہوگیا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کے بیمان قباری کوری بعد جن دنوں مسجد نبوی کی تغیر کا کام چل رہا تھا' تب ایک روز انہیں سینے میں تکایف محسوس ہوئی اور پھرد کھتے ہی دیکھنے ان کا انتقال ہوگیا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔

علاوہ مزید بید کہ مدینہ کے مختلف محلوں اور بستیوں میں گھوم پھر کر بھی بیہ مبارک فریضہ سرانجام دیا کرتے تھے،اور تب ہمیشہ ان کے میز بان حضرت اسعد بن ڈرارہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔

ایسے ہی ایک روز جب بید دونوں حضرات دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اپنے گھر سے نکلے، چلتے چلتے دونوں ایک باغ میں پہنچے، وہاں ایک کنواں تھا، جس کا پانی خوب ٹھنڈ ااور میٹھا تھا، ان دونوں نے اس کنویں سے پانی پیا، اور پھر پچھ سستانے کی غرض سے کنویں کے ساتھ ہی کھجور کے درختوں کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔

رفتہ رفتہ وہاں لوگ جمع ہونے گئے ، تب حضرت مصعب بن عمیررضی اللہ عنہ نے دینِ اسلام اور پیغمبرِ اسلام کے بارے میں گفتگو کا آغاز فر مایا،لوگ خوب توجہ اور بڑی ہی دلچیبی کے ساتھ ان کی باتیں سننے گئے .....مجمع بڑھتا جلاگیا۔

ا تفاق سے بیہ باغ قبیلۂ اوس کے ذیلی خاندان'' بنوعبدالاً شہل'' سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کی ملکیت تھا، جبکہ حضرت اسعد بن زُرارہ رضی اللّٰدعنہ کا تعلق مخالف قبیلے'' خزرج'' سے تھا، دونوں قبیلوں کے درمیان قدیم رنجش اور شمنی تھی .....

مزید به کهاس باغ میں نئے دین (دینِ اسلام) کے بارے میں گفتگو کی جارہی تھی اوراس کی طرف دعوت دی جارہی تھی ، وہ بھی ایسے تخص کی طرف سے کہ جس کا تعلق مخالف قبیلے سے تو کیا ...... سرے سے مدینہ شہر سے ہی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ، وہ تو محض اجنبی تھا ، کیونکہ وہ تو مکہ کا باشندہ تھا ، یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔

اسی دوران کسی نے بیخبراُسید بن الحُضر تک پہنچادی جوکہ اس طاقتورترین خاندان "بنوعبدالاً شہل" کاسردارتھا،اس مخبرنے بیاطلاع پہنچائی کہوہ اجنبی جومکہ سے آیا ہواہے،

وہ یہاں قریب ہی ہمارے خاندان کے ایک شخص کے باغ میں بیٹھا ہوائے دین کی طرف دعوت دے رہاہے ....اور بیر کہ اسے یہاں لانے والااس کامیز بان اسعد بن زُرارہ ہے، جو کہ خالف قبیلے (خزرج) سے علق رکھتا ہے ....اسی نے اپنے اس اجنبی مہمان کواتنی شہ دے رکھی ہے،اوراسی کی پشت بناہی کی وجہ سے اس اجنبی کا حوصلہ اس قدر براھ

بيسب يجهين كروه مرداراُ سيدبن الحُضير نهايت غضبناك هوگيا، اينانيز هسنجالا، اوراس باغ کی طرف چل دیا،اس کی تندی وتیزی اور سخت مزاجی کے توپہلے ہی بڑے چرمے تھے،اوراب توبطورِخاص ..... بات ہی ایسی نازکتھی .....کہ خالف قبیلے سے تعلق رکھنے والاوہ سر داراسعد بن زُرارہ ....اس کے ہمراہ وہ اجنبی مہمان جس کا مدینہ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا.....اور ہمارے علاقے میں ..... ہمارے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے باغ میں بیٹھ کر .....ہارے ہی لوگوں کوہارے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش .....اورایک نئے دین کی طرف دعوت ..... ظاہر ہے بیسب کچھ بہت نازک معاملہ تها.....يهي وهسب بإنين تهين جن كي وجه سے اس وقت أسيد بن الحُضير كاغصه اپنے عروج کوچنچ ر با تھا.....

چنانچه اُسید بن الحُضر اپنا جمکتا موانیزه لهراتا موا،اوراینی آنکھوں سے شعلے برساتا مواو ہاں آ دھرکا، وہاں پہنچنے کے بعد سیدھاوہ حضرت مصعب ﷺ کے قریب پہنچا،اوراینانیزہ لہراتے ہوئے بڑے ہی جاہ وجلال کے ساتھ ان کے بالکل سامنے کھڑے ہوکرانہیں گھورنے لگا،اور پھرانہیں مخاطب کرتے ہوئے کرخت آ واز اور درشت انداز میں یوں کہنے لگا''اجنبی نو جوان! تمهاری به بهت .....؟ کتم همارے علاقے میں آکران سید ھے سادھے لوگوں کو

ورغلارہے ہو؟ انہیں ان کے آبائی دین سے برگشتہ کرکے نیادین اپنانے پرا کسا رہے ہو؟ ایسے خدا کی عبادت کی ترغیب دے رہے ہوکہ جسے کسی نے بھی دیکھا ہی نہیں ہے؟ ہم تواینے خداؤں (بتوں) کواپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں،ہمیں جب ان سے کچھ مانگنا ہوتا ہے ہم ان کے سامنے کھڑ ہے ہوکران سے مانگتے ہیں، جبکہ جس خدا کی عبادت کی طرف تم دعوت دے رہے ہووہ تو نظر ہی نہیں آتا کسی کو جب اس کا پیتہ ہی معلوم نہیں تو پھروہ اس کی عبادت کرنے کہاں جائے گا؟اوراس سے کس طرح کچھ مانگ سکے گا؟''

تب اس نازک ترین موقع برحضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه نے کسی گھبراہٹ کے بغیر مکمل سکون واطمینان کے ساتھ ، دھیمے لہجے میں ، بڑے ہی پراعتمادا نداز میں اُسید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا'' کیا بیمنا سب نہیں ہوگا کہ آپ گھڑی بھرکیلئے میری بات س لیں .....اگرمیری بات آپ کواچھی لگے توٹھیک ہے.....ورنہ بہ کہ ہم خودہی یہاں سے چلے حائیں گے،اورآئندہ مجھی یہاں نہیں آئیں گے'

اس يرأسيدني كها: لَقَد أنصَفُتَ .... يعن "يتوتم ني بهت بى انصاف كى بات كهى ہے.....'اوراس کے ساتھ ہی وہ ان کی بات سننے کیلئے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔

تب حضرت مصعب بن عمير رضي الله عنه نے اسے دینِ اسلام اور پیغمبرِ اسلام کے بارے میں مطلع کیا،اللہ کا پیغام پہنچایا، دینِ برحق قبول کر لینے کی دعوت دی،اوراینے مخصوص اور دنشین انداز میں کچھ قرآنی آیات بھی تلاوت کیں .....

حضرت مصعب بن عمیررضی اللہ عنہ کی باتیں اُسیدبن الحُضیر کے دل میں اترتی چلی گئیں،اس کے شعور ووجدان میں عجیب سااحساس بیدار ہونے لگا.....اوراسے عجیب جذباتی کیفیت محسوس ہونے لگی ....اس کاضمیرا ندر ہی اندراسے بکار یکار کر کہنے لگا کہ اس نو جوان کی باتیں بالکل درست ہیں،جس دین کی طرف بید دعوت دے رہاہے وہی دین برحق ہے،اسے اپنالینے میں ہی انسانیت کیلئے صلاح وفلاح اور سعاد تمندی کاراز پوشیدہ ہے.....

اورتب ....اس كانداز بدلنے لگا،اس كالب ولهجه بدلنے لگا،اس كى نظريں بدلنے لگيس، لمحه هركيكئة اس نظري بدلنے لگيس، لمحه هركيكئة اس نے مراكرا پنے ساتھيوں كى جانب ديكھا، اور پھريوں كہنے لگا: مَا أَحُسَنَ هذَا القَولُ وَأَصُدَقَهُ ..... يعني دكتي الحجي اور بچى ہيں اس كى باتيں ......

اوراب بدلے ہوئے اندازاورد جیمے لہجے میں حضرت مصعب ﷺ سے دریافت کرنے لگا ''اگرکوئی دینِ اسلام قبول کرنا جاہے تواسے کیا کرنا ہوگا؟''

حضرت مصعب في خواب ديا ' بغنسل كركے پاك صاف لباس زيب تن كرنا موگا ، اور پھر خلوص دل كے ساتھ تصديق ' نيز زبان سے اس بات كا اقر اروا ظهار كرنا موگا كه ' اُشهداُن لا الله الا الله ، واُشهداً ن محمداً رسول الله ' ۔

یہ بات سنتے ہی اُسیروہاں سے روانہ ہوگیا،اور پھر کچھ ہی دیرگذری تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ باغ میں موجوداس کنوئیں سے غسل کر کے چلاآ رہا ہے، تازہ پانی کے قطرات اس کے جسم سے ٹیک رہے تھے،اور تب اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کرتمام مجمع کے سامنے باواز بلندیہ کلمات کہے" اُشہداُن لا اللہ الا اللہ، واُشہداُن محمد اُرسول اللہ،

اور بوں بیشخص اب محض اُسید بن الحضیر سے'' حضرت اُسید بن الحُضیر رضی اللّٰدعنه' بن گئے .....اوراس قافلے میں شامل ہو گئے جو کفروشرک اور ہرسم کی گمراہی کے اندھیروں سے نکل کراب ہدایت اورروشنی کی طرف رواں دواں تھا.....

حضرت اُسید بن الحُضیر رضی الله عنه کاچونکه اس قبیلے میں اوراس معاشرے میں بڑااثر ورسوخ تھا، لہذاان کے قبولِ اسلام کے بعداب وہاں پورے علاقے میں دینِ اسلام کی نشر واشاعت کاراستہ کافی حدتک ہموار ہوگیا،لوگ بڑے پیانے بردین اسلام قبول کرتے چلے گئے ..... آخروہ وفت بھی آیا کہ مدینہ شہر میں ایسی مناسب اور ساز گا فضاء قائم ہوگئی کہ جسے د یکھتے ہوئے خودرسول التوافی وریگرتمام اہلِ ایمان مکہ سے مستقل طور پر ہجرت کرکے مدینہ آپنیجے.....اور پھررسول التعالیقی کی زیر قیادت روئے زمین برمعرض وجود میں آنے والی اولین اسلامی ریاست کا دارالحکومت یہی شہر' مدینہ' ہی بنا۔ اللہ عنہ کی زندگی قبول اسلام کے بعداب یکسر بدل کررہ 🖈 .....حضرت اُسید بن الحُضیر رضی اللہ عنہ کی زندگی قبول اسلام کے بعداب یکسر بدل کررہ گئی ہختی کی بجائے مزاج میں اب نرمی اورخوش اخلاقی آگئی،اکثران کی طبیعت پررفت طاری رہتی ، بالخصوص قبول اسلام کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیررضی اللہ عنہ کی زبانی جو گفتگوسی تھی'اوراس سے بھی بڑھ کر بہ کہ اُس موقع بران کی زبانی جوقر آنی آیات سنی تھیں،اللّٰد کا جو کلام سناتھا،وہ نورانی کلام ..... جسے سنتے ہی بلک جھیکتے میں ان کے دل کی د نیابدل گئتھی ، کفرونٹرک کے اندھیروں کی جگہاب وہاں ایمان کی شمع جل اٹھی تھی ..... یہی وجہ تھی کہاُس دن کے بعد سے ہمیشہ تا حیات قر آن کریم کےساتھان کا انتہائی والہانہ تعلق رہا،قرآن کریم کے ساتھ ان کاتعلق بس ایباہی تھا کہ جیسے سخت گرمی کے موسم میں' شدید قحط کے زمانے میں 'کسی نتیتے ہوئے صحرامیں 'کسی کواجیا نک ٹھنڈے اور میٹھے یانی کے چشمے تک رسائی نصیب ہوجائے .....

لہذا حضرت اُسید بن الحُضیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی شوق اور شغف کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تلاوتِ قر آن میں مشغول رہا کرتے تھے ..... بالحضوص دن بھر کی مصروفیات کے بعد .....

نیز کاروبارِزندگی کے اس شوروشغب کے بعد جب رات کاسکوت ہرطرف جیھا جا تا..... خاموشی تمام کائنات کواینی لپیٹ میں لے لیتی .....تب اس پرسکون ماحول میں ....خاموشی کی اس فضاء میں .....مدینه منوره کی مضافاتی نستی'' قباء''میں ایک نخلستان کے قریب واقع ان کے گھر سے نہایت ہی مؤثر اور دلنشین انداز اور سریلی آواز میں تلاوتِ قرآن کی صدا بلند ہونے لگتی .....اکثران کے بڑوسی اس انتظار میں' نیزموقع کی تلاش میں رہنے کہ کب اُسيد کی وه دکش آواز بلند ہوگی ..... تا کہ ہم بھی ان کی سریلی آواز میں تلاوتِ قرآن سن

حضرت أسيد بن الحُضير رضي الله عنه كي وه دكش آواز 'اوروه دنشين انداز .....اوروه برسوز تلاوتِ قِر آن ....اس چیز کے منتظراور مشاق صرف بیرز مین والے ہی نہیں تھے.... بلکہ آسانوں پر بسنے والے فرشتے بھی ان کی تلاوت سے متأثر ہوا کرتے تھے،اوران کی تلاوت سننے کیلئے بے چین رہا کرتے تھے....

چنانچہایک بارآ دھی رات کے قریب حضرت اُسیدرضی اللّٰدعنہ اپنے گھر سے متصل کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے،فضاء میں ہرطرف خاموشی حیائی ہوئی تھی، بہت ہی پرسکون ماحول تھا،ایسے میں بےاختیاران کا دل جاہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے ،تب ہواٹھ کر بیٹھ گئے، تلاوت شروع کی ،ایینے پُرکشش انداز میں ،اور بہت ہی دنشیں آ واز میں ..... انہیں تلاوت کرتے ہوئے ابھی کچھ ہی دہرگذری تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا جوقریب ہی بندھا ہوا تھا، وہ بد کنے اور اچھل کو دکرنے لگا، یہاں تک کہ انہیں اندیشہ ہونے لگا که نین وه رسی ترا کر بھاگ نہ جائے .....

اس منظر کی وجہ سے چونکہ بیا بینے گھوڑ ہے کی طرف متوجہ ہو گئے اور تلاوت موقوف کر دی،

تو گھوڑا بھی رک گیا، جس پر انہوں نے دوبارہ تلاوت شروع کی، تب گھوڑے نے بھی فوراً ہی دوبارہ انجیل کودشروع کردی .....جتی کہ انہیں اندیشہ ہوا کہ قریب ہی گہری نیند سوئے ہوئے ان کے بیٹے بیٹی کوہیں انجیل کودکرتا ہوایہ گھوڑا قدموں تلے کچل نہ ڈالے ..... بیسوچ کریدا بنی جگہ سے اٹھے اورا پنے بیٹے کی طرف جانے گئے تا کہ اسے جگاسکیں۔

اس طرف جاتے ہوئے اچا نک ان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی، تب انہیں بادل کا ایک کلڑ انظر آیا، جس میں جا بجا بہت سے روشن چراغ شمٹمار ہے تھے، بہت ہی خوشنما اور دکش منظر تفاوہ ..... کچھ دریہ یہ اسی طرح اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑ ہے ہوئے بڑے ہی انہاک کے ساتھ یہ خوشنما اور روح پرور نظارہ دیکھتے رہے، اور اسی دلفریب منظر میں کھوئے رہے، اور اسی دلفریب منظر میں کھوئے رہے، اور چروہ بادل آہتہ آستہ آستہ آسان کی جانب بلند ہوتا گیا .....جتی کہ رفتہ رفتہ ان کی نگا ہوں سے او چھل ہوگیا۔

 سے بے خبر ہمہ تن گوش ہوکرآ پ کی طرف متوجہ ہوجاتے .....

التوالية كيك الله عنه كالمرح حضرت أسيد بن الحُضير رضى الله عنه كے دل ميں رسول التوافيقية كيك انتہائی عزت واحترام اور والہانہ عقیدت ومحبت کے جذبات موجزن تھے....اسی طرح آپ جھی ہمیشہان کے ساتھ خاص شفقت وعنایت کا معاملہ فرماتے رہے ....آپ نے اس حقیقت کو ہمیشہ ملحوظ رکھا کہ اُسیدرضی اللّٰدعنہ تو مدینہ کے ان باشندوں میں سے تھے جنہوں نے کافی ابتدائی دورمیں دینِ اسلام قبول کیاتھا، چنانچہ 'نبیعتِ عقبہ ثانیہ' کے موقع پر بیہ شریک تھے،لہذابیران خوش نصیب افراد میں سے تھے جن کی طرف سے برزور دعوت اور مسلسل اصرار کے نتیج میں ہی آ ہے مکہ سے ہجرت فر ما کر مستقل طور پر مدینہ تشریف لے آئے تھے .... تب مدنی زندگی میں غزوات کا سلسلہ شروع ہواتھا،اوراس حوالے سے بھی حضرت اُسید بن الحُضیر رضی اللّٰدعنه کی کیفیت به چلی آ رہی تھی که ہمیشه ہرغز وے کے موقع پرشریک بلکہ پیش پیش رہے تھے، چنانچہ غزوات کے حوالے سے ہی ان کی ہیہ بات بھی آپ

### حاشيه صفحه گذشته:

(۱) الراوي: ابوليل الإنصاري \_المحدث: الذهبي \_المصدر: المهذب [٦٧/٣١٣٧]

(۲) یعنی بدله لینا ہر گزمقصو نہیں تھا، بلکہ اس بہانے رسول التعلیقی کے جسم مبارک کو بوسہ دینے کی آرز وتھی۔ نیز اس وافتے سے جہاں حضرت اُسید بن الحُضیر رضی اللّٰہ عنہ کی رسول اللّٰه اللّٰهِ کیلئے عقیدت ومحبت ظاہر ہوتی ہے، و ہیں رسول التعلیقی کااعلیٰ اخلاق بھی ظاہر ہوتاہے،آپ کواللہ عز وجل کی جانب سے خیرالبشر اورافضل الانبیاء والرسل کے شرف سےنوازا گیا کین اس کے باوجوداینے امتیوں کے ساتھ اس قدر حسنِ اخلاق اور عجز وانکسار، جیسا کہ آ ی نے اپنی حیات طیبہ کے بالکل آخری ایام میں ایک بار مسجد میں اپنے منبر پرتشریف فر ماہوتے ہوئے بِ اعلان فر ما ياتها: (مَن كُنتُ جَلَدتُ لَهُ ظَهراً فَهذا ظَهرى ، فَليَستَقِد مِنهُ ، وَمَن كُنتُ شَتَمتُ لَهُ عِرضاً فَهٰذَا عِرضِي ، فَليَستَقِد مِنهُ ) يعن 'جس سي كومي ن ناحق بهي مارا بيا هؤتوبيميري كمرحاضرے، وه آئے اور مجھ سے بدلہ چكالے .....اگر میں نے بھی کسی كوبے عزت كيا ہو' تو وہ آئے اور مجھ سے ایناانتقام لے لئے' (مجمع الزوا کد ہیثی عن الفضل بن عباسؓ ۔ حدیث:۱۴۲۵۲، ج: ۹، باب فی و داعہ علیہ ہے۔ کے ذہن میں تھی کہ غزوہُ اُحد کے دوران جب ایک موقع پرآپ ڈشمنوں کے نرغے میں بچنس گئے تھے' تب آپ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے انہیں تلواروں اور نیز وں کے بہت سے زخم آئے تھے جن میں سے چندزخم اتنے گہرے تھے کہ ان سے شفایاب ہونے میں انہیں طویل عرصہ لگ گیا تھا۔

مزید به که اینی قوم اور قبیلے میں خاندانی طور برنسل درنسل ان کی بڑی حیثیت چلی آرہی تھی....اللّٰہ کے دین کی خاطراینے برانے رسم ورواج 'اپنی سرداری' جاہ ومنصب' اور شان وشوکت سے دستبر داری اختیار کرتے ہوئے اب بیہ ہمہ وقت آپ کی خدمت اور صحبت ومعیت میں ہی رہنے گلے تھے،اللہ کے دین کی تبلیغ اورنشر واشاعت کوہی اب انہوں نے ا ينامقصد حيات بناليا تفا ..... بيروه تمام حقائق تح جن سے آپ بخو بي آگاه تھے، اوريهي وجه تھی کہ آی ان کا کافی لحاظ فر مایا کرتے تھے۔لہذاا گرکسی معاملے میں بیراینی قوم کے کسی فردسے متعلق آپ کی خدمت میں کوئی گذارش کرتے تو آپ ان کی گذارش کورنہیں فرماتے تھے۔

چنانچہ ایک بارحضرت اُسید بن الحُضیر رضی اللّٰدعنہ نے اپنی قوم ( بنوعبدالاَ شہل ) کے کسی گھرانے کے بارے میں رسول التواقیقی خدمت میں گذارش کی کہ 'اے اللہ کے رسول! بەلوگ مختاج اورمفلوک الحال بېن'

اس برآ یا نے جواب دیا''اے اسید! آپ ہمارے پاس ایسے وقت پہنچے ہیں کہ جب ہم سبھی کچھنسیم کرچکے ہیں،لہٰذا آئندہ جب بھی ہمارے یاس کچھ(مالِ غنیمت' یاصد قات وغیرہ) آئے تب آپ ہمیں ان افراد کے بارے میں یاد دلا پئے گا''

اس کے بعد کچھ ہی عرصہ گذراتھا کہ (سات ہجری میں)''فتح خیبر'' کا یادگاروا قعہ پیش آیا،

جس کے نتیج میں بڑی مقدار میں مال غنیمت خیبرسے مدینہ پہنچا۔ تب آ یا نے اس گھر انے کے افراد کوبطورِ خاص بہت کچھ عطاءفر مایا.....

اسی کیفیت میں وقت کاسفر جاری رہا،حضرت اُسید بن الحُضیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے رسول التعليبية كيليّ والهانه عقيدت ومحبت .....جبكه آپكي طرف سے ان كيليّ شفقت وعنایت کابیسلسله اسی طرح جاری ر ما ..... جتی که آپ کا مبارک دورگذر گیا..... آپ تادم آخران سے نہایت خوش اور مسر ورومطمئن رہے۔

رسول التعلیقی کے مبارک دور میں جس طرح اُس معاشرے میں انہیں بڑی قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ۔۔۔۔ان کی یہی حیثیت آیٹ کے بعد بھی برقر اررہی۔

اور پھر ۲۰ھے میں خلیفہ کروم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دورِخلافت میں یہ بیار یڑ گئے، آخر مخضر علالت کے بعدرسول الله الله الله کے بیجلیل القدر صحابی حضرت اُسید بن الحُضير رضی اللّٰدعنهاس دنیائے فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللّٰہ سے جاملے۔ ان کے جسد خاکی کومضافاتی نستی'' قباء'' (جہاں ان کے خاندان بنوعبدالأشہل کامسکن تھا) سے مدینہ شہرلا یا گیا، جہاں مسجد نبوی میں خلیفہ ٔ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنه کی اقتداء میں ان کی نمازِ جنازہ ادا کی گئی ،اس کے بعد جب ان کا جسدِ خاکی مسجد نبوی سے آ خری آرامگاہ لیعنی ' بقیع'' کی جانب لے جایاجانے لگاتواس موقع پرمسجدسے''بقیع''

تک مسلسل حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه انہیں کندھادینے والوں میں شامل رہے،

اور پھر ' بقیع'' میں انہیں سیر دِخاک کر دیا گیا۔

الله تعالى جنت الفردوس ميں ان كے درجات بلندفر مائيں۔

الحمد للَّدآج بتاریخ ۲۹/ ربیج الثانی ۱۳۳۷ هه،مطابق ۱۸/ فروری ۱۵۰۱ء بروز بده په باب مکمل هوا ـ

### حضرت حذيفه بن اليمان رضى الله عنه:

حذیفہ کے والد' کیان' کا تعلق مکہ میں قبیلہ ' کیشن' سے تھا، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے دیگر سجی افراد کی ما نند وہاں مکہ میں کیان کے شب وروز بھی معمول کے مطابق بسر ہور ہے تھے.....البتہ (ظہورِ اسلام سے قبل ) ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ کیان کا اپنے قبیلے کے کسی فرد کے ساتھ کسی بات پر جھگڑ اہوگیا، پہلے تلخ کلامی' اور پھر زدوکوب کا سلسلہ ہوا جس کے دوران وہ خض اس کے ہاتھوں مارا گیا.....تب انقام سے بچنے کی خاطر بیمکہ شہر سے بھاگ کھڑ اہوا ۔....اور پھر چھپتے چھپاتے آخر مدینہ (اُس دور میں جسے بیٹر بہاجا تا تھا) جا پہنچا، جہاں اس نے مدینہ شہر کی ایک مضافاتی بستی' قباء' میں آباد مشہور اور طاقتور خاندان جہاں اس نے مدینہ شہر کی ایک مضافاتی بستی' قباء' میں آباد مشہور اور طاقتور خاندان ' بنوعبرالاً شہل' میں با قاعدہ پناہ حاصل کرلی، اور پھر رفتہ رفتہ وہاں معاشر ہے میں ان لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہوتے چلے گئے۔

آخرمرورِوقت کے ساتھ بی تعلقات اس قدرخوشگواراور مشحکم ہوگئے کہ وہیں اس خاندان ''بنوعبدالاً شہل' میں اس کی شادی بھی ہوگئی،اور پھراس کا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام ان دونوں میاں بیوی نے'' حذیفہ' رکھا۔

یمان کواپنے شہر مکہ سے نکلنے کے بعد وہاں کی یا دستاتی رہتی تھی ،کین وہ خوف کی وجہ سے وہاں جانے سے گھبرا تا تھا،البتہ جب کافی وفت گذر چکا تواب وہ سو چنے لگا کہ شاید میرے قبیلے والے میری اُس غلطی (یعنی میرے ہاتھوں ایک شخص کی موت) کواب بھلا چکے ہوں گے۔۔۔۔۔ یہ سوچ کر یمان نے اب وقتاً فو قتاً مدینہ سے مکہ آمد ورفت کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن اسی پرانے خوف کی وجہ سے وہاں رہائش اختیار نہیں کی ،اپنی مستقل رہائش بدستور

مرینه میں ہی رکھی۔

اور پھر جب دینِ اسلام کاسورج طلوع ہوا،اور جزیرۃ العرب پرآ فتابِ نبوت اپنی کرنیں بکھیرنے لگا....تب بمان ایک بارجب مکہ گیا ہوا تھا.....(بیراُس دور کی بات ہے جب ہجرتِ مدینه کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا تھا،رسول التوافیقی مکہ میں ہی مقیم تھے) تب مکہ میں یمان کی موجود گی کے دوران بہوا قعہ پیش آیا کہاس کے قبیلے مبس کے چندا فراد نے رسول التوافیقی کی بعثت ورسالت کے بارے میں جب خبریں سنیں تو یہ فیصلہ کیا کہ رسول التوافیقیہ سے ملاقات کر کے براہِ راست آپ کی زبانی پیغام حق سناجائے،اوراس کے بعددین اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ کیا جائے۔ یمان کو جب اس بات کاعلم ہوا تو بیجھی اینے خاندان' <sup>دعب</sup>ُس'' کے ان افراد کے ہمراہ رسول التوافيية كي خدمت ميں پہنجا،آپ كي مبارك گفتگوسني ،الله كامقدس كلام سنا،جس بريه جمي افرادانتہائی متأثر ہوئے ،اور دعوتِ حق برلبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے ،اور یوں اب '' بمان''رسول التوليكية كے صحافی'' حضرت بمان رضی الله عنه''بن گئے۔ اور پھر جب بمان اس سفر ہےلوٹ کرواپس اپنے گھر مدینہ پہنچےتو وہاں انہوں نے اپنی اہلیہ کوبھی دینِ اسلام اور پیغمبرِ اسلام کے بارے میں مطلع کیااور قبولِ اسلام کی دعوت دی ، چنانچہاس دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے وہ بھی مسلمان ہوگئیں۔ یوں ان دونوں میاں بیوی کاوہ کمسن بیٹا''حُذیفہ''مدینہ میں مسلم گھرانے کاچیثم وجراغ تھا،اورایسے ظیم والدین کے زیر سایہ پرورش یار ہاتھا کہ جو بالکل ابتدائی دور میں ہی دعوتِ حق پرلبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے، چنانچہ حذیفہ کو بالکل بچین میں ہی .....رسول التواليكية كي زيارت اورد بدار سے بل ہى ايمان كى انمول دولت نصيب ہوگئ تھى ۔ رسول التعلق كى زيارت اورديداركا شوق حذيفة كرگ و پيمين سايا ہوا تھا، جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے رسول التعلق كے حالات جاننے كيكے نيز آپ كے اوصاف حميده كيارے ميں معلومات حاصل كرنے كيكے وہ مسلسل كوشش اور جبتو ميں گر بتے تھے۔ كے بارے ميں معلومات حاصل كرنے كيكے وہ مسلسل كوشش اور جبتو ميں گر بتے تھے۔ چنانچ حذيفة جب كچھ بڑے اور بجھدار ہو گئے تو ايك بار بطورِ خاص رسول التعلق سے ملاقات كى غرض سے مدينہ سے سفر كرتے ہوئے مكہ پہنچ، جہاں انہيں زندگى ميں پہلى بار آپ كاديدار نصيب ہوا۔

رسول التعلیقی کی مدینہ تشریف آوری کے بعد حذیفہ اوران کے والدیمان وونوں کی یہی کیفیت رہی کہ ہمہ وقت زیادہ سے زیادہ رسول التعلیقی کی خدمت میں حاضری اور علمی استفادے میں مشغول ومنهمک رہا کرتے تھے۔

ہجرتِ مدینہ کے فوری بعد محض اگلے ہی سال جب مشرکین و مخالفین کی طرف سے مسلمانوں (۱) چونکہ حذیفہ "کے والدیمان گاتعلق مکہ سے تھا، جبکہ والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا، اس وجہ سے انہیں یہ اشکال ہوا کہ ان کا شارمہا جرین میں ہوگایا انصار میں .....؟ (شاید ہجرتِ مدینہ کے فوری بعدمہا جرین وانصار کے مابین مؤاخاۃ کے موقع پریداشکال پیش آیا ہوگا)۔

(Y\*\*)

کے خلاف مسلح جارحیت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس حوالے سے باپ بیٹا دونوں کی کیفیت یہ رہی کہ اولین غزوہ یعنی ''بدر'' میں یہ دونوں ہی شریک نہیں ہو سکے تھے، دوسرے غزوے لیعنی اُحد کے موقع پر دونوں ہی شریک ہوئے تھے، البتہ اس موقع پر بمان شہید ہوگئے، جبکہ باقی تمام غزوات میں حذیفہ ہمیشہ شریک رہے۔

اولین غزوہ لینی''بدر''سے ان دونوں کی غیرحاضری کی وجہ بیہ ہوئی کہ اس غزوے سے چندروز قبل جب مسلمانوں اورمشر کینِ مکہ کے مابین حالات کافی کشیرہ چل رہے تھے، جنگ کے بادل منڈلار ہے تھے....ایسے میں یہ باب بیٹادونوں مدینہ شہرسے باہر کچھ فاصلے پراینے کسی کام کاج کے سلسلے میں چلے جارہے تھے، تب اچانک مشرکین مکہ کا ایک مسلح دستہ وہاں آ دھمکا،ان دونوں کوانہوں نے گرفتار کرلیا .....اور پھر بڑی ہی مشکلوں سے اس شرط برر ہاکیا کہ اگر مسلمانوں اور مشرکینِ مکہ کے مابین جنگ کی نوبت آئی توبیا اس جنگ سے لاتعلق اورا لگ تھلگ رہیں گے .....مسلمانوں کے ساتھ مل کرمشر کیین کے خلاف کسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے ،کسی محاذ آ رائی میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ چنانچہاس شرط برر ہائی یانے کے بعد بید دونوں جب مدینہ پہنچے توانہوں نے رسول التعلیمی كواس صورت حال سے آگاہ كرتے ہوئے دريافت كياكة 'اب ہميں كياكرنا جاہئے؟' تبآبُ في السَّا وفرمايا: نَفِي بِعَهُ دِهِم، وَنَستَعِينُ عَلَيهِم بِاللَّهِ کے خلاف مدد طلب کرتے رہیں گے' (یعنی مشرکین کی قیدسے رہائی کی خاطران دونوں نے بیہ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم رہائی کے بعد مشرکین کے خلاف کسی جنگ کا حصہ ہیں بنیں گے۔ لہذاابہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے )۔ چنانچ رسول التعلیق کی طرف سے اس ہدایت (بعنی وعدہ خلافی سے گریز) پڑمل کرتے ہوئے یہ دونوں باپ بیٹاغزوہ بدر کے موقع پر نثریک نہیں ہوئے تا کہ مشرکین کے ساتھ کئے گئے وعدے کی خلاف ورزی نہو۔

اس کے بعدا گلے ہی سال یعنی سلیج میں غزوہ اُحد کا واقعہ پیش آیا،اس موقع پرحضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک ہوئے اور خوب شجاعت و بہا دری کے جو ہر دکھائے، برطی ہی بے حگری اور استقامت کے ساتھ لڑے،اس موقع پرانہیں بہت سے زخم بھی گے....البتہ جان نچ گئی۔

جبکہ حذیفہ کے والدیمان اس موقع پر شہید ہو گئے .....لیکن ان کے ساتھ افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کی شہادت مشرکین مکہ کے ہاتھوں نہیں ہوئی ، بلکہ ایک غلط نہی کے نتیج میں وہ خود مسلمانوں ہی کی تلواروں کی زَدمیں آگئے اور جانبر نہوسکے۔

نصیب فرمادے'

اور پھر دونوں نے اپنی تلواریں اٹھا ئیں ، اور میدانِ جنگ کی طرف چل دیئے ، اور پھر وہاں بہنچنے کے بعد جنگ میں کود پڑے ۔۔۔۔۔اس موقع پر یمان ؓ کے ساتھی ثابت ؓ کو مشرکینِ مکہ کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی ، لیکن یمان ؓ کو وہاں موجو دمسلمان پہچان نہیں سکے، یوں یمان ؓ غلطی سے ان کی تلواروں کا نشاخہ بن گئے ۔۔۔۔ یمان څود چونکہ کافی عمر رسیدہ تھے، اس لئے ینچے گر گئے ، اور کھے بول بھی نہیں سکے، جبکہ حذیفہ ؓ وہاں سے پچھ دور تھے۔۔۔۔۔البتہ یہ کہ اتفا قاً انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا، تب وہ دوڑے ہوئے وہاں پنچے ، اور سلسل باواز بلند یک اتفا قاً انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا، تب وہ دوڑے ہوئے وہاں پنچے ، اور سلسل باواز بلند

رسول التواقيقية كوجب اس انتهائى افسوسناك غلطى كے بارے میں اطلاع ہوئى تو آپ نے بیت المال سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ كواس قتلِ خطأ كی دیت ادا كرنا جا ہی الكین انہوں نے نہایت ہی ادب كے ساتھ ہے كہتے ہوئے دیت قبول كرنے سے معذرت كرلی كه ' اے اللہ كے رسول! مير بے والد اللہ كی راہ میں شہادت کے آرز ومند تھے، ان كی به آرز و بوری اللہ كے رسول! مير بے والد اللہ كی راہ میں شہادت کے آرز ومند تھے، ان كی به آرز و بوری

(۱) پوسف ۱۹۲

ہوگئی،لہٰذااب دیت کی کوئی ضرورت نہیں'۔

اور پھر مزید یوں بھی کہا: اَللَّهُمَّ اشُهَد أَنِّي تَصَدَّقتُ بِدِیَّةِ أَبِي عَلَیٰ المُسُلِمِین ۔ لیخن 'اے اللہ! تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے والدکی دیت مسلمانوں پرصدقہ کردی ہے' یعنی بیت المال سے بیرقم مستحق اور نادار مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں ہی خرچ ہوگی ..... لہذا بیرقم حضرت حذیفہ گی طرف سے صدقہ ہوگئ ۔

رسول التوالينية تو پہلے ہی حضرت حذیفہ پر بہت زیادہ شفقت وعنایت فرمایا کرتے تھے، اب ان کے اس فیصلے اور اس اندازِ فکر کی وجہ سے آپ کے نز دیک ان کی قدرومنزلت مزید بڑھگئی۔

لہٰذارسول التَّعَلَيْكَ ہِرايک کی نفسيات کو بجھنے اوراس میں چھپے ہوئے''جو ہر'' کو جان لينے کے بعد کوئی ایسی ہی ذمہ داری اسے سونیا کرتے تھے جواس کی شخصیت میں پوشیدہ اس جو ہر

کےمطابق ہو۔

رسول التواليكية اپنے اسى اصول اوراسى معمول كے مطابق حضرت حذيفه رضى الله عنه كو بھى جانچتے اور برکھتے رہتے تھے،آخرآ پے الله کو ان كی شخصیت اور مزاج میں نین خصوصیات نمایاں طور پرمحسوس ہوئیں:

﴿ بہلی خصوصیت: انتہائی ذہانت و فطانت ، جومشکل ترین اور پیچیدہ قسم کے معاملات کے حل میں ہمیشہان کی مددگارر ہتی تھی۔

﴿ دوسری خصوصیت: معاملہ فہمی، یعنی فوری طور پراور فی البدیہ معاطے کوخوب سمجھ لینا، حقیقت کی تہ تک پہنچ جانا، اور پھر فوری طور پر مناسب فیصلے اور درست اقدام کی صلاحیت۔ ﴿ تیسری خصوصیت: مکمل راز داری برتنا، کہ کوئی بھی سمجھ، ہی نہ سکے کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ کیا خیالات گردش کررہے ہیں؟ کن سوچوں کے دھارے بہہ رہے ہیں؟ کسی کوان کے ارادوں کی بھنک بھی نہ بڑسکے۔(۱)

تھے، اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، کیکن اندر سے وہ دشمن تھے، لہذا الیم صورتِ حال میں ان کے خلاف علیٰ الاعلان کوئی تأ دیبی کارروائی ممکن نہیں تھی۔

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اپنی فطری اور خداداد صلاحیت کی وجہ سے ہر معالمے کا'' کھوٹ' لگانے اور حقیقت کی تہ تک پہنچ جانے میں چونکہ بڑی مہارت رکھتے تھے، لہذا بہی وجہ تھی کہ بیاس معاشرے میں موجود'' منافقین' کوخوب جانتے اور پہچانتے تھے، ان کی خفیہ سرگر میول سے خوب واقف رہا کرتے تھے۔۔۔۔۔لہذا منافقین اوران کے''شر'' اسے بیہ ہمیشہ مختلف تشم کے اندیشوں میں مبتلار ہا کرتے تھے (دوسر بے لوگوں کومنافقین کے ''شر'' اوران کی سازشوں کے بارے میں چونکہ کوئی اندازہ ہی نہیں تھا،لہذاوہ اس بارے میں نسبۃ یے فکر تھے)

منافقین کے ''شر' پر حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جونگاہ تھی اسی کا یہ اثر تھا کہ یہ فرماتے ہیں کہ:

کَانَ النّاسُ یَسالُونَ رَسُولَ اللّه عَلَیٰ اللّه عَنِ الخَیْرِ ، وَکُنتُ أَسالُهُ عَنِ الشّرِ مَن النّاسُ یَسالُونَ رَسُولَ اللّه عَنیٰ 'لوگ رسول اللّوالی ہے 'خیر' کے بارے میں مَن نُشر' کے بارے میں دریافت کیا کرتا تھا، اس اندیشے کی وجہ سے کہ ہیں میں کسی 'شر' کا شکار نہوجاؤں' (۲)

(۱) صحیح بخاری (حدیث نمبر:۵۰۸۴) کتاب الفتن (نمبر۹۲) باب: کیف الأ مراذ الم تکن جماعة (نمبر۱۱) صحیح مسلم [۱۸۶۷] وغیره -

(۲) یعنی ظاہر ہے کہ انسان کو' شر' کے بارے میں علم ہوگا بھی تو وہ اس شرسے بیخے کی کوئی تدبیر سوچ گا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی چونکہ یہ کیفیت تھی کہ لوگ تو ہمیشہ رسول اللہ اللہ اللہ عنہ کی چونکہ یہ کیفیت تھی کہ لوگ تو ہمیشہ رسول اللہ اللہ عنہ کی وجہ ہے کہ بارے میں بوچھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کتب حدیث میں ''کتاب الفتن' (یعنی آئندہ جو بڑے بڑے فتنے درپیش آنے والے ہیں ان سے متعلق احادیث المیں سے دیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں۔

چنانچہ رسول التعلیق نے منافقین کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھنے کی غرض سے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو چندافراد کے نام بتائے ،ساتھ ہی اس سلسلے میں مکمل رازداری برنے کی تلقین بھی فرمائی ..... چنانچہ بیسر بستہ راز بھی فاش نہیں ہوسکا کہ وہ کون لوگ تھے جن کے نام آپ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو بتائے تھے۔ رسول اللہ علیق کی طرف سے تاکید کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ منافقین کی خفیہ سرگرمیوں پرکڑی نگاہ رکھے ،ان کا بغور جائزہ لیتے ،اور ساتھ ہی ان کی سازشوں کے تدارک سرّ باب اور دفاع کاراستہ بھی تلاش کرتے ،اور رسول اللہ واللہ کو ہمہ وقت تمام صورت حال سے آگاہ رکھے ،اسی وجہ سے یہ 'صاحب سر رسول اللہ واللہ 'نعنی ' رسول اللہ واللہ کی سازشوں کے اللہ واللہ کی سازشوں کے سازشوں کے معروف ہو گئے۔

### المنفر وهُ خندق کے موقع یر:

منافقین پرنگاہ رکھنے کے علاوہ بھی رسول اللّقافِیّ مزید بہت سے نازک معاملات میں دین اسلام اور مسلمانوں کی بہتری اور سلامتی کی خاطر حضرت حذیفہ بن الیمان کی اسی فطری ذہانت وفظانت سے خوب کام لیتے رہے، بالخصوص حذیفہ گایہ کمال غزوہ خندق کے تاریخی اور نازک ترین موقع پراپنے عروج کوجا پہنچاتھا، جب مسلمان چہار سود شمنوں کے نرغے میں بھنسے ہوئے تھے، محاصرہ بہت طول پکڑ چکاتھا، آز ماکش اپنی انتہاء کو پہنچی ہوئی تھی، محنت ومشقت اور تگ ودو پورے عروج پرتھی، پریشانی اورخوف کی شدت کی وجہ سے آنکھیں پھرارہی تھیں، اور کلیج منہ کوآنے گئے تھے(ا) حتی کہ پچھلوگوں کے ایمان بھی ڈ گمگانے بھرارہی تھیں، اور کلیج منہ کوآنے گئے تھے(ا) حتی کہ پچھلوگوں کے ایمان بھی ڈ گمگانے (ا) جیسا کہ سورۃ الاً حزاب، آیت[۱۰] میں اس فال مِن کُم وَاِذ ذاغ بِ الأب صَادُ وَ بَلَغَ بِ القُلُوبُ الْحَنَاجِرَ .....﴾

لگے تھے....

اس موقع پر جوظا ہری پریشانیاں تھیں' مثلاً: طویل محاصرے کے نتیجے میں اشیائے خور دونوش کی شدید قلت' ان ظاہری پریشانیوں کے علاوہ مزیدیہ کہ خوف' پریشانی' وسوسے' اندیشے' البحص' کشکش' بیتمام نفسیاتی مشکلات بھی اینے عروج پرتھیں .....

لینی وشمن کے حالات ' میشن کی نقل وحرکت ' میشن کے منصوبے اور اراد ہے ' جنگی جالیں' تدبیریں' ان تمام معاملات کے بارے میں مکمل اور درست معلومات کا مہیا ہونا۔

﴾ ..... چنانچه سرفروشی کی به داستان سناتے ہوئے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

''اُس رات ہم خندق کے قریب صف بستہ کھڑے تھے، ہمارے سامنے کچھ فاصلے پر مشرکینِ مکہ کالشکرخوب کیل کانٹے سے لیس پوری آب وتاب کے ساتھ موجودتھا، جبکہ دوسری جانب کچھ فاصلے پریہو دِمدینہ سے تعلق رکھنے والے قبیلہ ' بنوقریظہ کے سلح دستے  $(\wedge \wedge )$ 

خیمہ زن تھے جن کی طرف سے ہمیں اپنی عور توں اور بچوں کے بارے میں شدیدخطرہ لاحق تھا( یعنی بیہ یہودِمدینہ شایدسامنے آکر ہا قاعدہ جنگ تونہیں لڑیں گے ہیکن مشرکدین مکہ کی طرف سے حملے کی صورت میں افراتفری اورمجاذ آرائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ہماری عورتوں اور بچوں کونقصان پہنچا ئیں گے ..... کیونکہ یہ یہودی تو مدینہ کے اندر ہی تھے، خندق کے اِس یار)

وہ رات جس قدرسیاہ اور بھیا نک تھی' اور جس طرح خوفناک آندھی چل رہی تھی، تیز ہوا کے جھکڑیوں چل رہے تھے جیسے خوفناک بجلی کڑک رہی ہو،ابیا ہولناک منظرہم نے اس سے يهلي بهي نهيس ديکھا تھا، تاريکي کابيرحال تھا کہ خودا پناہاتھ تک سجھائی نہ دیتا تھا،اس پرمشزاد یہ کہ اجا نک منافقین نے رسول اللہ اللہ اللہ کے سامنے بہانہ سازی شروع کی کہ ہمارے گھر اور ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں ،لہذا ہمیں گھر جانے کی اجازت دیجئے (۱) حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ ان کا تو یہود کے ساتھ مکمل رابطہ اور گھ جوڑتھا (لہذاانہیں یہودکی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا،خطرہ تو ہمیں تھا) تاہم اس کے باوجود اُس دن جوبھی منافق رسول الله السلامية سے اجازت طلب كرتا،آپ اسے اجازت دے دیتے ،اس طرح ایک ایک کر کے منافقین بڑی تعداد میں کھسکتے گئے ..... اس کے بعدابیا ہوا کہ رسول التولیسی اس تاریک رات میں گھوم پھر کرخودصورتِ حال کا جائزہ لینے لگے، تب اس موقع پرآ ہے ہم میں سے ہرایک کے قریب سے گذر ہے، اور پھرآ یا میرے قریب آ کررک گئے ،اُس وقت سردی کی شدت کی وجہ سے میرابراحال ہور ہاتھا،سردی سے حفاظت کیلئے میرے یاس کوئی انتظام نہیں تھا،بس گھرسے روانہ ہوتے (١) جيما كاسآيت ميس تذكره م: ﴿ وَيَستَأْذِنُ فَريقٌ مِنهُ مُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا

عَوْرَة ..... ﴿ (سورة الأحزاب:١٣)

وقت میں اپنی بیوی سے اس کی جا در ما نگ لایا تھا،بس وہی میں نے اوڑ ھرکھی تھی ، جو کہ کافی چھوٹی تھی اور میر ہے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچ رہی تھی .....

دوسری بات بیر کہ مجھے بھوک نے بہت ہی بدحال کررکھا تھا،لہذا میں بھوک کی شدت کی وجہ سے نیز سر دی سے بینے کی خاطر نیچے کی جانب جھکا ہوا تھا،سیدھا کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں ہور ہی تھی ، اسی دوران رسول التوافیقی میرے بہت قریب آ گئے ،اورسر گوشی کے انداز میں مجھ سے دریافت فرمایا: مَن هذا؟ لعنی 'بیکون ہے؟ "میں نے عرض کیا''حذیفہ''اس برآ یٹ نے دوبارہ وضاحت جاہی ، میں نے پھرعرض کیا کہ''میں حذیفہ ہوں،اےاللہ کےرسول! حکم فرمایئے'' تب آپ نے فرمایا'' دشمن کے بمب میں پچھ ہونے والا ہے، لہذاتم چیکے سے وہاں جاؤ، اور مجھے وہاں کی صورتِ حال سے مطلع کرؤ، تب میں فوری طور برآ ہے کے حکم کی تغمیل کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا،اُس وقت سردی کی وجہ سے میری جو کیفیت تھی ،آ یا اسے جان چکے تھے،لہذااس موقع برآ یا نے ميرى جانب و يَصْح بوت يدعاء فرمائى: اَللَّهُمّ احُفَظُهُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَمِن خَلُفِهِ، وَعَن يَمِيننه وَعَن شِمَالِه ، وَمِن فَوقِه وَمِن تَحْتِه لِعِيْ 'الالله! تواسكي حفاظت فر ماسامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی ، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی ،اویر سے بھی اور نیچے سے بھی''(۱)رسول اللَّهِ اللَّهِ کامیرے لئے بیدعاءفر مانا تھا کہ بس فوراً ہی مجھے یوں محسوس ہوا کہ اللہ نے میرے دل سے خوف دور کر دیا، نیز سر دی کی شدت بھی جاتی رہی (۱) چونکہ غزوۂ خندق کے موقع پرمسلمانوں کے دائیں بائیں' آگے پیچھے اوپر (پہاڑوں پر) نیچے (وادیوں میں ) برطرف رشمن جِهايا مواتها (جبيها كماس آيت مين منظر شي كي كئ هـ: إذ جَاؤ وكُم مِن فَوقِكُم وَمِن أَسفَلَ مِنكُم ..... ﴿ اللَّ حَرَابِ: ١٠) لهذارسول التَّولَيْكَ فِي اسموقع يرحضرت حذيفة كيليَّ اسى مناسبت سے برطرف سے حفاظت کی دعاءفر مائی۔

میں ابھی چلاہی تھا کہ آپ آلی نے مجھے دوبارہ آواز دی اور فرمایا''اے حذیفہ!والیسی پرتم سید ھے میرے پاس ہی آنا،کسی اور کو کچھ نہ بتانا'' میں نے عرض کیا'' آپ کا حکم سرآ تکھوں پراے اللہ کے رسول....!)

اس کے بعد میں سخت تاریکی میں پھونک کرفدم رکھتا ہواد شمن کے کیمپ کی جانب روانہ ہوگیا، اس کیفیت میں سسا پنی جان ہے گئی پر لئے ہوئے میں مسلسل چاتارہا سسجتی کہ دشمن کے کیمپ میں جا پہنچا، اور اب گویا میں انہی کا ایک فردتھا، وہاں مسلسل گھو متے پھرتے آخر میں ایک ایس جگہ جا پہنچا جہال ان کے بڑے سردار شم کے لوگ خیمہ زن سے سسہ پچھ دریگذرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کاسپہ سالار ابوسفیان (جوائس وقت تھے سسہ پچھ دریگذرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کاسپہ سالار ابوسفیان (جوائس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے سیا ہیوں کو پچھ ضروری ہدایات دینے کی غرض سے ایک جگہ کھڑا ہوگیا، اور گفتگو کے آغاز سے قبل اس نے سب کوتا کید کرتے ہوئے کہا''جو پچھ میں ابھی کہنے والا ہوں' میری وہ بات سی صورت مسلمانوں تک کرتے ہوئے کہا'' جو پچھ میں ابھی کہنے والا ہوں' میری وہ بات کسی صورت مسلمانوں تک کرلے در کہیں وہ مسلمانوں کا جاسوس نہو)

اور پھراس تا کیدو تمہید کے بعد اور اطمینان کر لینے کے بعد وہ یوں گویا ہوا'' اے جماعتِ قریش! بخدا ہمارا چین وسکون بربادہ و چکا ہے، ہمارے جانور موت کی نیند سوتے جارہے ہیں، اُدھر بنوقر یظہ ہم سے دست کش ہو چکے ہیں، مزید یہ کہ سخت اور تندو تیز آندھی ہمارے لئے الگ مصیبت بنی ہوئی ہے، لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں یہاں سے واپسی کی تیاری کرنی چاہئے ۔۔۔۔۔'اور پھر فورا ہی اس نے فَاِنِّی مُر تَحِل ۔۔۔۔۔ یعن''میں تو بس چلا ۔۔۔۔' یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے اونٹ کی رسی کھولی اور اس پر سوار ہوکر اسے ایرٹ لگادی،

جس پراس کا اونٹ فوراً ہی احجیل کراٹھ کھڑا ہوا .....تب وہاں افرا تفری کچے گئی ، ہر کوئی وہاں سے فرار کیلئے بے چین نظر آنے لگا .....'

اس کے بعد حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں''میں اسی طرح بیتا بیا تا واپس چلاآ یا،رسول الله والله کی خدمت میں حاضر ہوا، اُس وقت آپ کھڑے ہوئے نماز یڑھ رہے تھے،آپ نے سردی سے حفاظت کیلئے ایک جا دراوڑ ھرکھی تھی،جب آپ نے نماز مکمل کی ،تو میری طرف متوجه ہوئے ، مجھےاپنے قریب بٹھایا ،اوراز راہِ شفقت اپنی اس جا در کا ایک بلومجھے اُڑھادیا،اور پھرصورتِ حال دریافت فرمائی، میں نے تمام ماجرا کہہ سایا،اس برآ یکی مسرت کی انتهاء نه رہی ،اورآ یٹ نے اللّٰد کاشکرادا کیا''(۱) 🖈 .....حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه کی طرف سے رسول اللوفیسی کیلئے بیروالہا نه عقیدت ومحبت' مشکل ترین حالات میں بھی اطاعت وفر ما نبرا دری اورو فاء شعاری کابیہ بے مثال جذبه ....اسی طرح رسول التوافیقی کی طرف سے حذیفیہ کیلئے شفقت وعنایت اورلطف وکرم کابیسلسله اسی طرح جاری ر ما ..... جتی که آپ کامبارک دورگذر گیا، آپ ہمیشہ تادم آخران سے انتہائی مسرورومطمئن رہے، بالخصوص منافقین کی طرف سے ہمہ وقت جواندیشه لاحق رہتا تھا'اس سلسلے میں'' سراغ رسانی'' کے حوالے سے حضرت حذیفہ اُ (۱) سیجے مسلم [۸۸۷] باب غزوۃ الأحزاب حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا ہدواقعہ ہے مسلم کے علاوہ دیگرمتعدد کتب حدیث وتاریخ وسیر ومغازی میں بھی مذکور ہے۔الفاظ کے معمولی فرق کےساتھ۔

کی جوگراں قدرخد مات تھیں' آپ لطورِ خاص اس حوالے سے بہت زیادہ مطمئن رہے اور ان کی ان خد مات کو ہمیشہ سراہتے رہے .....

## حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه عهدِ نبوی کے بعد:

رسول التعلیقی کے مبارک دور میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کواس معاشرے میں جوقد رومنزلت حاصل تھی آپ کا مبارک دورگذرجانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی انہیں وہی حیثیت اور قدرومنزلت حاصل رہی، بالخصوص منافقین کی خفیہ سرگرمیوں پرنگاہ رکھنے کے معاملے میں اب بھی ان کی خدمات پر بڑی حد تک انحصار کیا جاتا رہا.....

اس سلسلے میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کیفیت تو یقی کہ اس معاشر بے میں جب کسی کا انتقال ہوجا تا اور جنازہ تیار ہوتا تو وہ اس موقع پر کسی کو کہتے کہ' جاؤد کھ کرآؤ، حذیفہ موجود ہیں یانہیں؟' چنانچہ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ موجود ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہوجاتے اور آکر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ،اور اگریہ موجود نہوتے تو حضرت عمر اس فوت شدہ خص کے بارے میں کچھ شک کرنے لگتے ..... اور خود اس کی نماز پڑھانے یا اس میں شرکت کرنے کی بجائے دوسروں کو پیغام بھجوادیتے اور خود اس کی نماز پڑھانے یا اس میں شرکت کرنے کی بجائے دوسروں کو پیغام بھجوادیتے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے۔

ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے دوران اپنے والیانِ ریاست (یعنی اپنی طرف سے مقرر کردہ مختلف علاقوں کے حکمرانوں) کے بارے میں حضرت حذیفہ سے دریافت فرمایا'' کیاان میں سے کوئی منافق ہے؟''
اس پر حضرت حذیفہ شنے جواب دیا کہ' جی .....ایک ہے''

تب حضرت عمران فرمایا" مجھے بتایئے، کون ہےوہ؟"

اس پر حضرت حذیفہ یہ عندرت کی (شاید کسی وجہ سے انہوں نے اس ایک منافق شخص کے بارے میں کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا ہوگا،لہذا فقط اشارے پرہی اکتفاء کیا،تا کہ حضرت عمر خود محقیق کرلیں)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں''معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں یا تو حضرت عمر فرنے خود کچھ حقیق کی ، یامن جانب اللہ ان کی رہنمائی کی گئی، کیونکہ ہماری اس گفتگو کے بعد محض چندروز ہی گذرے تھے کہ حضرت عمر فرنے اپنے اسی والی (فرمانروا/گورنر) کواس کے عہدے سے معزول کردیا۔

کرسے ''اسلامی فتوحات' ' ساور حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه:
رسول الله والله کی مبارک دور میں' اور پھر حضرات خلفائے راشدین رضی الله عنهم اجمعین کے زمانے میں ''سراغ رسانی'' اور'' منافقین کی نشاند ہی' کے معاملے میں حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه جس طرح برائے پیانے پرخد مات انجام دیتے رہے اوران کی ان خد مات پراعتما دوانحصار کیا جاتار ہا سساسی طرح اسلامی فتوحات کے حوالے سے بھی ان کی خد مات یقیناً نا قابلِ فراموش ہیں۔

خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں فتوحات کا سلسلہ بہت وسعت اختیار کر چکا تھا، بہت بڑے بیانے پرمسلمان برق رفتاری کے ساتھ کے بعد دیگر مے ختاف علاقے فتح کرتے چلے گئے تھے .....اور پھریہی سلسلہ کافی حد تک خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی جاری رہا تھا۔ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر لڑی جانے والی ان تاریخی جنگوں کے موقع پر ، اور خاص اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر لڑی جانے والی ان تاریخی جنگوں کے موقع پر ، اور خاص

طور پرسلطنت فارس کےخلاف جو فیصلہ کن جنگیں لڑی گئیں ....ان میں حضرت حذیفہ بن اليمان رضى الله عنه كاكر دار بميشه نهايت انهم اور قابل ذكرر ما ـ

چنانچے سلطنت فارس کے متعدد بڑے مشہوراور تاریخی وجغرافیائی اہمیت کے حامل شہر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی سیہ سالاری میں ہی فتح کئے گئے۔مثلاً: نیشا پور،نہاوند، دَینور، ہمذان (جسے فارسی اور اردومیں ہمدان کہا جاتا ہے) اور 'زَی'' قابلِ ذکر ہیں۔(۱) اسلامی فتوحات ہی کے حوالے سے ایک اور قابلِ ذکر بات یہ کہ سلطنت فارس کے خلاف بڑی تاریخی جنگوں کے طویل سلسلے کے بعد آخر جب سلطنت فارس کا دارالحکومت''مدائن'' بھی (حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کی زیر قیادت) فتح ہو چکا،تب خلیفهُ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عظیم الشان اورانتہائی تاریخی اہمیت کے حامل شہر (۱) بیتمام شہر (نیزان سے ملحقہ دیگر بہت سے شہر جواُسی دور میں مسلمانوں نے فتح کئے ) ایسے ہیں کہ جواسلامی فتح سے قبل بھی بڑی اہمیت کے حامل تھے،اور پھراسلامی فتح کے بعد بھی ساسی وعسکری اہمیت کےعلاو علمی ادبی' ثقافتی ہر کحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل رہے اور ہر دور میں ان کی بڑی شہرت رہی ، بڑے بڑے علماء اور دانشورا نہی شهروں میں گذرے، مثلًا امام سلم ٰ ابن ماج ، بیہ قی ' امام غز الی ' فخر الدین رازی وغیرہ .....

'' رَی'' کے بارے میں قابل ذکر بات بیکھی ہے کہ خلیفہ ٔ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی فتح کے بعد وقت کا سفر جاری رہا ہتی کے ظیم ترین عباسی خلیفہ'' ہارون الرشید'' کی پیدائش اسی شہر میں ہوئی ، جبکہ اس کی وفات اور پھر تدفین قریب ہی واقع ''طوس''نامی شہر میں ہوئی ، جو کہ آ جکل''مشہد'' کے نام سے معروف ایرانی شہرہے۔جبکہ 'رکی' کے آثار آج بھی بڑے بیانے یرموجودہ' تہران' کے قریب موجودہ محفوظ ہیں۔ موقع پرحضرت عمرٌ نےمشہورصحا بی حضرت نعمان بن مُقرن رضی اللّٰہءنہ کوسیہ سالا رمقرر کیا تھا الیکن دوران جنگ ان کی شہادت کے بعد سیہ سالا ری کے فرائض حضرت حذیفیہ بن الیمان رضی اللّٰہ عنہ نے سنھال لئے تھے....اس کے بعد بہشہ فتح ہواتھا۔

''مدائن''(۱)کے اولین مسلمان فر مانر واکے طور برحضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللّٰہ عنہ کومنتخب فر مایا۔ چنانچہ جب بیرمدائن کے فر مانروا کی حثیبت سے اپناعہدہ سنجالنے کی غرض سے وہاں کینچے توفارس بہت بڑی تعداد میں انہیں دیکھنے کی غرض سے وہاں جمع ہو گئے، کیونکہ سلطنتِ فارس تواُس دور میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت تھی ،جبکہ مسلمانوں کے ہاتھوں اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کیلئے غروب ہو گیا،لہذامسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھانے کی وجہ سے وہ طبعی طور براب مسلمانوں سے مرعوب تھے،اسی وجہ سے وہ نسل درنسل اینے قدیم فارسی شہنشا ہوں کی شان وشوکت ' رعب اور دبد بہ' اور شاہی جاہ وجلال کا نظارہ کرتے رہنے کے بعداب سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کی شان وشوکت تواورزياده قابل ديد هوگي..... كيونكه مسلمان تو فارنح تنظي، فارنح كي شان وشوكت تويقييناً مفتوح کی شان وشوکت سے بہت بڑھ کرہی ہوگی ....اسی تصور کی وجہ سے وہ اینے اس تاریخی شهر کے اولین مسلمان فر مانروا کے استقبال کیلئے اوراس کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے بهت برای تعداد میں و ہاں جمع ہو گئے .....کین حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تواس وقت جو کیفیت نظر آئی اس کی وجہ سے وہ تمام مجمع انگشت بدندان رہ گیا.....کیونکه کیفیت بیتھی کهاُس وقت بیرایک گدھے پرسوارتھ، گدھے کی پشت برکوئی گری وغیرہ بھی نہیں تھی ، بالکل ہی نعگی پشت پر بیٹھے ہوئے تھے،مزیدیہ کہ اُس وقت انہوں نے اپنے ہاتھ میں خشک روٹی کا ایک ٹکڑا تھا ماہوا تھا جسے چباتے ہوئے چلے آ رہے تھے (۲) الله عنه کے زمانہ خلافت میں سلطنتِ فارس الله عنه کے زمانہ خلافت میں سلطنتِ فارس

<sup>(</sup>۱)موجودہ بغداد کے قریب''مدائن''کے آثاراب بھی موجود ہیں۔

<sup>(</sup>۲) ان کے اس طرزِ عمل میں یقیناً اس جذبے کی عکاسی تھی کہ مسلمان کی جنگ صرف'' اعلائے کلمۃ اللہ'' کیلئے ہوا کرتی ہے، نہ کہ مال غنیمت' کشور کشائی' یا دنیا وی شان وشوکت کیلئے۔

کے دارالحکومت''مدائن' کی فتح کے بعد حضرت عمر شنے اس محاذ پر برسر پیکارسپہ سالا راعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بیہ بیغام بھیجا کہ شہر مدائن کواپنی آئندہ کی سیاسی وعسری سرگرمیوں کیلئے مستقل مرکز نہ بنایا جائے ، بلکہ اس مقصد کیلئے کسی مناسب مقام برایک نیا شہرآ با دکیا جائے۔

چنانچاس ہدایت پر مل کرتے ہوئے نیاشہر بسانے کی غرض سے مناسب جگہ کے انتخاب کی خاطر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے چندا فراد پر شتمل ایک ٹیم تشکیل دی ،جس کاسر براہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کومقرر کیا، چنانچہ بیا بی اس ٹیم کے ہمراہ کی روز تک گھوم پھر کر مختلف مقامات کا جائزہ لیتے رہے، آخرانہوں نے اس مقصد کیلئے تمام ضروری پہلؤوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ایک جگہ پہندگی، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی خالی اس پہند سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عراضی اللہ عنہ کی طرف سے منظوری ملئے پر اس مقام پر نیاشہر آباد کیا، جو کہ''کوفہ''کے نام سے معروف طرف سے منظوری ملئے پر اس مقام پر نیاشہر آباد کیا، جو کہ''کوفہ''کے نام سے معروف ہوگیا، دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی کہ خلیفہ جہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سمیت بہت اہمیت اللہ عنہ سمیت بہت کری تعداد میں حضرات صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہیں کوفہ میں ہی مستقل آباد ہوگئے تھے۔ (۱)

∴ " " " " " " " " " " " " " " " " اور حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه:
 خلیفه که دوم حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے دور میں مشرق ومغرب میں چہار سواسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر گیا تھا ...... اور پھر خلیفه سوم حضرت عثمان بن (۱) " کوفہ" آ جکل عراق کے مشہور شیر " نجف" ہے مالکل متصل ہی آباد تھا۔

عفان رضی اللہ عنہ کے دورِخلافت میں بھی بیسلسلہ کافی حدتک جاری وساری رہا،جس کے نتیج میں دینِ اسلام عرب دنیا سے نکل کر بہت دور دراز کے ان علاقوں تک بھی جا پہنچا جہاں کے باشند نے غیر عرب تھے.....اور بیچ نیفیناً دینِ اسلام کی حقانیت وصدافت کی بہت بڑی دلیل تھی کہ جس کسی نے بھی انصاف پیندی کے ساتھ اور ہر شم کے تعصب سے بالاتر ہوکر دینِ اسلام کی تغلیمات کا مطالعہ کیا اور اس سلسلے میں فکر وتد برسے کا م لیا....وہ اسلام کی یا کیزہ تغلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا....اور یوں مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں کی طرف سے کسی جرواکراہ کے بغیر لوگ فوج درفوج دینِ اسلام قبول کرتے مسلمانوں کی طرف سے کسی جرواکراہ کے بغیر لوگ فوج درفوج دینِ اسلام قبول کرتے کے کئے۔

لیکن اس حوالے سے اس مثبت اورخوش گن صورتِ حال کے ساتھ ایک پریشانی بھی ظاہر ہونے لگی، وہ بیر کو آن کریم کے بہت سے کلمات کے تلفظ کے بارے میں لوگوں میں اختلاف کی نوبت آنے لگی۔

قرآن کریم توعربی زبان میں ہے، اُس دور میں عربی رسم الخطاس قدرتر قی یافتہ نہیں تھا کہ جس طرح بعد کے دور میں بہت ہی تبدیلیوں کے بعداس کی شکل ہوگئ ہے، جبکہ اُس دور میں کیفیت بیتھی کہ عربی کے بہت سے الفاظ نقطوں کے بغیر ہی لکھے جاتے تھے، اس کے علاوہ بھی متعددالیں وجو ہات تھیں کہ جن کی بناء پرایک ہی لفظ کومتعدد طریقوں سے پڑھا جاسکتا تھا، یہی صورت حال قرآن کریم کی بھی تھی کہ بہت سے قرآنی الفاظ اور کلمات برا مارے تحریر کئے گئے تھے کہ جنہیں ایک سے زائد طریقے سے پڑھنا ممکن تھا۔ البندا جو اہلِ زبان تھے یعنی عرب، ان کیلئے تو اس میں کوئی دشواری نہیں تھی ، کیونکہ وہ معنیٰ ومفہوم سے باخر ہونے کی وجہ سے سیاق وسباق کی مناسبت سے بچھ جاتے تھے کہ کس لفظ کو

کس طرح پڑھناہے....

کو ہیں تھا کہانسان صبر کر کے .....دین کے معاصلے میں اور باحضوص فر آئی کلمات کے تلفظ کے بارے میں کس طرح صبر کیا جاسکتا تھا.....؟ (۲)

مزید بیر کہاسلامی شکر کے بیسیا ہی تو وہاں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر خد مات انجام

(۱) جمہوریہ آرمینیا آجکل روس کے قریب ایک مستقل آزاد ملک ہے۔

(۲) مین سے ہرسپاہی میں جمعتا تھا کہ میں درست پڑھ رہاہوں اور دوسراغلط .....لہذااس غلطی پروہ اسے ٹو کتا .....جبکہ دوسرا بیاصرار کرتا کہ میں درست پڑھ رہاہوں اور تم غلط پڑھ رہے ہو..... دے رہے تھے،اوراسی مقصد کی خاطروہ دن بھر دشمن کے خلاف میدان میں برسر پیکاررہا کرتے تھے....۔تیکن اگروہ آپس میں ہی اختلاف وافتر اق کا شکار ہوجاتے....۔تو پھر دشمن کے خلاف کس طرح لڑتے....۔؟

اس کے علاوہ بیر کہ قرآن کریم تواہلِ ایمان کو باہم اتفاق واتحاداوراخوت ومساوات کاسبق سکھا تا ہے۔۔۔۔۔کیکن اگراسی قرآن کی تلاوت اوراس کے کلمات کے تلفظ کے بارے میں ہی اہلِ ایمان باہم دست وگریان ہونے لگیں .....تو یقیناً یہ کس قدرافسوسناک بات ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بیمعاملہ بہت ہی نازک اورانتہائی حساس نوعیت کا تھا،اورکسی بھی وقت بڑے فتنے میں تبدیل ہوسکتا تھا، چنانچہ سیہ سالار کی حیثیت سے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں پیشگی سدِ باب کے طور بر مناسب کا رروائی کا فیصلہ کیا ،اوراسی مقصد کی خاطر وہ آرمینیا سے طویل سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے ، جہاں انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کوصورتِ حال کی سنگینی اورنزاکت ہے آگاہ کرتے ہوئے اس بارے میں جلداز جلد کسی مناسب اقدام کامشورہ دیا،اوراس بات بروہ مسلسل اصرار کرتے ہی رہے، حتیٰ کہ حضرت عثمانؓ نے کبار صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد طے کیا کہ قرآن کریم کاایک نیانسخہ تیار کیا جائے ،اوراس مقصد کیلئے ایسارسم الخط اختیار کیا جائے کہ جس کی بناء پر ہر کلمے کوصرف اسی طرح پڑھناممکن ہوسکے کہ جس طرح اسے یڑھنامطلوب ہے،کسی اورطرح اسے بڑھاہی نہ جاسکے۔ چنانچہ اس متفقہ فیصلے برعملدرآ مدکے طور پرنئے رسم الخط کے مطابق قرآن کریم کاایک نیانسخہ تیار کیا گیا،اور بیرنیارسم الخط حضرت عثمان کی طرف نسبت کی وجہ سے' رسم عثمانی'' کے

نام سے ہمیشہ کیلئے معروف ہو گیا۔

اس کے بعداس معاملے نے ہمیشہ کیلئے''اجماعِ امت' کی شکل اختیار کرلی، یعنی تمام امت ہمیشہ کیلئے اس بات پر متفق ومتحد ہوگئی کہ قر آن کریم کو ہمیشہ فقط اسی رسم الخط یعنی'' رسم عثانی'' کے مطابق ہی تحریر کیا جائے گا، تا کہ اس کے الفاظ وکلمات کے تلفظ کے معاملے میں امت میں بھی اختلاف وافتر اق کی اور فتنے کی نوبت نہ آسکے۔

یوں کتاب اللہ کی تلاوت کے حوالے سے خلیفہ ُ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیہ جوانتہائی گراں قدراور قابلِ تحسین اقدام کر گئے .....اس کے پیچھے دراصل حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی کوشش اور مسلسل اصرار کا بڑا عمل خل تھا۔

#### 🖈 ..... آخرى ايام ..... اوروفات:

آ خری عمر میں انہوں نے شہر کوفہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی ، جہاں رفتہ رفتہ ضعف اور بڑھا پے کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز رہنے گئی تھی ..... آخرایک باررات کے آخری پہرطلوع فجرسے پچھبل ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہوگئ، تب ان کے پڑوسی بڑی تعداد میں ان کی خبر گیری کیلئے وہاں پہنچنے لگے، جن میں متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل تھے، جوانہی کی طرح مستقل طور پرکوفہ میں آباد ہوگئے تھے۔

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ان تیمارداروں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دریافت فرمایا'' ییکون ساوقت چل رہاہے؟

جواب دیا گیاد د صبح طلوع ہونے ہی والی ہے'

يتن كرفر مايا: أعُوذُ بِاللّهِ مِن صُبُحٍ يُفضي بي إلىٰ النّار "يعني مين الله كي پناه طلب كرتا مول اليي من عصب على الله كي ال

اور پھروصیت کرتے ہوئے فرمایا: لَاتُغَالُوا بِالْاکفَانِ، فَاِن یَکُن لِي عِندَ اللّهِ خَيراً بُولِي عَندُ اللّهِ خَيراً بُولِي مُولِي سُلِبَ مِنِي ذلِكَ لِي عِندُ ميرے خَيراً بُون كَانتِ الْأَخْرَىٰ سُلِبَ مِنِي ذلِكَ لِي عِنْ ميرے کفن کيلئے کسی فیمتی کیڑے کا انتظام نہ کرنا، کیونکہ اگراللہ کے پاس میرے لئے خیروخوبی ہوئی تو مجھے وہاں بہت بہترنصیب ہوجائے گا،اورا گروہاں میرے لئے (خیروخوبی کی بجائے) کچھاورمعاملہ ہوا،تو بہتی گفن میرے کسی کا منہیں آسکے گا،

یوں بالکل آخری وقت میں بھی یہی پیغام دے گئے کہ دنیاوی مال ومتاع سب عارضی وفانی ہے، جبکہ آخرت کی راحت وکامیا بی وائمی وابدی ہے، وہاں کی نعمتیں لازوال ہیں، لہذا آخرت کی کامیا بی کا گرت کی کامیا بی کا گرت کی کامیا بی کا گرت کی کامیا بی کا گرزیا دہ ہونی چاہئے، دنیا میں اگر کسی کو بڑے فیمتی اور نفیس فسم کے گفن میں لیبیٹ کرسفر آخرت پر روانہ کیا گیا ہو، کیک وہاں اس کیلئے راحت کی بجائے کچھ اور معاملہ ہو، توبیہ تی گفن کس کام آسکے گا .....؟ جبکہ اگر انسان کا عمل درست ہو، اور اس کی

آ خرت اچھی ہو،تو پھرمہنگے اورنفیس کفن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے....! اور پھراس نصیحت کے فوری بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔

سوم حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کی شهادت (جو که ۱۸/ ذوالحجه بروز جمعه ۳۵ جے کو موکئی کہ مدینه میں خلیفهٔ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کی شهادت (جو که ۱۸/ ذوالحجه بروز جمعه ۳۵ جے کو موکئی تشخصی ) کے بعداب خلیفه ٔ چہارم کی حیثیت سے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے منصبِ خلافت سنجال لیا ہے ..... یہ خبر جس روز کوفہ بینجی تنفی اسی روز وہاں کوفہ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔

یوں رسول الله الله الله الله عنه الله عن

الله تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فر مائیں ، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب آلیا ہے۔ اور تمام صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی صحبت ومعیت کے شرف سے سرفراز فر مائیں۔

#### \$\$\$

الحمدللدآج بتاریخ ۵/ جمادی الأولی ۳۳۱ه ۱۳۳۱ه مطابق ۲۴ فروری ۱۰۱۵ بروزمنگل به باب مکمل موا\_

رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، وَتُب عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمُ

## حضرت مُعاذبن جبل رضى الله عنه:

مكه شهرميں جب دينِ اسلام كاسورج طلوع ہوا'اوراللّهءزوجل كى جانب سے رسول اللّه طلالله کوتمام دنیائے انسانیت کیلئے رہبرورہنما کی حیثیت سے مبعوث فرمایا گیا.....تب مکہ سے بہت دورمدینہ (جسے اُس دورمیں یثرب کہاجا تاتھا) میں مشہور ومعروف خاندان ''بنوسكمَه'' سے تعلق رکھنے والا معاذبن جبل نامی پیشخص بالكل ہی نوجوان تھا،اپنے ہم عمرنو جوانوں میں اسے اپنی فہم وفراست ُ فصاحت وبلاغت ' قوتِ بیان' نیز جرأت و شجاعت کے لحاظ سے منفر داور ممتاز مقام ومرتبہ حاصل تھا،مزید بیر کہ اس کے سرایا اور رنگ وروپ میں فطری طور پر کچھالیم کشش تھی کہ جس کی وجہ سے اس معاشرے میں اس کی شخصیت مزيدا ہميت اختيار كرگئ هي ، گويايه ہر دلعزيز قتم كانو جوان تھا۔ بہ تقریباً اُن دنوں کی بات ہے کہ جب دعوتِ حق کے سلسلے میں رسول التعلیقی کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں نبوت کے گیار ہویں سال حج کے موقع برمنی میں'' یثر ب' یعنی مدینہ سے تعلق رکھنے والے چھافرادمشرف باسلام ہوئے تھے،اور پھراس کے اگلے سال لعنی نبوت کے بارہویں سال حج کے موقع یرمنیٰ میں ہی آپ کی دعوتِ مِن پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ سے تعلق رکھنے والے بارہ افراد نے رسول التوافیقی کے ساتھ خفیہ ملاقات کی تھی، نیز اس موقع پرانہوں نے آ یا کے دستِ مبارک پر بیعت بھی کی تھی، جسے بیعتِ عقبہ اُولیٰ کہاجا تاہے۔

اس موقع پرانہوں نے گذارش کی تھی کہ''اےاللہ کے رسول! آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو ہمارے ساتھے وں میں سے کسی کو ہمارے ساتھے مدینہ روانہ فر مایئے ..... تا کہ وہ و ہاں ہمیں اللہ کے دین کی تعلیم دے

سكر

اس پرآپ نے اپنے نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کوان کے ہمراہ مدینہ روانہ فر مایا تھا، یوں حضرت مصعب شرسول اللہ واللہ کے اولین سفیر اور نمائندے کے طور پر' نیز معلم ومرنی کی حیثیت سے مدینہ پہنچے تھے۔

مدینہ پہنچنے کے بعدان کی محنت وکوشش اور دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں اب وہاں بڑی سرعت کے ساتھ دینِ اسلام کی نشر واشاعت ہونے گئی تھی، دینِ اسلام' اور پیغمبرِ اسلام کے چرچے گھر گھر ہونے لگے تھے، اور یوں بہت جلد مدینہ شہر' لا اللہ الاللہ' کے نور سے جگمگانے لگا تھا.....

یمی وه تاریخی کمحه تھا کہ جب مدینه کایہ نوجوان معاذبن جبل اب ہمیشہ کیلئے بدل گیا تھا.....
اب بیرسول اللہ اللہ اللہ علیہ کے انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنه تھے، جواُن عظیم ترین انسانوں میں سے تھے جن کی مخلصانه دعوت اور پرز وراصرار کے نتیجے میں ہی '' ہجرتِ مدینہ' کا تاریخی واقعہ پیش آیا تھا،اور پھرمسلمانوں کے حالات ہمیشہ کیلئے بدل گئے تھے،ایک نئی زندگی کا آغاز ہواتھا....ایسی زندگی ..... جو ہر لحاظ سے مکی زندگی سے یکسر مختلف تھی۔

بیعتِ عقبہ ثانیہ کے بعد حضرت معاذبن جبل رضی اللّٰدعنہ جب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے واپس مدینہ لوٹے ، تب انہوں نے اپنے ہم عمر نو جوان ساتھیوں اور دوستوں کی مدد سے مدینہ میں بہ عجیب وغریب مشغلہ اپنایا کہ بہلوگ رات کے اندھیرے میں خفیہ طور برلوگوں کے گھر وں سے ان کے بتوں کواٹھا کرکہیں غائب کر دیا کرتے تھے.....لوگوں کے گھر وں سے بوں اچانک ان کے خداؤں (بنوں) کاغائب ہوجانا..... بیہ چیزان لوگوں کیلئے بڑی يريشانی اور غصے کا باعث تھی .....کین بیصورتِ حال جہاں ایک طرف ان لوگوں کیلئے بہت زیادہ غصے اور جھنجھلا ہٹ کا سبب بنی ہوئی تھی .....وہیں اس کاایک بہت بڑا فائدہ بیہ ظاہر ہوا کہ رفتہ رفتہ اب بہت سے لوگ اینے ان خداؤں (بتوں) کی حقیقت کواوران کی ب بسی وب جارگی کو بچھنے لگے .....وہ لوگ جوسالہاسال سے نسل درنسل بچھ سوچے سمجھے بغیران بتوں کی عبادت کرتے چلے آرہے تھے....اب ان پربیر حقیقت منکشف ہونے لگی کہ نیے کیسے ہمارے خداہیں ....کہ جوخوداینی ہی حفاظت نہیں کرسکتے ....تو پھر ہمیں سے کیادے سکتے ہیں ....؟ ''لہذا یہی چیزاب غصے اور اشتعال کی بجائے ان کے قبول اسلام کاسبب بننے گئی.....اوریوں وہ لوگ بڑی تعدا دمیں دینِ اسلام قبول کرتے چلے گئے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ جو کہ اُن دنوں بہت مشہور ہوا تھا، وہ یہ کہ مدینہ میں ''بنوسکئہ'' کے نام سے ایک مشہور ومعروف خاندان تھا (مسجر قبلتین جس جگہ واقع ہے وہیں یہ خاندان آبادتھا) عمر وبن المجموح نامی شخص اس معزز خاندان کا سربراہ تھا، جو کہ کافی صاحبِ حیثیت انسان تھا، اس نے عبادت کی غرض سے اپنا ایک خاص بت بنار کھا تھا جو کہ کافی فیمتی اورنفیس قسم کی کھڑی کا بنا ہوا تھا (1) جس کی وہ بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتا تھا، ریشمی غلاف اسے بہنار کھا تھا، اورضح وشام اسے خوب عمرہ خوشوہ وں کی دھونی دیا کرتا تھا۔ (۲)

ایک روز حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه اوران کے ساتھی نوجوانوں نے رات کے وقت موقع پاکراس بت کواس کی جگہ بھینک موقع پاکراس بت کواس کی جگہ سے اٹھالیا (۳) اور پھراسے لے جاکرالیبی جگہ بھینک دیاجہاں اس خاندان کے لوگ کوڑا اور گندگی وغیرہ بھینکا کرتے تھے۔

اس سردار نے جب دیکھا کہ میرابت گھر میں اپنی جگہ سے غائب ہے .....تووہ انتہائی
پریشان ہوگیا،اوراس کی تلاش میں نکل کھڑاہوا،آخرتلاش کرتے کرتے اسے اپنابت
کوڑے کے ڈھیر پراوندھے منہ پڑاہواملا....تب اسے بہت زیادہ افسوس ہوا،اوراس
بت کے ساتھ ایساسلوک کرنے والے پراسے بہت زیادہ غصہ بھی آیا،لہذاوہ بت کی طرف
د کیھتے ہوئے یوں کہنے لگا''جس کسی نے میرے اس خدا کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ....وہ
بر بادہوجائے''

<sup>(</sup>۱) مکہ چونکہ خشک اور پیھریلاعلاقہ تھالہذاوہاں پیھروں کوتراش کربت بنائے جاتے تھے، جبکہ مدینہ زرعی اورزر خیزعلاقہ تھالہذا یہاں اکثرلکڑی کے بت ہوا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) اُس معاشرے میں جوسر دارا درصاحب حیثیت قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے لئے خصوصی طور پرقیمتی اور عمدہ لکڑی کے بت بنوایا کرتے تھے،لہذا عمر و بن الجموح نے بھی ایک ایسا ہی قیمتی بت بنوار کھا تھا۔ (۳) اُس زمانے میں گھر سید ھے سا دھے ہوں گے،کوئی خاص پہرہ مامعقول حفاظتی انتظام بھی نہیں ہوگا۔

اور پھراسے وہاں سے اٹھا کروہ واپس اپنے گھر لایا بنہلا دھلا کرصاف ستھرے نئے رہیمی کپڑے پہنائے ،خوب عمدہ خوشبو بھی لگائی .....اور نہایت احترام کے ساتھ اسے اس کی مخصوص جگہ پر سجا کرر کھدیا ،اور پھر خوب گڑ گڑ اکر اس سے معذرت کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے یوں کہنے لگا'' کاش اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ بیچر کت کس نے کی ہے تو میں اس کا براحال کر ڈ الوں .....'

اس کے بعد جب دوسرادن گذرااور رات کا اندھیر انھیل گیا..... تب حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کی زیرِ قیادت نوعمرلڑکوں کا وہی گروہ پھراُسی طرح چھپتا چھپا تاعمر وبن الجموح کے گھر جا پہنچا، جہال سے انہول نے اس بت کواٹھایا،اوراس بارکوڑے کیلئے مخصوص ایک دوسری جگہ پر لے جاکرا سے بھینک دیا.....

تب وہ حسبِ سابق اسے لئے ہوئے واپس اپنے گھر پہنچا، جہاں پہلے تواس نے اسے نہلا دھلا کرصاف ستھرا کیا، ریشی لباس پہنایا، خوب عمدہ خوشبولگائی ....لین اتنا کرنے کے بعد آج اس سے معافی مانگنے کی بجائے اس نے بیکیا کہ اپنی تلواراس کی گردن میں لاکادی، اوراسے مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا'' مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ بیچرکت کون کرتا ہے؟ لہذاا گرتم کسی قابل ہو.....تو آئندہ اپنی حفاظت خود کر لینا .....اس لئے میں نے اپنی

یلوارتههارے حوالے کر دی ہے'

اس کے بعد جب رات ہوئی تو یہی نوعمرلڑ کے پھر وہاں پہنچ گئے، بوڑھے سر دارکود یکھا کہ خوب گہری نیندسور ہاہے، تب وہ سید ھے اس بت کے قریب پہنچ ، اس کے گلے میں لئکی ہوئی تلوارا تاری ، اور پھراسے ہمراہ لئے ہوئے روانہ ہو گئے .....حب سابق کوڑے کے ایک ڈھیر کے قریب جب پہنچ تو اتفا قا آئیس وہاں ایک مراہوا کتا نظر آیا، تب انہوں نے رسی کے ذریعے اس بت کواس مردہ کئے کے ساتھ باندھ دیا، یعنی اب یہ بت اور مردہ کتا دونوں ساتھی ہوگئے .....ایک ہی رسی میں بند ھے ہوئے .....

جب صبح کا سورج طلوع ہوا، بوڑھا سردارا پنے بت کی تلاش میں نکلا .....هب سابق اس بار بھی اسے اپنا بت کوڑے کے ڈھیر پر ہی ملا، البتہ اس بار مزید افسوسنا ک منظراس نے بیہ دیکھا کہ اس کا بت اور کتا دونوں ایک ساتھ رسی میں بندھے ہوئے اوندھے منہ پڑے ہیں اور کیفیت بیہ ہے کہ بت کا منہ مردہ کتے کے جسم کوچھور ہا ہے .....

بوڑھے سردارنے جب بیرحال دیکھا تواپنے بت کومخاطب کرتے ہوئے بڑی ہی حسرت کے ساتھ یوں کہنے لگا'' آہ .....اگر تُو واقعی خدا ہوتا تو آج تُو اور بیرمردار کتادونوں گندگی کے ساتھ یوں کہنے لگا'' آہ ساتھ نہ بڑے ہوتے''

چنانچہا ہے بت کی اس قدر بے چارگی و بے بسی دیکھنے کے بعداب اسے شدت کے ساتھ یہا حساس ہونے لگا کہ''جوخودا پنے لئے خیراور شرکاما لک نہیں ..... وہ کسی اور کے کس کام آئے گا؟''

اور پھر بالآ خرعمروبن الجموح نامی اس سردارنے دینِ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کیں .....جن سے متأثر ہونے کے بعداب دینِ برحق قبول کرلیا، یوں مدینہ میں

جہاں مسجد قبلتین موجود ہے،اس مقام پرآباد مشہور خاندان بنوسکمَه کے بیسر داراب رسول اللہ علیہ میں موجود ہے،اس مقام پرآباد مشہور خاندان بنوسکمَه کے بیسر داراب رسول اللہ علیہ میں میں معانی ''جضرت عمر وین الجموح رضی اللہ عنہ 'بن گئے۔اوران کے اس قبولِ اسلام کے بیچھے ۔۔۔۔۔ توفیقِ اللہی کے بعد ۔۔۔۔۔حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ اوران کے نوعمر ساتھیوں کی گذشتہ سطور میں بیان کی گئی کوشش ہی کا ممل وخل تھا۔

رسول التعلیقی بھی نو جوان معاذبین جبل کی علمی استعداد' زئنی صلاحیت' نیزشوق وجسبو کو در سول التعلیقی بھی نو جوان معاذبین جبل کی علمی استعداد' زئنی صلاحیت' نیزشوق وجسبو کو کیستے ہوئے ہمیشدان کے ساتھ نہایت ہی شفقت وعنایت کا معاملہ فر ماتے تھے، بالحضوص بہر کہ آپ نے متعدد مواقع پرانہیں انہائی کارآ مداور مفیدونا فع قسم کی وصیتیں اور قسیحیں بھی فرمائیں۔

مثلًا ایک باررسول التوالی نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ ان کا ہاتھ تھا متے ہوئے ارشادفر مایا: یَا مُعَاذ! وَاللّهِ اِنِّي لَاُ حِبُّكَ ۔ لیمیٰ 'اے معاذ!اللّٰد کی شم میں تم سے محبت کرتا ہوں' اس کے بعد فر مایا: اُو صِیكَ یَا مُعَاذ! لَا تَدَعَنَّ فِی دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُول: ((اَللّٰهُمَّ اُعِنِّی عَلَیٰ ذِکر کَ وَشُکر کَ وَصُسن عِبَادَ تِكَ) (۱) تَقُول: ((اَللّٰهُمَّ اُعِنِّی عَلَیٰ ذِکر کَ وَشُکر کَ وَصُسن عِبَادَ تِكَ) (۱) داوداود[۱۵۲۲] امام نووی نے یہ حدیث ریاض الصالحین میں باب (نمبر۲۲۲) فضل الذکروالحث علیه میں ذکری ہے۔ آحدیث نمبر۲۲۳ا۔

یعن 'اے معاذ! میں تہہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہتم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا بھی ترک نہ کرنا (اَللّٰهُمَّ اَعِنِّی عَلَیٰ ذِکرِ کَ وَشُکرِ کَ وَ شُکرِ کَ وَ صُسنِ عِبَادَتِكَ)

(اے اللہ! تو میری مدوفر مااپنے ذکر'اپنے شکر'اورا چھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر)

یعن: ''اے اللہ تو میری مدوفر ماتا کہ میں تیراذکرکرتارہوں' تیراشکر گذار بنارہوں'اورخوب اورخوب احرے تیری عبادت کیا کروں'۔

رسول الله الله الله الله الله الله الله عنه كالم تحديما الله عنه كالم تحديما اور يول شفقت ومود ت كافلهار ..... حالانكه آپ هي و توالله عز وجل كى جانب سے انتهائى اعلى وارفع مقام ومرتبے سے نوازا گیا، آپ تو خیر البشر 'سیرالا ولین والا خرین 'اور افضل الا نبیاء والمرسلین تح .... اس کے باوجود آپ كااپ ایم ایک امتی کے ساتھ به انداز گفتگو ..... یقیناً به آپ کی بلنداخلاق کا 'نیز آپ کے قلب مبارک میں اپنی امت كيلئے خیرخوا ہی اور شفقت ورحمت بلنداخلاق کا 'نیز آپ کے قلب مبارک میں اپنی امت كيلئے خیرخوا ہی اور شفقت ورحمت کے جذبات كا ایک مظهر تھا (۱) مزید به کہ اس سے اس قدر ومنزلت كا اظهار ہوتا ہے جو آپ کے قلب مبارک میں حضرت معاذبن جبل کیلئے تھی۔

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه کوالله سبحانه وتعالی کی طرف سے جوبے مثال علمی استعداداورصلاحیت وقابلیت عطاء کی گئی تھی 'نیز رسول الله الله کی ساتھ ان کا جو والہانه تعلقِ خاطر تھا اور آپ کی مجلس میں مسلسل حاضری اور کسبِ فیض کا جوسلسلہ تھا۔۔۔۔۔اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ علم ومعرفت کے میدان میں انہیں نہایت بلندترین مقام ومرتبہ نصیب ہوا جتی کہ ایک بارخودرسول الله الله کی شیار شادفر مایا: أعلَم مُهُم دِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَادُ بن اَبِی بارخودرسول الله کی است میں حلال وحرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے جَبَل ۔ (۲) یعنی 'میری امت میں حلال وحرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے (۱) جیسا کہ آپ کی بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿لَقَد جَاءَ کُم دَسُولٌ مِّن اَنفُسِکُم ۔۔۔۔۔ (۱) جیسا کہ آپ کی بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿لَقَد جَاءَ کُم دَسُولٌ مِّن اَنفُسِکُم ۔۔۔۔۔

(۲) ترندی[۹۰س]این ماجه[۱۵۵]

..... بالمُؤمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٍ ﴿ (التُوبِ: ١٢٨)

والےمعاذبن جبل ہیں''

چنانچہ ماہِ رمضان ۸جے میں فتح مکہ کے یادگاروا فتع کے نتیجے میں جب قریش مکہ بہت بڑی تعداد میں فوج در فوج دینِ اسلام قبول کرنے لگے، تب اس صورتِ حال کے پیشِ نظر آپ نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کومسوس فر مایا کہ اتنی بڑی تعداد میں ان نومسلموں کی دینی واخلاقی تعلیم و تربیت کیلئے کوئی انتظام بہت ضروری ہے۔

چنانچہاس مقصد کیلئے آپ نے حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کوفتح مکہ کے بعدوہاں اولین معلم ومر بی کی حیثیت سے مقرر فرمایا، چنانچہ رسول الله ویک کی اپنے اشکر سمیت مکہ سے مدینہ کی جانب واپسی کے بعد بھی کافی عرصے تک یہ وہاں مکہ میں تعلیم وتربیت کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیتے رہے۔

اسی طرح جب ملک یمن کے بہت سے علاقے فتح ہو چکے جس کے نتیج میں نہایت سرعت

کے ساتھ وہاں دین اسلام کی نشر واشاعت ہونے لگی .....تب وہاں بڑی تعداد میں ان نومسلموں کی طرف سے بکٹرت اس قشم کے پیغام موصول ہونے لگے جن میں ان کی طرف سے رسول التعلیقی کی خدمتِ اقدس میں بیرگذارش کی گئی تھی کہ' ہماری دینی واخلاقی تعلیم وتربیت کی غرض سے چندمناسب افراد کو ہماری طرف روانہ کیا جائے .....'' اس موقع پربھی آپ نے اپنے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے چند حضرات کواس کام کیلئے منتخب فرمایا، اوران سب کاسر براه حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه کومقرر فرمایا ـ اور جب ان حضرات کی روانگی کاوفت آیا، تب رسول التولیسی بذاتِ خودانهیں رخصت کرنے کی غرض سے پچھ دورتک ان کے ہمراہ چلتے رہے،اس موقع پرآپ کی کیفیت پیھی کہ آپ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کی سواری کے ہمراہ پیدل چل رہے تھے، جبکہ حضرت معالاً سوار تھے..... یہانتک کہاسی کیفیت میں چلتے جلتے کافی دورنکل آئے.....اور پھرایک جگہ پہنچ کرآ یے رک گئے ،اور حضرت معانیٰ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے استفسار فرمایا: بمَ تَقُضِی بَینَهُم یَا مُعَاذ؟ لَعِنْ الصمعاذ! ثم أن ( یمن والول ) کے درمیان کس چیز کےمطابق فیصلے کیا کروگے؟''عرض کیا''اللہ کی کتاب کےمطابق'' آپ ؓ نے دریافت فرمایا''اگرتمہیں وہ مسکہ اللہ کی کتاب میں نہیں ملا، تب کیا کروگے؟''عرض كيا" تب الله كے رسول كى سنت كے مطابق ..... "آي نے دريافت فرمايا" اگراللہ كے رسول کی سنت میں بھی نہیں ملا، تب کیا کرو گے؟''عرض کیا'' تب میں اجتہا دکروں گا''اس یرآ ی نیایت مسرت کا اظهار کرتے ہوئے بیار شا دفر مایا: اَلْحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ . (١) يَعِنْ 'اللَّه كَاشكر م كَاس نَ (۱) ترندي ١٣٢٤] باب ماجاء في القاضي كيف يقضى ـ

اییخے رسول کے قاصد کوتو فیق عطاء فر مائی'' (لیعنی اسے درست بات شجھائی....) اور پھررسول التعلیقی کی طرف سے اس مسرت واطمینان کے اظہار کے فوری بعد ہی ان الوداعی کمحات میں کچھالیم گفتگو ہوئی جس کی وجہ سے اب مسرت کی بجائے کچھ صدے اور رنج وغم كاماحول بن كيا..... هوايه كهرسول التوقيقية نے حضرت معاذبن جبل رضي الله عنه كو رخصت كرتے ہوئے بالكل ہى آخرى لمحات ميں يوں ارشا وفر مايا: يَا مُعَاذ! إِنَّكَ عَسَىٰ أن لَاتَـلُقَانِي بَعدَ عَامِي هذَا .... يعني "الصمعاذ! شايد آج ك بعدتهاري مجهس تجھی ملا قات نہیں ہو سکے گی .....'

اور پھر پیچے مدینہ کی جانب مر کر بغور دیکھتے ہوئے ارشا دفر مایا: وَلَعَلَّكَ تَمُنُّ بِمَسجدِي وَقَبُرى .....(۱) لِعِنى 'شايدتم ميرى مسجد اورميرى قبر كقريب سے گذروگے ' (مقصدیه که آج تک تو ہمیشه کیفیت پهر ہی تھی کہتم جب بھی میری اس مسجد میں آیا کرتے تھے تو وہاں مجھ سے ملاقات ہوا کرتی تھی الیکن اب اس سفر سے واپسی پر جب تم میری مسجد میں پہنچو گے تو و ہاں مجھ سے ملا قات کی بجائے تم فقط میری قبر ہی دیکھ سکو گے ) رسول التعلیقی کی زبان مبارک سے بہ گفتگو سننے کے بعد حضرت معانع بھوٹ بھوٹ کررو دیئے .... تبان کے جمی ساتھی بھی رونے گلے ....(۲)

رسول التوافيعية نے جب ان حضرات کو یوں رنجیدہ وافسر دہ دیکھا تواب ان کی دلجوئی کی

(۱) مندامام احمد [۲۱۸۳]

(۲) حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه کواس سفر پر رخصت کرتے وقت رسول اللَّوَلِيُّكَةُ نے اس جہان فانی سے خوداینی رخصتی کے بارے میں بھی یہ جوخبر دی تھی ..... یوں یہ 'الوداع'' دوطر فہ بن گیا تھا.....نہ جانے اس بات میں کیاتاً ثیرہے کہاسی بات کوپیش نظرر کھتے ہوئے میں نے بھی اس کتاب میں حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ كا تذكره بالكل آخر ميں (اس كتاب كيلئے بطور "الوداع") ركھاہے....اللہ ہم سب برخاص رحم فرمائے۔ خاطرآپ نے ارشادفر مایا: اِن أولَى النّاسِ بِي المُتَّقُونَ ، مَن كَانُوا وَحَيثُ كَانُوا وَحَيثُ كَانُوا وَحَيثُ كَانُوا وَحَيثُ كَانُوا وَحَيثُ كَانُوا (۱) لِعِنْ 'مير بساتھ سب سے زیادہ تعلق والے توبس' متقین' ہی ہیں، وہ جوکوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں' (۲)

اور پھر حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے اس طویل ترین سفر پرروانہ ہو گئے .....مدینہ سے یمن .....محض اللہ کے دین کی خدمت اور اس کی نشر واشاعت کی خاطر .....

(۱)مندامام احمه [۲۱۸۳]

اسی مناسبت سے بیاشارہ بھی ہوجائے کہ اگر ہمارے دلوں میں رسول الدھائی کیلئے عقیدت و محبت کے جذبات ہیں، اور ہم روز قیامت آپ کا قرب آپ کی شفاعت نیز جنت میں آپ کی صحبت و معیت کے آرز و مند ہیں..... تو پھر ہمیں بھی اس مقصد کیلئے '' تقویٰ ''کے معاملے میں اپنی کیفیت کا جائزہ لینا ہوگا.....

اس کے بعد بھی رسول اللہ وقت کا دیدار نصیب نہیں ہوسکا، یمن سے واپس مدینہ آمد کے بعد ابن کی اداس اور بےرونق نگا ہیں رسول اللہ وقت کے تعداب ان کی اداس اور بےرونق نگا ہیں رسول اللہ وقت کے تعداب ان کی اداس اور بےرونق نگا ہیں رسول اللہ وقت کے گئی کو چوں میں ہر جگہ نگری نگری اور ستی بستی اب معاق کی آئی میں اس عظیم شخصیت کے دیدار کیلئے تا حیات بس ترسی ہی رہیں کہ جس کا دیدار اب ممکن نہیں تھا، وہاں اب رسول اللہ وقت کے دیدار کیلئے تا حیات بس ترسی ہی رہیں کہ جس کا دیدار اب ممکن نہیں تھا، وہاں اب رسول اللہ وقت کے دیدار کیلئے تا حیات بس ترسی ہی رہیں کہ جس کا دیدار اب ممکن نہیں تھا، وہاں اب رسول اللہ وقت کے دیدار کیلئے تا حیات بس ترسی ہی یا دیں آ ہے گی باتیں اور آ ہے کی نشانیاں باتی تھیں۔

## حضرت مُعاذبن جبل رضی الله عنه عہدِ نبوی کے بعد:

رسول التواقیقی کامبارک دورگذرجانے کے بعدخلیفہ اول حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہائی عزت واحترام سے پیش آتے رہے، نیز امتِ مسلمہ اور ملک وملت کی بہتری کیلئے ان کی علمی استعداد سے خوب استفادہ کرتے رہے، اور پھریہی کیفیت خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی جاری رہی۔

خلیفہ دوم کے زمانہ خلافت میں ایک بارایساہوا کہ ملک شام میں ان کی طرف سے مقرر کردہ والی (گورنر) بزید بن ابی سفیان نے ان کے نام خط میں یہ بیغام تحریر کیا کہ 'اے امیر المؤمنین! شام بہت وسیع وعریض علاقہ ہے، یہاں اب مسلمانوں کی تعداد بھی بہت بڑھ چکی ہے، الہذا یہاں ایسے افراد کی شدید اور فوری ضرورت ہے جودینی تعلیم وتربیت اور رہبری ورہنمائی کا فریضہ سرانجام دے سکیں''

اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں سے پانچے افراد کے ساتھ اس سلسلے میں مشورہ کیا، اوراس مشاورت کی غرض سے انہی پانچے افراد کے انتخاب کی وجہ یہ بیان کی کہ در آپ حضرات کا تبین وحی میں سے ہیں، لہذا میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس سلسلے میں در آپ حضرات کا تبین وحی میں سے ہیں، لہذا میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس سلسلے میں

آپ حضرات سے ہی مشاورت کروں''

وه پانچ افرادیه تنے: حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه حضرت عباده بن الصامت رضی الله عنه حضرت عباده بن الصامت رضی الله عنه حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عنه حضرت ابوالیوب انصاری رضی الله عنه حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه به

اور پھران حضرات کے سامنے مدعی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ''ملکِ شام میں ہمارے مسلمان بھائی اللہ کے دین کاعلم سیھنے کی غرض سے ہم سے مدد کے طلبگار ہیں، لہذا میں آپ حضرات سے اس سلسلے میں مدد کا طلبگار ہول، آپ حضرات باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی تین برا تفاق کر کے مجھے آگاہ کرد ہجئے''

اور پھر مزید فرمایا'' آپ حضرات اگر چاہیں تو آپس میں قرعه اندازی بھی کرلیں ......پھر بھی اگر بات نہ بن سکی تو پھر میں خود ہی آپ میں سے تین کا انتخاب کرلوں گا''

اس پروہ حضرات بولے' قرعہ اندازی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ابوا یوب کافی عمر رسیدہ ہوچکے ہیں، اُبی بن کعب اکثر بیار رہتے ہیں، باقی رہ گئے ہم تین''

تب حضرت عمراً نے فرمایا''ٹھیک ہے،آپ نتیوں حضرات ملکِ شام کی جانب روانہ ہوجائیں،ابتداء میںآپ نتیوں وہاں''جمص''میں خدمات انجام دیجئے گا،اور جب وہاں کی صورتِ حال آپ حضرات کو قابلِ اطمینان محسوس ہو، تب آپ نتیوں میں سے کوئی ایک وہیں رہ جائے،ایک دِمشق منتقل ہوجائے،اورایک فِلسطین چلاجائے۔

چنانچه بیتنیول حضرات (حضرت معاذبن جبل،حضرت عباده بن الصامت (۱)اور حضرت

(۱) حضرت عبادہ بن الصامت رضی الله عنه أم ِ حرام كے شوہر تھے، أم ِ حرام أم ِ سُكَيم كی بہن تھیں، أم سُكیم حضرت انس كی والدہ اور حضرت ابوطلحہ انصاری كی اہلية ھیں، حضرت انس حضرت ابوطلحہ انصاری كے ' ربیب' تھے، ان جليل القدر شخصیات میں سے اكثر كامفصل تذكرہ اس سے قبل گذر چکا ہے۔ رضی الله عنہم اجمعین۔ ابوالدرداء رضی الله عنهم اجمعین) جن کاشار رسول الله الله الله عنه بی جلیل القدراور عالی مرتبت صحابهٔ کرام میں ہوتا تھا ..... خلیفه وقت حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کی اس مهرایت پرمل کرتے ہوئے اس طویل سفر پر (مدینه سے ملک شام) روانه ہوگئے۔

پہلے یہ تینوں' دحمص' کہنچے، جہال کچھ عرصہ یہ تینوں ہی خدمات انجام دیتے رہے،اور پھر باہمی مشورے سے حضرت عبادہ بن الصامت رضی الله عنه کوو ہیں چھوڑا، جبکہ حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه کوو ہیں جھوڑا، جبکہ حضرت فیلسطین کی جانب ورحضرت معاذبین جبل رضی الله عنه فیلسطین کی جانب ورحضرت معاذبین جبل رضی الله عنه فیلسطین کی جانب روانه ہوگئے۔

یہاُس دورکی بات ہے جب مسلمان روئے زمین کی دونوں عظیم ترین قو توں یعنی سلطنتِ فارس اور سلطنتِ روم کے خلاف بیک وقت مختلف محاذوں پر برسرِ پریکار تھے، یہ دونوں قو تیں مسلمانوں کے ہاتھوں اب رُوبہ زوال ہور ہی تھیں،ان کی شان وشوکت اور جاہ وجلال کا سورج رفتہ رفتہ رفتہ اب ماند بڑتا جار ہاتھا.....

سلطنتِ فارس کے خلاف محاذ پر پہلے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ 'اور پھر حضرت سلطنتِ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہے تھے، جبکہ سلطنتِ روم کے خلاف محاذ پر پہلے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ اوراب حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔

چنانچه حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه جب همص سے فلسطین پہنچے تب سپه سالار حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی الله عنه بھی وہیں تھے، جنہوں نے ان کی وہاں آمد پر نہایت مسرت کااظہار کیا، اور انتہائی گرمجوشی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا، پرانے ساتھی مل بیٹھے، اور یوں ہنسی خوشی دن گذرنے گئے۔

لیکن اس کے بعد محض کچھ عرصہ ہی گذراتھا کہ فلسطین کا تمام علاقہ مشہور ومعروف طاعون' عمواس' کی لپیٹ میں آگیا(۱) جس کے نتیج میں بہت بڑے پیانے پر ہلاکتیں ہوئیں جتی کہ وہاں موجود صرف اسلامی لشکر میں سے جوافراداس کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے تھمہ اجمل بن گئے' ان کی تعداد بچیس ہزارتھی ……جن میں سے بہت بڑی اکثریت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ ایہم اجمعین کی تھی ……

اور پھراسلامی لشکر کے سپہ سالار بینی خود حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بھی اس طاعون کا نشانہ بن گئے ،اورانقال کر گئے ۔ تب ان کی نما نِے جنازہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ۔ (۲)

حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کواسلامی خطاب رضی اللہ عنہ کے ان کی جگہ فوری طور پر حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کواسلامی الشکر کا سپہ سالا رمقرر کر دیا، یعنی اب تعلیم وتربیت کے علاوہ سپہ سالا رم کے فرائض بھی انہیں سونپ دیئے گئے ، یوں وہال فلسطین میں ان کی ذمہ داریاں مزید برا ھے گئیں۔
لیکن بہت جلد ہی یہ خود بھی اسی جان لیوا اور مہلک ترین وہا ہے متأثر ہوگئے ، اور پھر .....

بس دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے منہ موڑ گئے۔

یوں وہاں فلسطین میں ، اپنے شہر مدینہ سے بہت دور ، رسول التواقطی کی مسجد سے بہت دور ، اور مسجد بہت دور ، اور مسجد بہت دور ..... اُس پر دلیس میں اور مسجد بہت دور ..... اُس پر دلیس میں اور مسجد بہت دور ..... اُس پر دلیس میں (۱) کہا جاتا ہے کہ اس طاعون کی ابتداء چونکہ بیت المقدس کے قریب ' عمواس' نا می بستی سے ہوئی تھی' لہذااسی مناسبت سے یہ ' طاعون عمواس' کے نام سے معروف ہوگیا، اس بارے میں مفصل تذکرہ اس سے قبل حضرت الوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے تذکرے کے عمن میں کیا جاچکا ہے (صفحہ: ۱۳۹ ۔ ۱۳۹)

(۲) حضرت ابوعبیده بن الجراح رضی الله عنه کامفصل تذکره اس سے بل گذر چکاہے (صفحات:۱۲۵ ــ ۱۲۱) ــ

جہاں وہ محض اللہ کے دین کی خدمت اورنشر واشاعت کی خاطر گئے تھے، اللہ کے بندوں کواللہ کا دین سکھانے کی غرض سے وہاں پہنچے تھے ....جو کہ یقیناً مقدس ترین فریضہ ہے، بلکہ''پیشہ پیغمبری''ہے،اللہ کی رضا کی خاطریہی مقدس ترین فریضہ سرانجام دیتے ہوئے ، رسول التوالية كے بيرانتهائي جليل القدر صحابي حضرت معاذبن جبل رضي الله عنه الماجيين محض اڑتیس سال کی عمر میں' اس جہانِ فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جاملے۔ الله تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلندفر مائیں ، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب آلیا ہے۔ اورتمام صحابهٔ کرام رضوان الدعلیهم اجمعین کی صحبت ومعیت کے نثرف سے سرفراز فر مائیں۔

#### 会会会

الحمد للدآج بتاريخ ۱۱/ جمادي الأولى ٢٣٣١ هـ،مطابق٢/ مارچ ٢٠١٥ء بروز پيريه باكمل ہوا۔ یوں الحمد للدائج (بعد نما زِمغرب) یہ کتاب بھی مکمل ہوگئی۔ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنُتَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنُتَ الْتَّوَابُ الْرَّحِيمُ، اَللَّهُمَّ احشُرنَا مَعَ النَّبيّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَاءِ وَالصَّالِحِينِ، وَارزُقنَا صُحبَة نَبيَّكَ مُحَمَّدٍ عَيدُسُلُم وَأُصحَابِهِ فِي جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيم، برَحمَتِكَ يَا أرحَمَ الرَّاحِمِينَ، سُبُحَانَ رَبَّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَسَلَامٌ عَلَى لَ الُمُرُسَلِيُنَ ، وَالْحَمُلُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

# انهم مراجع:

# اس کتاب کی تیاری میں صحاحِ ستہ ( کتاب الفضائل والمناقب نیز کتاب السِیر والمغازی) کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب سے استفادہ کیا گیا (حسبِ حروف ِ جمی )

| ناشر                                     | مؤلف                  | كتاب                       |    |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----|
| دارالمنارة،جده (۱۹۸۲)                    | على طنطا وى           | ابوبكرالصديق               | 1  |
| دارلکتب العلمیه ، بیروت (۱۹۸۳)           | مجديضا                | ابوبكرالصديق               | ۲  |
| دار بجر للطباعة والنشر ،جيزه (١٩٩٧)      | ابن کثیر              | البدابيدالنهابير           | ٣  |
| دارالاعلام، عمان (۲۰۰۲)                  | ابن عبدالبرالقرطبي    | الاستيعاب في معرفة الأصحاب | ۴  |
| المكتبة العصرية ، بيروت (٢٠١٢)           | ابن حجر العسقلاني     | الاصابة فى تمييز الصحابة   | ۵  |
| دارا بن حزم، بیروت (۲۰۱۲)                | ابن الأثير            | أسدالغابة في معرفة الصحابة | 4  |
| دارالکتاب العربی،بیروت(۱۹۹۰)             | سنمس الدين الذهبي     | تاریخ الاسلام              | 4  |
| دارابن حزم، بیروت (۲۰۰۳)                 | جلال الدين السيوطي    | تاریخ الخلفاء              | ٨  |
| (غيرمكتوب)                               | ابن الجوزي            | تاريخ عمر بن الخطاب        | 9  |
| دارالفكر، بيروت (٢٠٠٥)                   | فالدمحمة فالد         | رجال حول الرسول اليساية    | 1+ |
| بيت الأ فكارالدولية (٢٠٠٨)               | سنمس الدين الذهبي     | سيَر أعلام النُّبلاء       | 11 |
| دارالمعرفة للطباعة والنشر ، بيروت (١٩٨٥) | ابن الجوزي            | صفة الصفوة                 | 11 |
| دارالنفائس، بیروت (۱۹۹۲)                 | عبدالرحمن رأفت الباشا | صُوَرَ من حياة الصحابة     | ۱۳ |
| مكتبة الخانجي،القاهره(١٠٠١)              | ابن سعد               | الطبقات                    | 16 |
| مكتبة الكويت                             | احدسيداحدعلى          | العشر ة المبشر ون بالجنة   | 10 |
| دارابن الجوزى، دمام (١٩٩٩)               | احد بن عنبل           | فضائل الصحابة              | 7  |
| دارالكتبالعلمية ، بيروت (١٩٨٧)           | ابن الأثير            | الكامل فى التاريخ          | 14 |

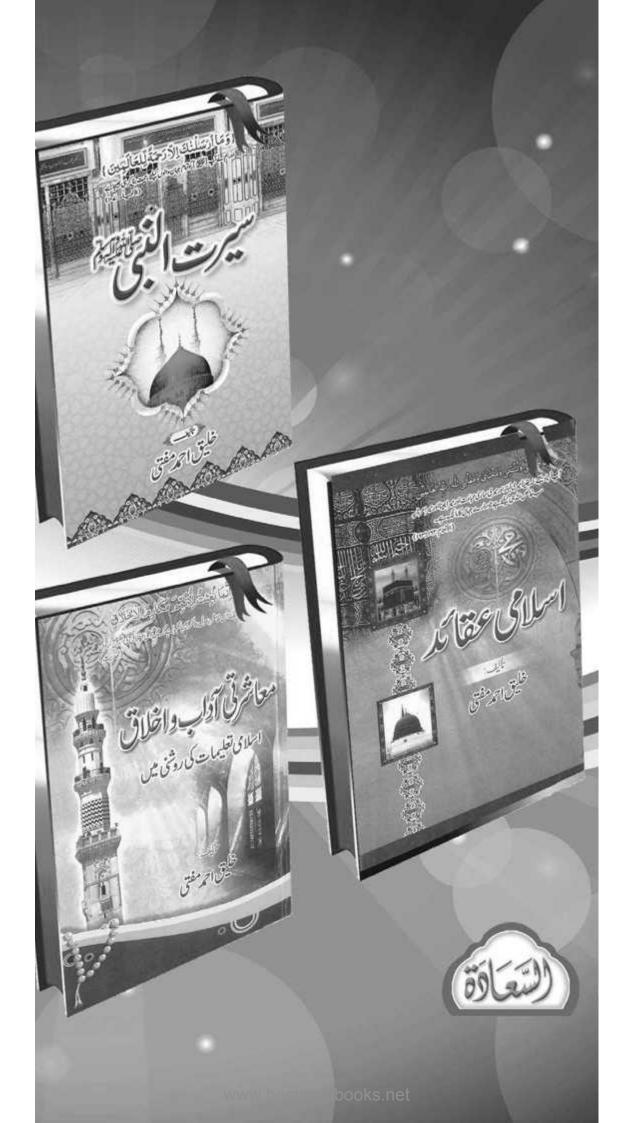